

| صفختبر | مضامين                                   | نمبرثار |
|--------|------------------------------------------|---------|
| 21     | چنداصطلاحات                              | 01      |
| 21     | قريش، ہاشى                               | 02      |
| 22     | سيد، بنوفا طمه                           | 03      |
| 22     | فاطمى سيد، آل رسول الشيئة أيراء آل عباسٌ | 04      |
| 23     | عباى                                     | 05      |
| 23     | آل حارث،آل جعفر،آل عقيل                  | 06      |
| 23     | آل على منى سيد حسينى سيد                 | 07      |
| 24     | باشی قریشی علوی                          | 08      |
| 24     | صدیقی،فاروقی ،عثمانی                     | 09      |
| 25     | انصاری، زینبی سیّد، زیری سید             | 10      |
| 26     | باقری سید ، جعفری سید                    | 11      |
| 26     | كاظمى سيد، رضوى سيد                      | 12      |
| 27     | نقوی سید، بخاری سید                      | 13      |
| 28     | گردیزی سید، شیرازی سید                   | 14      |

#### جمله حقوق بحق ناشر ومرتب محفوظ ہیں۔

نام کتاب تذکره اولیاء مادات مرتب سید مشتاق علی کرنالوی کمپوزنگ مختات 472 منطح اوّل سارچ 2014 تاریخ طبح اوّل سارچ 1004 قیمت تیربی عبد المین مدیر پیربی کتب خانه گوجرا او اله

## ﴿ملنے کے پتے ﴾

- ا) پير جي کتب خانه 8 گوبند گڙھ گوجرانواله ,فون 4445401-055
  - کتب خاندرشید بیده بینه کلاته مارکیٹ راجه باز ارراولپنڈی۔ .
    - فون 5507270 051-051
    - كتنية تاسمية الفضل ماركيث 17 اردوبا زارلا جور فون 503-7232536
- (٣) اداره تاليفات اشرفيه چوک فواره ملتان فون 4540513 1061
  - ۵) مکتبه عارفی جامعه امدادیداسلامیگشن امدادستیانه روز فیصل آباد.

|     |      | -      | _   |
|-----|------|--------|-----|
| 700 | fela | Usta.  | To: |
| -   | 261  | A.318" | 1   |

|    |                                                    | لرواولياء ماوات |
|----|----------------------------------------------------|-----------------|
| 36 | قدمه                                               | <b>a</b> 34     |
| 36 | واب رسالتِ مَاب طَضْعَ لَيْهُ                      | ĩ 35            |
| 36 | ضوراكرم ينضفين كأثجره نسب                          | 36              |
| 37 | يناب رسول الله عضيان كنسبي فضيات                   |                 |
| 37 | نو ہاشم کی فضیات پر پہلی حدیث                      |                 |
| 38 | بنو ہاشم کی فضیلت پر دوسری حدیث                    |                 |
| 39 | بنوباشم کی فضیلت پرتیسری حدیث                      | 1               |
| 40 | ،<br>بنو ہاشم کی فضیلت پر چوتھی حدیث               |                 |
| 40 | ،<br>بنوباشم کی فضیلت پریانچویں حدیث               | 42              |
| 41 | (خاندانِ قریش کے فضائل)                            | 43              |
| 41 | يېلى مديث                                          | 44              |
| 42 | دوسرى حديث                                         | 45              |
| 42 | تىرى مدىث، چۇگى مدىث                               | 46              |
| 43 | قریش کی عورتوں کی فضیلت                            | 47              |
| 43 | يانچوين حديث                                       | 48              |
| 43 | (اپنی قوم ہے محبت کرنا عصبیت نہیں)                 | 49              |
| 44 | مديث                                               | 50              |
| 44 | خاندانی تفاضل کی شکایت اور آنحضور ملطی آیا کا جواب | 51              |
| 44 | حدیث، (مقدمهٔ تم شد)                               | 52              |

| 28 | بمدانی سید                             | 15 |
|----|----------------------------------------|----|
|    | حصه اوّل، فضائل سادات                  | 16 |
| 29 | يبة                                    | 17 |
| 29 | نجات پانے والافرقہ اہل سنت والجماعت ہے | 18 |
| 30 | صحابه کرام کی فضیات کی وجه             | 19 |
| 30 | مديث                                   | 20 |
| 31 | خلفاءراشدین کی اتباع کاباب             | 21 |
| 31 | مديث                                   | 22 |
| 31 | صحابہ کرام کے درمیان فضائل کی ترتیب    | 23 |
| 32 | علامها بن حجرعسقلانی شافعی کاحواله     | 24 |
| 32 | خاندانی لحاظ سے فضیلت کی ترتیب         | 25 |
| 33 | مساوات کی بحث                          | 26 |
| 33 | بہلی آ<br>پہلی آیت                     | 27 |
| 33 | دوسری آیت                              | 28 |
| 34 | تيري آيت                               | 29 |
| 34 | چۇتقى آيت                              | 30 |
| 35 | مسلك ابل سنت والجماعت بي صراط متنقيم ب | 31 |
| 35 | مها آیت<br>عباری آیت                   | 32 |
| 35 | دوسرى آيت                              | 33 |

|      |                                    | ذاكر واوليا وسادات |   |
|------|------------------------------------|--------------------|---|
| 49   | سيوطى شافعى عربينتاييه كاحواليه    | rli 72             | 1 |
| -50  | ف کے لغوی معنی                     | is 73              | 1 |
| 50   | نجد كاحواليه                       | 74 المنج           | 1 |
| 50   | يدجر جاني كاحواله                  | 75                 |   |
| 51   | رف كالصطلاحي معنى                  | 9 76               |   |
| . 51 | سول الاحكام كاحواله                | 01 77              |   |
| 51   | ستاد مصطفیٰ محمد الزرقاء کا حوالیہ | -1 78              |   |
| 51   | رف کا ثبوت قرآن سے                 | £ 79               |   |
| 51   | ملامه شامی کا حوالیہ               | 80                 |   |
| 52   | الاكليل في استنباط التنزيل كاحواله | 1 81               |   |
| 52   | عرف كاثبوت مديث سے                 | 82                 |   |
| 52   | میلی حدیث                          | 83                 |   |
| 52   | صیح ابن حبان سے ·                  | 84                 |   |
| 52   | فتخ الباري شرح بخاري كأحواله       | 85                 |   |
| 52   | شرح مسلم للنوي كاحواليه            | 86                 |   |
| 53   | دوسرى مديث صحيح ابن فزيمه          | 87                 |   |
| 53   | ابن حجرعسقلاني شافعي كاحواليه      | 88                 |   |
| 54   | لفظ سيد قر آن ميں                  | 89                 |   |
| 54   | يېلى آ يت                          | 90                 |   |

| 45 | حصهاول فضائل سادات                                      | 53 |
|----|---------------------------------------------------------|----|
| 46 | سيد كالغوى معنى                                         | 54 |
| 46 | اپنی قوم کامعزز شخص سید ب                               | 55 |
| 46 | قاضى عياض مالكي كاحواله                                 | 56 |
| 46 | قوم کی آنکلیف کودور کرنے والاسید ہے                     | 57 |
| 46 | امام ہردی کا فرمان                                      | 58 |
| 46 | ا كمال المعلم يفو ا ئدمسلم كاحواله                      | 59 |
| 46 | ہرشریف و بر د بارشخف سید ہے                             | 60 |
| 46 | ابن منظورا فریقی کاحوالیه                               | 61 |
| 47 | جوغصه میں مغلوب نہ ہووہ سید ہے۔                         | 62 |
| 47 | علامه مرتضى زبيدى كاحواله                               | 63 |
| 47 | برخی سید ب                                              | 64 |
| 47 | امام ابن اشیر کاحوالیہ                                  | 65 |
| 47 | النهابية لسان العرب، تاج العروس كاحواليه                | 66 |
| 47 | مولا ناعبدالرشيدنعماني عرايشي كي لغات القرآن كاحواله    | 67 |
| 48 | مولا ناعبدالحفيظ بلياوي وطنشجيه كي مصباح اللغات كاحواله | 68 |
| 48 | محيط المحيط كاحواله                                     | 69 |
| 48 | سيد كالصطلاحي وعرفي معتي                                | 70 |
| 48 | منا قب الزهراً كاحواليه                                 | 71 |

| 54 | دوسری آیت                                               | 91   |
|----|---------------------------------------------------------|------|
| 54 | تيري آيت                                                | 92   |
| 55 | لفظ سيداحاديث ميس                                       | 93   |
| 55 | ايك شبه كاازاله اورلفظ سيدكى بحث                        | 94   |
| 55 | ينلي حديث                                               | 95   |
| 55 | السيد هو الله كالحيح مطلب                               | 96   |
| 55 | ابوداؤ د کا حوالہ                                       | 97   |
| 55 | مسلم كاحواله                                            | 98   |
| 55 | الله تعالى كے علاوہ دوسر بے لوگوں پرسید كا اطلاق        | 99   |
| 56 | حضورا كرم م الشيئة تمام اولاد آدم عليه السلام كيمر داري | 100  |
| 56 | ہمارے نی منافقیا کے افضل الخلق ہونے کا بیان             | 101  |
| 57 | سيده فاطمة الزهراعتمام عورتول كي سردار ب                | 102  |
| 57 | تيرىمديث                                                | 103  |
| 57 | چوتقی حدیث                                              | 104  |
| 57 | يانچوين حديث                                            | 105  |
| 58 | چھٹی حدیث                                               | 106  |
| 58 | باقوي مديث                                              | 1.07 |
| 58 | آپ مشیقین کی نسل حفزت فاطمه ی جاری ہے                   | 108  |
| 59 | قر آن ہے ثبوت                                           | 109  |

| 75 | اس آیت کی تفسیر علامہ شبیراحمہ عثمانی برنشے ہیے       | 147 |
|----|-------------------------------------------------------|-----|
| 76 | چھٹی آ یت                                             | 148 |
| 76 | اس آیت کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثاثی ہے              | 149 |
| 76 | چھٹی آیت<br>ا                                         | 150 |
| 76 | اس آیت کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثانی برانسیایت       | 151 |
| 77 | اس آیت کی تفسیر میں مولا ناا ساعیل حقی حنفی لکھتے ہیں | 152 |
| 77 | حرم شریف کے کبوتروں کی فضیات                          | 153 |
| 77 | ساتوین آیت                                            | 154 |
| 78 | اس آیت کی تفسیر علامه عثمانی برنشهیه سے               | 155 |
| 78 | آ شھویں آیت                                           | 156 |
| 78 | اس آیت کی تفسیر علامه عثمانی وسطیعیت                  | 157 |
| 80 | فضائل اهل بیت احادیث کی روشنی میں                     | 158 |
| 80 | حدیث نمبرا                                            | 159 |
| 80 | مدیث نمبر <del>۲</del>                                | 160 |
| 80 | مذیث نمبر۳                                            | 161 |
| 81 | حدیث نمبر ۳                                           | 162 |
| 81 | مدیث نمبره                                            | 163 |
| 82 | حدیث نمبر۲                                            | 164 |
| 82 | حديث نمبر ٧                                           | 165 |

|     |                                              | تذكر واوليا وسادا |
|-----|----------------------------------------------|-------------------|
| 67  | سورهٔ مود کی آیت سے اہلِ بیت کی وضاحت        | 128               |
| 68  | حدیث حفزت عائشه صدیقة ایل بیت کامفهوم        | 129               |
| 68  | حدیث حفزت ام سلمہ سے اہلِ بیت کا مطلب        | 130               |
| 69  | حدیث حفزت واثله بن استع سے اس کی تائید       | 131               |
| 69  | اہلِ بیت کی اقسام                            | 132               |
| 69  | يها قتم عنی ابلِ بيت                         | 133               |
| 69  | دوسرى قشمنسبى ابل بيت                        | 134               |
| 69  | تبسرى فتم اعزازى ابل بيت                     | 135               |
| 70  | دوسری آیت                                    | 136               |
| 70  | اس آیت کی تفسیر علامه عثمانی بریشی یے        | 137               |
| 71  | اں آیت کی تفسیر مفتی محمد شفیع مرات ہے۔      | 138               |
| 73  | تيرىآيت                                      | 139               |
| 73  | اس آیت کی تفییر حدیث ہے                      | 140               |
| 73  | اس آیت کی تفیر حکیم الامت ہے                 | 141               |
| 74  | چوشی آیت                                     | 142               |
| 74  | آ دمی کانسبی اورسسرالی رشتے کا ذکر قر آن میں | 143               |
| 74  | اس آیت کی تفسیر حضرت تھا نوی پھیشنے ہے       | 144               |
| 74  | اس آیت کی تفسیر مفتی محرشفیع و شینیایت       | 145               |
| 7.5 | پانچوین آیت                                  | 146               |

| 92 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وه اوالياء سادات |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92 | المريث المريد ال | 185              |
| 93 المدین برای الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92 | ديث قمبر ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186              |
| 93 المديث برمه الهوا ال | 92 | دیث نمبر۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187              |
| 93 المديث براء المواد  | 93 | ىدىث نمبر ۲۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 188              |
| 93 المديث برام المواد المديث برام المديث  | 93 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93 | عدیث تمبر۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190              |
| 94 المديث نبراء 193   193   94   193   194   95   194   95   195   195   195   195   195   196   196   197   196   197   196   197   198   197   198   199   199   199   199   199   199   197   198   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199   199  | 93 | عديث نمبر٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191              |
| 94 المديث نبرها المواد المديث المراه المدين المدين المراه المدين | 93 | عدیث نمبر۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 192              |
| 95 المديث نبرك المواقع المواق | 94 | <i>حدیث نمبر ۳۵</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193              |
| 95 المديث برك المواقع | 94 | حدیث نمبر ۳۲<br>حدیث نمبر ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 194              |
| 96 المديث بمر ۱۹۶۸ عديث بمر ۱۹۶۸ عديث بمر ۱۹۶۸ عديث بمر ۱۹۶۸ عديث بمر ۱۹۶۸ الم ۱۹۶۸ عديث بمر ۱۹۶۸ الم ۱۹۶۸ عديث بمر ۱۹۶۸ عديث بمر ۱۹۶۸ عديث بمر ۱۹۶۸ عديث المرابع الم | 95 | عدیث نمبر ۲ <sup>۳</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195              |
| 96 عديت برم 198<br>97 عديث نجره م 198<br>99 عديث نجره م 199<br>97 عليف اول حضرت ابو بكر صديق اورا بل بيت 200<br>97 عليف اول حضرت ابو بكر صديق اورا بل بيت 200<br>97 بخارى كاحوالم 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95 | حدیث فمبر ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 196              |
| 97 عديت بروا<br>199 عديت بروا<br>199 عداد کو ام شائن اورانل بيت<br>200 غليفه اول حضرت ابو بكر صديق اورانل بيت<br>201 بخارى كاحواله<br>202 بخارى شريف كا دومراحواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96 | عدیث نمبر ۳۹<br>مدیث نمبر ۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197              |
| 97 عليفه اول حضرت ابو بكر صديق اورابل بيت<br>97 بخارى كاحواله<br>97 بخارى شريف كا دوسراحواله<br>202 بخارى شريف كا دوسراحواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96 | حدیث نمبره ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 198              |
| 97 يخاري كا حواله 201<br>97 يخارى شريف كا دوسرا حواله 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97 | صحابه كرام الله الرابل بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 199              |
| 201 بخاری موالد<br>202 بخاری شریف کا دوسراحواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97 | خليفهاول حضرت ابوبكرصد بين اورابل بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200              |
| 202 30000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 | بخاري كاحواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201              |
| 97 بخارى شريف كاتيرا حواله 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97 | بخاري شريف كا دوسراحواليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97 | بخارى شريف كانتيراحواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 203              |

| 83 | مديث نمبر ٨  | 166 |
|----|--------------|-----|
| 84 | حديث نمبر ٩  | 167 |
| 84 | حديث نمبره ا | 168 |
| 84 | حديث نمبراا  | 169 |
| 85 | حديث نمبرا   | 170 |
| 86 | حديث نمبر١٣  | 171 |
| 87 | حديث نمبر١٢  | 172 |
| 88 | حدیث نمبر۵۱  | 173 |
| 88 | حدیث نمبر ۱۲ | 174 |
| 88 | حديث نمبر ١٤ | 175 |
| 89 | حدیث نمبر ۱۸ | 176 |
| 89 | حدیث نمبر ۱۹ | 177 |
| 89 | حديث نمبر٢٠  | 178 |
| 90 | حديث براء    | 179 |
| 90 | حدیث نمبر۲۲  | 180 |
| 91 | حدیث نمبر۲۳  | 181 |
| 91 | حدیث نمبر۲۳  | 182 |
| 91 | صديث نبر ٢٥  | 183 |
| 91 | مديث نمبر٢٧  | 184 |

| £_%_ |                                           | تذكره اولياء سادات |     | ·(C)»- |                                                 | تذكرواوليا وساوا |
|------|-------------------------------------------|--------------------|-----|--------|-------------------------------------------------|------------------|
| 107  | سرسيدا حمدخان اورسادات                    | 223                |     | 98     | خليفه دوم حضرت عمر بن خطابٌ اورابل بيت          | 204              |
| 107  | حاجی ایداداللهٔ مهاجر مکی اور سادات       | 224                |     | 98     | بخارى شريف كاحواله                              | 205              |
| 108  | مولا نااشرف على تفانوي وليضي اورسادات     | 225                | П   | 98     | مسلم شريف كاحواله                               | 206              |
| 111  | مفتی کفایت الله د بلوی و انتهای اور سادات | 226                |     | 98     | طبقات ابن سعد كاحواله                           | 207              |
| 111  | مفتى سعيداحمه بإلنبوري اورسادات           | 227                |     | 99     | امام ابن تيميه كاحواله                          | 208              |
| 116  | سيدنفيس شاه صاحب اورسادات                 | 228                | Ш   | 99     | طبقات ابن سعد كا دوسراحواله                     | 209              |
| 118  | صوفى عبدالحميدخان سواتى اورسادات          | 229                | Н   | 100    | طبقات ابن سعد كاتبيراحواله                      | 210              |
| 118  | مولا نانعيم الدين اورسادات                | 230                | ш   | 100    | طبقات ابن سعد كا چوتها حواله                    | 211              |
| 120  | حكايات ِسادات                             | 231                | Н   | 101    | علامه ذہبی برات ہے کی سیراعلام النبلاء کا حوالہ | 212              |
| 120  | حكايت نمبرا                               | 232                | -   | 101    | حضرت جابز بن عبدالله اورابل بيت                 | 213              |
| 121  | حكايت نمبرا                               | 233                | - 1 | 102    | سلف صالحين اور سادات                            | 214              |
| 122  | حكايت نبيرا                               | 234                | -   | 102    | حفزت عمر بن عبدالعزيز اموي والشابيه اورسادات    | 215              |
| 123  | حکایت نمبرم                               | 235                | -1  | 102    | طبقات ابن سعد كاحواله                           | 216              |
| 124  | حکایت نمبره                               | 236                | -   | 102    | علامهذببي اورسادات                              | 217              |
| 124  | حكايت نمبر ٢                              | 237                | 1   | 102    | سيدنازين العابدين وطنطيبيه كاذكر خير            | 218              |
| 125  | حكايت نمبر ٧                              | 238                | -   | 102    | سيدنامحد باقر برنضيه كاذكر فير                  | 219              |
| 127  | حکایت نمبر۸                               | 239                |     | 102    | سيدناجعفرصادق ومنضيه كاذكرخير                   | 220              |
| 128  |                                           | 240                |     | 103    | مولا ناروی اور سادات                            | 221              |
| 129  |                                           | 241                | 1   | 103    | مجد دالف ثانی اورسادات                          | 222              |

| 98  | خليفه دوم حضزت عمر بن خطابٌ اورابل بيت          | 204 |
|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 98  | بخاری شریف کا حواله                             | 205 |
| 98  | مسلم شريف كاحواله                               | 206 |
| 98  | طبقات ابن سعد كاحواله                           | 207 |
| 99  | امام ابن تيميه كاحواله                          | 208 |
| 99  | طبقات ابن سعد كا دوسراحواله                     | 209 |
| 100 | طبقات ابن سعد كانتيسرا حواله                    | 210 |
| 100 | طبقات ابن سعد كاچوتها حواله                     | 211 |
| 101 | علامه ذهبي براتشيه كي سيراعلام النبلاء كاحواليه | 212 |
| 101 | حضرت جابرً بن عبداللهُ أورابل بيت               | 213 |
| 102 | سلف صالحين اور سادات                            | 214 |
| 102 | حضرت عمر بن عبدالعزيز اموي والشيبياورسادات      | 215 |
| 102 | طبقات ابن سعد كاحواله                           | 216 |
| 102 | علامهذهبي اورسادات                              | 217 |
| 102 | سيدنازين العابدين والضييه كاذكر خير             | 218 |
| 102 | سيدنا محد باقر براتشيه كاذكر فير                | 219 |
| 102 | سيدناجعفرصادق برمضييه كاذكرخير                  | 220 |
| 103 | مولا نارومی ادر سادات                           | 221 |
| 103 | مجد دالف ثانی اورسادات                          | 222 |

میں اپنی اس کاوش کواپنے پیرومر شدسید انور حسین شاہ نفیس رحمۃ اللہ علیہ کے نام کرتا ہوں جن کی ساری زندگی قال اللہ وقال الرسول کی اشاعت اور خاندانِ مصطفیٰ مُنگالیا ہِمِ کے عشق و محبت میں گزری۔

مختاج دُعا **سيد مشتاق على** خاكيا ئے سلسلەنفيس الحييني رحمة الله عليه

| 129 | حصد دوم ، اولياء سادات                             | 242 |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 131 | حضرت سيدناامام زين العابدين وطفيبي                 | 243 |
| 153 | حفزت سيدنااما مجمرالباقر والشي                     | 244 |
| 157 | حضرت سيدنااما ممحمر جعفرصادق بركشيبي               | 245 |
| 164 | حضرت شيخ ابوالحن على جحوري عراضي                   | 246 |
| 201 | حضرت شيخ عبدالقادر جبيلا في مِلْضِي                | 247 |
| 222 | حضرت خواجه معين الدين چشتى پركشي                   | 248 |
| 256 | خواجه قطب الدين بختيار كاكئ مخطفييه                | 249 |
| 276 | خواجه نظام الدين اوليا محبوب الهي وطشيبي           | 250 |
| 330 | خواجه علاؤالدين على احمد صابر كليمرى ومنضي         | 251 |
| 333 | خواجهٔ نصیرالدین محمود چراغ دبلی پرانشهیه          | 252 |
| 374 | سيد جلال الدين بخاري وملني                         | 253 |
| 420 | سيد تمد كيسودراز عطفيد كلبركه                      | 254 |
| 459 | قلندر زمال پیر جی سید اشتیاق علی شاه کرنالوی میشید | 255 |
|     | رضوی،ابدالی،مشهدی،قادری،قلندری،چشتی،نظامی۔         |     |

## 🗱 چنراصطلاحات 🍇

فهرين ما لك كي نسل كوقريش كيتم مين - في كريم النفي الم مصرت الويكر صديق، حضرت مربن خطاب،حضرت عثمان بن عفان،حضرت على بن افي طالب في التيم ميرسب

باشم بن عبد مناف کی نسل کو ہاشی کہتے ہیں۔ دنیا میں ہاشم کی نسل صرف یا پھیا اشخاص سے جاری ہے۔وہ یا تج اشخاص سے ہیں

(۱) نبی کریم طفیطانے چیاحضرت عباس زمانند کی اولا د۔

(۲).... نبی کریم ملت کے چیاحارث کے بیٹوں کی اولا د۔

(٣)..... نبي كريم شيخ ين كي زاد بهائي حضرت جعفر طيار والندين بن الي طالب-

(٣)..... ني كريم الشيئة على حيازاد بها كي حضرت عقيل والنيخ بن الي طالب

(۵) ۔ ٹی کریم ﷺ کے پچازاد بھائی حضرت علی ڈٹائیز بن ابی طالب۔

یہ یا کچ خاندان بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ان کے فضائل احادیث کی کتابوں میں موجود میں۔اور فقہ کی کتابوں میں مسائل زکو ۃ میں ان کا ذکر موجود ہے کیونکہ ان پراور

ان کی سل برصدقہ وز کو ۃ حرام ہے۔

نبي كريم ﷺ من المرابطانيجا المراكب كي سل پاك حضرت فاطمة الزهرانطانيجا ے جاری ہے۔ حضرت علی خالفہ آپ مشکوری کے چھا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی۔ اں وجہ ہے آپ کی نسل پاک جوحفرت فاطمہ زناشوا سے جاری ہے وہ حضرت علی زناشو ای کی اولا دیس آجاتی ہے۔ لیعنی سیدناحس اور سیدناحسین فی اس حیثیت سے بید مہاں جوآتے ہیں وہ تمام آپ ہی کی سل سے ہیں۔

یا کتان میں اور خاص کر مری کے علاقہ میں بہت سے خاندان عیاسی کہلاتے ہیں۔ وہ سب حضرت عباس نبالغنہ کی نسل میں سے میں۔ یعنی آل عباس میں شامل ہیں۔ جارے گوجرانوالہ کی مشہور روحانی گدی جوسلسلہ قادر سے عالیہ سے منسوب ہے۔

الوث العصر حضرت مولا نامحمد عمر عباس قادري بھی آل عباس میں سے ہیں یعنی عباس ،

-حارث بن عبدالمطلب كي نسل كو آل حارث كها جا تا ہے۔اوران كي نسل كے

اوگ اپنے کوحار ٹی ماہاشمی کہلاتے ہیں۔

آل جعفر زلانین حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کی نسل کو کہاجا تا ہے۔ان کی أسل كے بعض افرادائي آپ كوجعفري لكھتے ہيں۔

. آل عقیل، حضرت عقیل ڈائٹیز بن ابی طالب کی نسل کو کہتے ہیں،نسب کی بعض تابوں میں عقبلی لکھا ہوا موجود ہے۔

حضرت علی میں شامل ہے۔

حضرت حسن بن علی کی اولاِ دکوشنی سید کہتے ہیں۔

حضرت حسین بن علی کی اولا دکوسینی سید کہتے ہیں۔

صابی امداداللہ مہا جر مکی بڑھنے ہے بیروم شدنور مجھنجھا نوی بڑھنے بھی علوی ہاشی ہیں۔ کیونکہ آپ محد بن حنفیہ کی نسل سے ہیں۔

يلفظ آخضرت الشيئية كانسل ك لئ استعال كياجاتا ب-آب الفيظية کی سل دنیا میں صرف فاطمۃ الزہرا (فانٹیجا ہے جاری ہے۔اور حضرت فاطمۃ الزہرا وفائٹوہا کی نسل آپ کے دوفرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین فراٹھیاسے جاری وساری ہے۔ اس لئے ان دونوں ہی کی اولا دکوسید کہاجا تا ہے۔ اور سی کونہیں اگر کسی اور برسید کا اطلاق کی نے کیا ہے تو وہ لغوی اعتبار ہے کی وقت کیا جاتا تھا۔

حضرت فاطمة الزبراونانغها كي اولا دكو بنوفا طمه بھي كہتے ہيں۔

فاظمی سید بھی حضرت فاطمۃ الزہرا زبان پنیا کی اولا د کہلاتی ہے، حضرت علی زبانٹیز کی دوسری از واج ہے جواولا دے ان سے اپناامتیاز برقر ارر کھنے کے لئے۔ کیونکہ بعض خاندان فاطمی سیدوں کی ضدمیں اپنے آپ کوسید کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیافاظمی سید ہیں اور ہم غیر فاطمی جبکہ فاطمی سیداور غیر فاطمی سید کی اصطلاح درست نہیں ۔

آل رسول ﷺ نے بھی گئی معانی ہیں گرامت کی اکثریت نے جن لوگوں راس لفظ کا اطلاق فرمایا ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ،حس اورحسین ہیں، ڈیمنشہ۔ أتبحض علاء نے تمام از واج مطہرات اور بنو ہاشم کو بھی شامل کیا ہے۔

نِي كريم ﷺ عِينَا كِي جِي كُنْسُلِ كُواْ لِعِبَاسِ كَهَا جَاتا ہے تاریخ میں خلفائے بنو

ماشمي ،قريشي :

حضرت عباس بن علی ڈالٹیز جوعباس علمدار کے نام سے مشہور ہیں اور سیدنا حسین ڈاٹنڈ کے ساتھ کر بلا میں شہید ہوئے ان کی اولاد ہاتمی قریثی کہلاتی ہے۔ بعض لوگ قریشی ہاشمی لکھتے ہیں بعض علوی ہاشمی کہلاتے ہیں۔

حضرت علی بزائینیهٔ کی نسل کوعلوی کہتے ہیں۔مگر یاک و ہند میں حضرت ملی بنائینیهٔ کے دوبیٹوں کی اولا دعلوی کہلاتی ہے۔

٢).... عمر بن على خالفه، ا) محرين حنفيه رضيعته اور

نبی کریم مٹنے ہینا کے سسر اور خلیفہ اول ، امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر| صدیق زنائینے کی سل کے لوگوں کوصدیقی کہا جا تاہے۔ بعض خاندان صدیقی قریش بھی کہلاتے ہیں۔ ہارے مولانا محمد قاسم نانوتوی پرائٹے یانی دار العلوم دیو بند صدیقی

نبی کریم منتیجین کے سسراور خلیفہ دوم ،امیرالمؤمنین سیدنا عمر بن خطاب ڈالنٹنہ کی کسل کے لوگوں کو فارد قی کہاجا تا ہے۔ پینے احمد سر ہندی مجد دالف ٹانی ڈیلٹیایی، شاہ ولی الله محدث د ہلوی بریضیے ، حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی بریشنے یہ ، جاجی امداد اللہ مہاجر مکی مِلْتُ پنے فارو تی ہیں۔

نبی کریم مستح النے کے دوہرے داماد ، خلیفہ سوم امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان، ذوالنورين كى سل كے لوگوں كوعثاني كہاجا تا ہے۔ نبي كريم مِشْ َيَا اِنْ كَي دومبيليوں ے آپ کا نکاح ہوا۔ پہلا رقیہ سے ان کی وفات کے بعد ام کلثوم سے۔ ہمارے

ي كون مين سے مفتى عزيز الرحمٰن عثمانى ، شخ الاسلام علامه شبير احمد عثمانى ، مولا نا ظفر احمد الله مولانا حبيب الرحمٰن عثاني مفتى مُرشَفع عثاني مفتى مُد رفع عثاني عظف مفتى تق مْ فَى عَلَا، شَخْ البُندمولا نامحمود حسن، قاضى ثناءالله ياني بيّن صاحب تفسير مظهري، اور چشتي ما بری سلسلہ کے جلال الدین جمیر الا ولیاء پانی چی ، مولا نا رحت اللہ کیرانو کی میسب

استح انصاري

یلے حضرت ابوابوب انصاری ٹائنٹ کی سل کو انصاری کہاجا تا تھا۔ اب ہر ا الما چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہووہ انصاری کہلانے لگ گیا ہے۔ جوغلط ہے۔ اور گناہ کا كام ب\_ بر جوفض حضرت الوالوب انصاري بي الله كأسل سي بهواى كوانصاري كبلانا پاہے۔نب بدلنا بہت بڑا گناہ ہے اور آپ شے کانے ایسا کرنے والے پرلعنت

ان میں سے پیض خاندان ابو ٹی اور خالدی بھی کہلاتے ہیں۔ ابو ٹی اور حضرت الدالوب نام كي وجب اور خالد آپ كا اصل نام باس وجب خالد كي كهلات مين-مشهور صوفی بزرگ خوانبه عمدالته جرانی مصنف صدمیدان ، امام ناصر الدین جالندهری ، امام برخوردار پیرور، امام اعظم سیالکوٹ مولانا مشتاق احمد انبیٹھو کی۔مولانا رشیداحمد كناه بي ، مولا ناخليل احمد سيار نيوري ،عبدالله انصاري ببليغي جماعت كم مشبور سملغ علامه احد بہاولپوری ای خاندان سے ہیں۔

امام زین العابدین کی نسل کے بھٹل خاندان زینبی کہلاتے ہیں،اوربعض لوگ حضرت زینب بنت علی زاانند کی نسل میں ہے بھی ایسے تھے جوز مینبی کہلاتے رہے، مگر پیکھی الرصد كے بعد سيسل حتم ہوگئی۔ زیدی سید:

ایں-اُنفو ی سید

اما علی نقی کی اولا د کو نقو می سید کہتے ہیں آپ کے پانچ بیٹے ہیں۔ (۱)عبد اللہ (۲) محمد (۳) حسن - (۴) حسین - (۵) جعفر -

عبداللہ کی نسل سے خواجہ قطب الدین حق مودود چشتی ، شاہ ابوالاعلیٰ مودود کی اماد سکندرلودھی ، جماعت اسلامی کے بانی سیدابوالاعلیٰ مودودی ،اور براس شریف کے ۔ :

سیدان کیسل میں سے ہیں۔

محمری نسل سے شیخ شرف الدین ہوعلی شاہ قلندر کے نانا اور اسند سے سید ہیں جعفر خانی کی نسل سے حضرے محبوب الہی نظام الدین اولیاء ، خواجہ قطب الدین بختیار کا کی بیشنجید ، جلال الدین سرخ لعل شاہ بخاری اوج شریف ، پیر بی ظہوراحمہ پنواری ، چشتی رفظا می کرنال والے ہیں۔ اور بخاری کہلوانے والے زیادہ ترسیدآپ ہی کی نسل

-0:2

ہوئی۔ سادات کے بہت سے خاندان ایسے بھی ہیں جو مقام کے اعتبار سے شہرت ایس کتے ہیں اور بعض وہ خاندان بھی ہیں جن میں دودوقین تین سبتیں جاری ہیں۔اشخاص والی بھی، مقام دالی بھی، حدید بھی اور قدیم بھی۔اس لئے اب ہم پچھے مقام کے اعتبار

ے بھی ذکر کرتے ہیں۔

رى سيد :

بخارااز بکتان کا ایک شہر ہے۔ای شہر میں سادات کی مختلف تسلیں آباد تھیں، سادات کے جو خاندان بھی اس میں آباد تھے وہ سب اپنے آپ کو بخاری سید کہلاتے ایں ۔جوسید جلال الدین حیدر سرخ لعل شاہ بخاری اوچ شریف والوں کی نسل ہے ایس آپ کے پانچ میٹے تھے مگر تین میٹوں کی اولاد ہندوستان میں پھیلی اور دو کی بخارا TO --- CONTRACTOR --- CONTRACTOR

امام زین العابدین کے بیٹے زید شہیر کی نسل کے لوگوں کوزیدی کہتے ہیں۔ شخ کمال الدین ترفدی کیستی ضلع کرنال۔ خواجہ گیسود داز گلبر گدادر ہمارے پیرومر شدسید انور حسین شاہ فیس زیدی لا ہوروالے ان ہی کی نسل ہے تھے۔

باقرى سىد :

امام محد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین کی نسل کے لوگوں کو باقری

جعفري سيد

امام جعفرصادق کی نسل کے لوگ جعفری کہلاتے ہیں۔صابری سلسلہ کے بانی سیوعلی احمد صابر کلیر شریف والےمشہور صابر پیاان کی نسل سے ہیں۔ فظ

امام موکٰ کاظم بن امام ہاقر کی نسل کے لوگوں کو کاظمی کہتے ہیں۔موضع پنوڑی ضلع کرنال برست فرید بورضلع کرنال کے لوگ ان کی نسل سے ہیں۔''مسلمانوں کا روش مستقبل'' کے مصنف طفیل ،امام موکٰ کاظم کی نسل سے ہیں۔

اما معلی رضا ( مشبد شریف والے ) بن موئی کاظم کی اولا وکورضوی کہتے ہیں۔
امام تقی بن امام علی رضا کی نسل بھی رضوی کہلاتی ہے، تقو می نبیس کہلاتی ۔ یعنی واوا کی
طرف نسبت کرتی ہے۔ امام تق کے خاندان کے بہت کم لوگ ایسے ہیں جواقع می کہلاتے
ہیں ورنہ سب کے سب رضوی کہلاتے ہیں۔ چرامام تقی کے بیٹے موئی ممرقع کی تمام نسل
رضوی کہلاتی ہے اور امام علی نقی بن امام تقی کے بیٹے جعفر تائی کی نسل کے بعض خاندان
رضوی کبھٹ انقو کی کہلاتے ہیں۔ چیر جی سید حشاق علی کرنالی، چیر بی اشتیاق علی کرنالی،
ییر بی سید عشان علی کرنالی، چیر بی سید شیر حسین ، چیر بی سید عقوب علی کرنالی، سید نذ ہیر
احد شاہ کرنالی، مولانا سید احد حسن امرونی، مولانا سید حاند میاں لا ہور، ہیر سب رضوی

مِنْ وَجُهِكَ الْمُنِيْسِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرَ بَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وِيَاسَيِّدالْبَشَرِ بَعَدَ أَزُ خُدا بُزُرِكَ تُونِي قِصَّه مُخْتَصَرُ لَا يُمْكِنُ النَّنَاءُ كُنَّمَاكًانَ حَقُّه

## بسرتم لقرم للأجني للأيمتم

## ثميل

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى تِدْنَاوَمُوْلْنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّابَعْدُ !

ناظرين كرام دنيا كے تمام ندا ہب واديان ميں جس طرح مذہبِ اسلام اپنی صداقت وفقانیت اورا پی خوبیول میں مکتا اور منفرد ہے ای طرح اسلام کے اندر جتنے بھی فرتے وجود میں آئے ان میں فرقۂ اہلِ سنت والجماعت ہی اپنی تھا نیت میں بے مثل ہے۔اسلام کی حقیقی روح اہل سنت والجماعت ہی کا فرقہ ہے اس کی وجہ ہیہ ہے کہ جب جناب رسول عصية نے ارشاه فرمايا كه بني اسرائيل بهتر فرقوں بر تقسيم جوتي اور میری امت جمتر فرقوں پر تقیم ہوگی،ان میں سے بہتر فرتے جہم میں جا کیں گے صرف ا ایفرقہ جنت میں جائے گا تو صحابۂ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے سوال کیا یارسول الله وه چنتی فرقه کون ساموگاس کی علامت کیا ہے ۔ تو آپ نے ارشاد فر مایا وہ فرقہ وہی او گاجومیرے اورمیرے محابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا (مشکوة تشریف صفحہ ۴۰)الل منت كامطلب آنحضور من كلية كرطريقه بريطني والحاور والجماعت مرادجماعت سحاب ہے یعنی صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔

میں۔جن تین بیٹوں کی اولاد ہندوستان میں ہے ان کے نام ہیں ہیں۔سیداحد کبیر،سید بہاوُالدین،سیدمحرغوث۔

کردیزی سید:

گرویز بھی ایک علاقہ ہے یہاں پر سادات کے جو خاندان آباد تھے وہ گرویزی کہلاتے ہیں۔

شیرازی سید:

شیراز بھی ایک علاقے کا نام ہے یہاں برسادات کے جوخاندان آباد تھےوہ شیرازی سید کہلاتے ہیں۔

بمدان بھی ایک علاقہ ہے بہاں پرسادات کے جو خاندان آباد تھے وہ بمدانی سید کہلاتے ہیں، بوعلی شاہ قلندر کرنال والے کے نانا ہدان کے تھے۔ای طرح دوسرے علاقوں کے سادات اینے اپنے علاقوں کی طرف نبت کرتے ہیں ہم نے مشہورمشہورسادات کے خاندانوں کا ذکر کردیا ہے، باقی تفصیلات بڑی کتابوں میں دیکھ السُّنِيْ وَسَنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فلفاءراشدين كي سنت كي انتباع كاباب:

عرباض بن سار بدرضی الله عنه نے فرمایا آمنحضور ﷺ نے ایک روز کھڑے وار ہارے سامنے نہایت فصیح بلیغ ایس تقریر فرمائی کداس کوس کر دل تھرا گئے اور آنکھوں ے آنووں کی لڑیاں سنے لیں۔ چرآپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ یارسول الله عناقة آپ نے تو الی تقریر فرمائی کہ جیسے آخری ہواس لئے جم کو بھے وصت بھی فرمادیں تو آپ نے ارشاد فرمایاتم لوگ اللہ ہے ڈرتے رہوایے امام اور خلیفہ کی بات خواوراس کے تھم کی گفیل کرواگر چہوہ عبشی غلام ہی کیول نہ ہو۔ نیر میرے بعد عقریب شْدیداختلافات دکیمو گے اس لئے سنومیری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو افتیار کرنااوراس کودانتوں کی کیلیوں کی طرح ہے مضبوط پکڑنالازم ہے۔

بهرجال صحابة كرام وتأثيثهم كي تخصور صلى الله عضافية ني موقع بتوقع بشار فضائل بیان فرمائے اور محدثین نے مناقب صحابہ پر متعقل کتابیر لکھیں ہیں۔ تحابهٔ کرام کے درمیان فضائل کی ترتیب:

اس کے بعد آپ نے تر تیب نضائل بھی قائم فرمائی کہ خلفاءار بعیمالی تر تیب الناافت أفضل امت بين كير بقيه عشره مبشره كيراصحاب بدر كيرسا بقين اوليين مهاجرين وانسار جن میں اہل عقبہ اصحاب حدید ہیں پھر فتح کمہ سے پہلے ایمان لانے والے پھر ل کے مارے بعد ایمان لانے والے، پھر صحابہ کے بعد تا بعین ، تا بعین کے بعد تع تا بعین یں ہاتی عورتوں کے اندر بنبست مردو کے علمی ملی صلاحیتیں کم ہونے کی دجہ سے بہت کم ا كال بوئي بين - اس لئے آنخضور ﷺ نے صرف چندعورتوں لیعنی حضرت فاطمہ، هنرت فدير. مفزت عائش معزت مريم ، معزت آبيد ضي الله عنهن جودرجه كمال كو ہیں ہوئی ہیں۔ انہیں کے فضائل میان فرمائے ہیں لیکن ان کے باہمی تفاضل کا جہاں

صحابهٔ کرام دخالتهم کی فضیلت کی وجه:

صحابۂ کرام کی اتنی اہمیت ظاہر فرمانے کی وجہ بالکل واضح ہے کہان حضرات کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا نیز تمام حالات اور نزولِ وقی کا مشاہرہ کیا آنحضور علی اور تر آن سکھا۔ براوراست آپ کے ارشادات سے۔ آپ کے دیدار یرا نوار کے شرف ہے بہر در ہوئے۔ پھر پوری امت تک سرمایہ رسالت کو نہایت دیانت داری اور تیائی کے ساتھ پہنچایا ظاہرے کہ بید حضرات دین کے اہم ہاریک تکتوں اور حقائق کے راز دار اور ان سے پوری طرح واقف تھے ای لئے جناب رسول الله ﷺ نے جابجا صحابہ کرام دی اللہ کے فضائل ومنا قب بیان فرمائے اوران کی اقتداءادراتباع کی نہایت شدت کے ساتھ تا کید فرمائی چنانچے مشکو ہ شریف میں ہے۔ عَنْ أَبِي شَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسَوْلُ اللهِ الْتَهَيُّمَ لَاتَسَبُّو أَصْحَابِي فَلُواْنَ اَحَدَكُمُ اَنْفَقَ مِثْلَ أُحْدِذَهَبا مَابَلَغَ مُدَّ أَحَدهمْ وَ لَا

الصِيْفَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مشكوة شريف صفحه ۵۵۳)\_ حفزت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے فرمایا کہ جناب رسول الله مشیعین نے ارشادفر مایا میرے صحابہ کو برامت کہوا گرتم میں ہے کو کی شخص اُحدیمہاڑ کے برابر بھی (راہِ خدامیں) سوناخرچ کردے تو صحالی کے ایک مُدیا آ دھے مُدکو بھی نہیں ہنچے گا۔

پھر صحابہ کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ حضرات خلفاء راشدین کی اتباع کی تاكيدفر مائى - ابن ماجيشريف صفحه ميس ب

بَابُ إِنِّبَاع سُنَّةِ الْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِينُ المَهْدِيِّينَ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ سَارِيَةَيَقُولُ قَامَ رَسَوْلُ اللهِ عَيْنِ ذَاتَ يَوْم فَوَعَظَهَا مَوْعِظَةً بَسِلِيْغَةً وَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ فَقِيلَ يَارَسَوْلَ اللهِ وَعَظْتَ مَوْعِظَةُ مُوَ دِّع فَاعْهَا لَ إِلَيْنَا بِعَهْدِ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ و السَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حُبْشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي إِخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمُّ وقت يمي خانداني فضيلت زير بحث اور مختلف فيه باس لئے اس كتاب ميس انشا ،الله فصل اور مدلل طريقه يراس كوثابت كياجائے گا۔

ا مساوات کی بحث :

جہاں تک مساوات کے دعویٰ کا تعلق ہے تو بے شک مساوات صرف انسانیت کے اندر ہے اس کے بعد امتیازی اوصاف علم فضل، زید و تقو کی، عبادات، اخلاقیات دیانت دامانت وغیرہ کے کحاظ ہے انسانوں کے ماہین کھلا ہوا تفاوت ہے اس تفاوت پر اُرانٹ نبی کے درجات کو بھی مرتب کیا گیا ہے۔ جس پر آیات قر آنیہ واحادیث نبویہ ثابد میں۔ باتی اندھی مساوات جس نے حال ہی میں سوویت یونمین کا بیز اغرق کر دیا ہے بیاب بالکل فرسودہ ہو چکی ہے۔اس کو دنیا ٹھکرا چکی ہے۔اس کواجا گر کرناعبث اور بے فائدہ ہے بہر حال خداوند قد دی نے عالم کی ہرچیز میں قرق مراتب رکھا ہے بھیتوں ے ملوں میں باغوں کے پھاوں میں چین کے چھولوں میں پھران پھولوں کے رنگول میں التااخلاف ہے ای اختلاف ہے جس کی رونق اور عالم کی زبائش ہے۔ گلیائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن اے ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف سے فرق مراتب کواد کچ نچ کے حقیر الفاظ کے ساتھ تعبیر کرنا بھی خلاف تہذیب ے۔قرآن یاک میں جا بجافرقِ مراتب کوذکر کیا گیا ہے۔

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّرْقِ-اورالله تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو بعضوں پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ (پارہ ۱۸-ورة انحل آیت نمبرا ۷ )۔

ذُلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ

تك تعلق ع تو حضرت يتن عبد القادر صاحب جيلاني منطقيد باوجود فاطمي مونے ك حضرت عائثة صديقة بنانتها كوافضل النساء قرار دية بين \_ اورمجد دالف ثاني وينشجيه باوجود فاروقی ہونے کے حضرت فاطمہ وظافتها كوز ہدوتقوي وتقرب الى الله كے اندر اور حضرت صديقه وفافئها كوفيضان علمي مين ترجيح كے قائل ہيں۔

کیکن علامہ ابن حجر عسقلانی وسٹیلیانے فتح الباری شرح بخاری صفحہ میں جرام ابيل سيدة النساء فاطمة الزبراء زاي في افضليت يراجماع امت بتايا ب، لكهة

وَ قَدْ قَيْلَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى اَفْضَلِيَّةِ فَاطِمَةً وَبَقِيَّ الْخِلَافُ بِيْنَ خَدِيْجَةً وَ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهُمَا لِعَيْ كَها كَيابٍ كرهض فاطمرضي الله عنها کے افضل النساء ہونے پر اجماع ہو چکا ہے لیکن بظاہر اس اجماع سے علماء امت کی ا کثریت مراد ہے درنداختلاف نہ ہوتا نیز مجد دصاحب ادرغوث یاک کے اقوال سے بیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علماء راتخین متنقد مین کے سامنے سلی تعصب قطعانہیں تھا ان کے سامنے صرف قرآن وحدیث اور اقوال صحابہ وسلف صالحین تھے تاہم اس اختلافی صورت کے اندر تفاضل پر بحث ومباحثہ اور بے ضرورت اس کا بیان کرنا اس لئے منامب نہیں کہ خدانخوات کہیں کسی کی شان میں کوئی ایانت آمیز کلمہ نہ نکل جائے پھر جن کی فضیلت بالکل قطعی ہے اس کے بیان میں بھی اس کالحاظ رکھا جائے کہ کسی دوسرے کی تنقيص نهو بهرحال يه فضائل و (إنَّ الْحُرَمَكُمْ عِنْد اللهِ اتَّقْكُمْ ) كِتحت دين

خاندانی لحاظ ہے فضیلت کی ترتیب: باقی رہے خاندانی فضائل تو شریعت نے ان کوبھی بالکل واضح کر دیاہے کہ نہیں

لحاظ ہے سب سے اشرف اولاد فاطمہ وٹائٹھا پھر بنو ہاشم پھر خاندان قریش کی بقیہ شاخیں پھر یہ نتیوں باہمی تفاضل کے باوجود منا کحت کے اندر آپس میں ہم کفو ہیں \_ الندتعالى عنداورابل بيت كادشن ساب كوئي خض شيعول كي ضديين آكراولا ورسول اور اہلی بیت رسول کی اہانت کرے یاخوارج کی ضدیلیں حضرات خلفاء ثلاثہ کی اہانت کا مرتک ہوتو یہ دونوں قتم کی شخصیتیں اہلِ سنت والجماعت سے خارج ہوجا ئیں گی۔

ملك ابل منت والجماعت بي صراط متقيم ہے: ليكن مسلك المل سنت والجماعت اس آيت (وَ لَا يَهُ رِ مَنْكُمْ شَناً نُ قَوْم عَلَى أَنْ لاَّ تَعْدِلُوْ ا ) لِين كس كاكية تم كوراه اعتدال سينه بثاو س) سر جنما كُلُ عاصل کرتے ہوئے تمام صحابہ اور جمیع اہل بیت کا احتر ام کرتے اور ان کی محبت کو اپنے لئے وسیلہ نجات اور سرمایے آخرت سجھتے ہیں کسی کی ضد میں آگر اپنے صلک اعتدال ے بٹناان کو گوارنہیں۔

در كف جام شريعت در كف سندان عشق ہر ہو ساکے نداند جام وسندال باختن یمی اعتدال وتواز ن صراط متنقیم کہلاتا ہے صراط متنقیم کے لئے دل کا نفسانیت ے پاک ہونا ظامِس وللبہت معمور ہونا ضروری ہے جواوامر ونواہی کی یا بندی، عبادت وریاضت علماء وصلحاء کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور حاصل ہونے کے بعدم نے دم تک اس پرقائم رہنا بھی ہوا مجاہدہ ہے ای لئے برنماز میں ( اِلْهَ اِلْهِ اِلْمَالِينَ اِلْمَالِينَ اِلْمَالِينَ اِلْمَالِينَ اِلْمُالِينَ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّ الصِّراطَ النُّه مُتَقَدِّم ) كَي دعا كاتَّكم بالله رب العزة صراط متنقم عي يربم كوموت

و بے کرحسنِ خاتمہ کی دولت سے سر فراز فرمائے ، آمین ۔

بالله تعالیٰ کافضل ہے دیتا ہے اس کوجس کو چاہتا ہے۔ (یارہ ۲۸ سورۃ الجمعہ

وَلَا تَتَمَنُّوهُ مَافَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض

اورتم ایسے کسی امر کی تمنامت کروجس میں اللہ تعاّلیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ (پارہ نمبر۵، سورة النساء، آیت نمبر۳)۔

تِلْكَ الرُّسُّلُ فَضَّلْنَابَعُضَهُمْ على بَعْضِ ٥\_ یہ حضرات مسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پرفوقیت مجنثی ہے۔(یارہ نمبر۳ سورۃ البقرہ، آیت نمبر۲۵۳)۔

ان سب آیات میں فرق مراتب بیان کیا گیا ہے۔ عام انسانوں کے درمیان چیمبروں کے درمیان فرق مراتب ہے پھر فر مایا کہ جوفرق مراتب الله رب العزة نے قائم کردیا ہے اس کے برخلاف تم کی کے ساتھ رشک ورقابت مت کرو کیونکہ بیرشک ورقابت تحاسداور بتاغض تک پہنچا دیتا ہے۔احادیث کی کتابوں میں ابواب المناقب اور ابواب الآداب كى بنياد بى فرق مراتب يرقائم باس لئے شرع طور يرمساوات سي ہے کہ جس شخص کا جتنا مرتبہ ہے اس کی بقدراس کا احتر م کروجیسا کہ حدیث یاک میں إ \_ - أَنُولُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ -

یعنی انسانوں کے ساتھ ان کے مرتبہ کے لحاظ سے سلوک کروکیکن افسوس لوگوں کی کنج فنمی اور جہالت نیز تحاسدو تباغض کی دجہ ہے ترتیب فضائل کے اندرامت ميں افتر اق وانتشار ہو گیا۔فرقۂ شیعہ حضرت علی ڈائٹنئہ کو فضل انصحابہ اورخلافت بلافصل کامشخق سمجھتا ہے۔ پھراس کے لا زمی نتیجہ کےطور پر حضرات خلفاء ثلاثہ کی تکفیر وفسیق کرتا ہے۔ان کے برعکس فرقۂ خوارج حضرات خلفاء ثلاثۂ کو مانتا ہے مگر حضرت علی رضی

آنحضور شیجیم کاسلیة نب عدنان تک سب کے زویک مسلم ہے ای طرع عدنان كاحضرت اساعيل عليه السلام كي اولاد ميس سي مونا بحي على وجه الشهرة والنوار مسلم ہے باتی عدمان اور حضرت اسامیل علیہ السلام کے مامین پیشوں کی اتعداد اور ا اء میں نمایین کے درمیان اختلاف ہے ای وجہ سے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے كه آخضور ﷺ جب اینانب شریف بیان فرماتے تھے قوعد نان پر بھن کررک جاتے اور بفرماتے گذب النسّائون لین عدنان سے آ گےنسب بیان کرنے والوں نے غلط

حضرت الس فالفق ب روايت بح كه آنخصور ينتي يناني أن ارشاوفر ما يا كه ميس حب ونب کے لحاظ سے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں میرے آباؤ احداد میں حضرت آ وم عليه السلام سے لے كراب تك كهيں زنائبيں جواسب فكاح بى جوئے ہيں۔ اس حدیث کوابن مردویہ نے روایت گیا (سیرۃ مصطفے) اس ہے بھی زیادہ وضاحت مسلمشریف اور ترمذی شریف کی حدیث میں بے جوآ گے آر ہی ہے۔ جناب رسول كريم فضيات

. نوباتم کی نضیات پر پہلی حدیث بَابُ فَصْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ عَنَيْنَ وَاتِلَةَ بُنِ الْاسْقَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَّسُوْلَ اللهِ ﷺ يَشُوْلُ إِنَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اِصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وُّلِدَ اِسَمُعِيْلَ عُكَيْهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَصْلَالِ قُرَيْشاً قِنْ كِنَا لَهَ وَاصْطَفِي مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِمٍ وَاصَّطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ للمسلم شريف جلد عصفحا

یہ باب جناب رسول منتظر کے نب کی فضیلت کے بارے میں ہے۔واثلہ بن اسقع خاتفة فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ

# آ دابِرسالت مآب طلقي عايم

خداوند قد وی نے قرآن یا ک میں جا بجا آ داب رسالت پر بندوں کومتبنہ کیا حتی که آنحضور ﷺ کی آوازے اپنی آواز بلند کرنے پر حبط اعمال (لیعنی تمام اعمال ك برباد كروين ) كى وعيد ذكر فرمائي - خود جناب رسول من يَرَام نے اين آواب ومناقب ای لئے بیان فرمائے کہ کوئی تحض ہے ادبی کی وجہ سے جہنم کا ایندهن نہ بے، آپ موقع ببوقع لوگول کواس طرف متوجه فرماتے رہتے تھے مسلم شریف صفحہ ۳۰۰ جلد ٢ ميں ہے كدايك مرتبه حفزت حمان بن ثابت رضى الله عنه نے ابوسفيان (جواس وقت تك ايمان نبيل لائے تھے )كى برائى ميں كچھ اشعار لكھنے كى اجازت جائى تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں ہے میرانسبی رشتہ ماتا ہے اس لئے ابو بکر ( ڈاٹٹنے ) ہے جوعلم الانساب کے ماہر ہیں ان سے میر کے سبی رشتوں کے معاملہ میں تحقیق کئے بغیر کچھمت لکھنا۔ابیانہ ہو کہان کے ساتھ میری بھی نسبی اہانت ہوجائے ۔اس سے معلوم ہوا کہ آی نبی معاملات کے اندر کتے مختاط اور کس قدر حساس تھے ای وجہ سے ایک مرتبہ نہایت اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کے ڈٹنائیس مجمع میں آپ نے اپناتجرہ نب اس

حضورا كرم الشيطيم كالتجرة نسب: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشَمِ بْنِ عَبْدِمَنَافِ بْنِ قُصَى ۚ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةِ بْنِ كَفْيِ بْنِ لُوَّيَ بْنِ غَالِبِ بْنِ فَهُرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ

النَّـضُر بْن كِنَانَةَبْن خُزَيْمَة بْنِ مُدْرِكَة بْنِ الْيَاسِ بْنِ مُضْرِ بْنِ نَزَارِ بْنِ مَعْد بْنَ عَدْنَان ِ ( بخارى شريف صفحة ۵۴۳ ) \_ Trail اں گئے ہم ان کی فضیلت کا انکار نبیں کرتے مگر بنومطاب کو جو آپ نے دیا اور ہم کونیدیا اب کہ جماری اور ان کی آپ سے قرابت مکیاں ہے۔ (پید جماری مجھے میں نہیں آیا) تو آپ نے فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز میں اور ہاتھوں کی انگلیوں کی ت الشبيك كرك اشاره فرمايا كداس طرح بيدونول ايك بين - (مشكوة قشريف سخير

مطلب اس حدیث کابیہ ہے کہ آخصور شفین کے اجداد میں سے عبد مناف ئے چار بیلے عبرشس ، نوفل ، مطلب ، ہاشم تھے ۔ نوفل کی اولا دمیں جبیر بن مطعم اور عبد اللہ کی اولا دییں حضرت عثان ڈاٹھیا تھے اورا مخصور مشیعین بنو ہاشم میں سے تھے تو جبیر ان طعم اور حضرت عثلن نافتهائ أشخصور عضية يع عرض كياك جونك آب بنو باشم میں سے ہیں۔ تو بلاشہ بنو ہاشم کی افضلیت کوہم مانتے ہیں گر بنومطلب بنوعبرش اور وزول کی آپ ہے ایک ہی درجہ کی قرابت ہے قاگر بنو ہاشم کو آپٹس دے رہے ہیں تو آپ کی جیہ ہے ان کو چوفشیات حاصل ہے اس کی بناء پر ہم کوکوئی اعترض فیبیں لیکن ہنو اللب كوكيول ديا كياية جاري تجهيه بإجراس كاجواب آنحضور التيكيز في يدديا کہ بنومطلب نے ہمیشہ ہرمحاملہ میں بنو ہاشم کا ساتھد دیا وفا داری کے خلاف یا اجنبیت کا پرتاؤ تھی نہیں کیا اس لئے بنو ہاشم اور بنومطلب ایک ہی چیز ہیں اس حدیث کے اندر والشخ طور پرموجود ہے كہ جير بن مطعم اور حضرت عثمان فالقبانے اپنے او پر بنو ہاشم كى فضيات اورتفوق كوشليم كرليا-

بؤياشم كى فضيات يرتيسري حديث:

ازالة الخفاء ميں ہے شاہ ولى الله صاحب برانشينے نے حدیث نقل كى ہے..... أَخَرَجَ أَحْمَدُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجِعْدِ قَالَ دَعَا عُثْمَانُ نَاسًا مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ فِيهِمْ عَمَارٌ بْنُ يَاسِرِ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكُمْ وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَصَدِقُونِيْ نَشَادُتُكُمُ اللَّهَ ٱتَعْلَمُونَ أَنَّ رَشُّولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوثِرُّ عزوجل نے کنانہ کوحضرت اساعیل مَالِیناً کی اولا دیش فضیلتٌ دی اور کنانہ کی اولا دیش قریش کوسب سے زیادہ فضیلت دی اور قریش میں سے بنو ہاشم کوفضیلت دی اور بنو ہاشم میں سے خداوند قد دی نے جھے کو فضیات دی۔

يملم شريف كي محيح حديث إس مين جناب رسول الله مي وين في الله صراحت اور صفائی ہے بیان فر مادیا کہ بنو ہاشم خاندانِ قریش کی تمام بقیہ شاخوں میں سب سے افضل میں اور بنو ہاشم میں سب سے زیادہ فضیلت آنحضور سرور عالم سنتی از کو حاصل ہے اس میچ اور صری حدیث کے سامنے کسی کو کیا گنجائش ہے کہ وہ قریش کی بقیہ شاخوں کو بنو ہاشم پر فضیلت دے۔ بید فضائل آپ نے اس لئے بیان فرمائے میں کہ کوئی شخص اس کے خلاف کی قتم کی جراُت کر کے خاندان رسالت ہے تفوق اور برتزی کی کوشش نہ کرے۔

بنو ہاشم کی فضیات پر دوسری حدیث:

عَنْ جُبَيْرِبُن مُطْعِم قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ التَّفِيزِ سَهُمَ ذَوى الْقُرْلِي بَيْنَ بَنِي هَاشِم وَ بَنِي الْمُطّلِب اتّيْنَهُ أَنَا وَعَثْمَانٌ بُنْ عَفَّانَ فَقُلْناً يَا رَسُولَ الله هُوءُ لاء إِخُوانْنَامِنْ يَنِي هَاشِم لَانْنْكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللهُ مِنْهُمْ أَرَايُتَ إِحْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطّلِبِ اعَظَيْتُهُمْ وَتَرَكّتَنَا وَإِنَّمَا قَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدٌ فَقَالَ رَسُوْلُ الله فَيْ إِنَّمَا بَنُوْ هَاشِم و بَنُوْ الْمُطّلِبِ شَيَّ وَّاحِدٌ هُكذا وَشَبّك بَيْنَ أَصَابِعِهِ (مشكوة شريف جلد ٢

جبير بن مطعم والنون نے فرمايا كه جب جناب رسول الله الني الله المناقبة نے خمس ميں ے اپنے اہل قرابت داروں او بنو ہاشم اور بنومطلب کے درمیان تقیم فرمایا تو حضرت عثان اور میں دونوں نے آنخضور ملے ویئے ہے عرض کیا یا رسول اللہ منتظ جہال تک ہمارے بنو ہاشم بھائیوں کی فضیلت کا تعلق ہے تو چونکہ آپ بنو ہاشم میں سے ہیں۔

آنحضور سر کاروہ عالم ﷺ نے اتنی اہمیت اور تاکید کے ساتھ مکرر سہ کرد ا پنے خاندانی فضائل اورشرافت نسبی کواس لئے بیان فرمایا کیانبیاء علیهم الصلوة والسلام خداوند قدول کی طرف ہے اعلاء کلمۃ اللہ اور بلیخ دین کے ذمہ دار بنا کر بھیجے جاتے یں۔اس لئے خداونر فقد وس ان کوان کے زمانہ میں ہرطمری سے کامل وقعل خوبی ہے آرات کر کے بھیجنا ہے علم ، تو ق ، شجاعت ، سخاوت ، حسن صورت ، شرافت ، سبی وغیرہ تمام ہی اوصاف جمیدہ ان میں وربعت رکھے جاتے ہیں تا کیکمل طور پراتمام حجت ہو ہائے اور آخرے میں کسی کو گئوائش ندرے کہ آپ کے بی میں بیٹیب تھا۔ جس کی وجہ ے ہم نداس کے قریب آ مکے اور نداس پرائیان لا سکے۔ چونکہ عام طور پر حسب ونسب پرا فتر اض طعن تشنیع لوگوں کی فطرت میں داخل ہے۔اس کئے آنحضور سے کیا نے اپنی سبى شرافت اوراپ خاندان بنو ہاشم كى فضيلت كوخوب واضح فر ماديا جيسا كه احاديث الدكوره مين بيان كيا كيا ب-

غاندان قریش کے فضائل:

باقى خاندان قريش جس ميں بنوفاطمہ، بنوباشم اور حضرات خلفاء راشدين جھي واظل ہیں۔ وہ عرب کے خاندانوں میں افضل ترین خاندان سے اس کی بھی احادیث میں آنحضور مضیق نے نہایت اہمیت کے ماتھ بہت فضیلتیں وَ کرفر ما کی ہیں۔

چنانچ بخاری شریف صفحہ ۲۹۷ میں ہے عَنِ بْنِ عُمَرٌ تَنْ يَمْ عَنِ النَّبِيِّ شَيْعَةً قَالَ لَا يَزَالُ هٰذَ الْاَمْرُ فِي فُرَيْشٍ قُرَيْشًاعَلٰي سَائِرِ النَّاسِ وَيُوْثِرُ يَنِيْ هَاشِمِ عَلٰي سَائِرٍ قُرِّيْشِ قَالَ فَسَكَّتَ النَّقُونُ مَـ (ازالة الخفاء جلد ثاني صفحه ٢٣٢)\_

امام احمد بن حتبل نے اپنے مند میں سالم بن الی الجعد سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان بثلثخذ نے صحابہ رہنائیں ہم کو بلا کر فر مایا جن میں حضرت تمار بن یا سر رٹائٹو بھی تھے کہ میں تم کوخدا کی فتم دے کر یو چھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ آتحضور ﷺ تمام لوگوں پرقریش کوتر ہیج دیتے تھے اور تمام قبائل قریش پر بنو ہاشم کوتر ہیج دیتے تھے۔اس کوئن کرسب خاموش ہو گئے ۔ (لیعنی حضرت عثمان بڑھٹینہ کی بات کو مان لیا )۔

اس حدیث میں تو حضرت عثمان طالبیءعنہ نے بنو ہاشم کی فضیلت کو سب

حاضرین نے تعلیم کرایا۔ بنو ہاشم کی فضیلت پر چوتھی حدیث:

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے ارشادفر مایا کہ جبرئیل نے مجھ کو یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق ہے مغرب تک تمام روئے زمین کو جھان ڈالامگر بنو ہاشم ےافضل اور بہتر کسی کونہ یا یا۔اس حدیث کوطبر انی اورامام احدینے روایت کیا۔ 

بنوماشم کی فضیلت پر یا نچویں حدثیث: عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِب بْن رَبِيْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ إنَّما هِيَ مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَجِلَّ لِمُجِمَّدٍ وَّ لَا لِلْال مُحَمَّدٍ ـ (مسلم شریف جلد۲صفحه۳۲۵) ـ

مطلب بن ربیعہ ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیصدقات (زکلوۃ) لوگوں کامیل کچیل ہیں۔ بیصدقات محمد اور آل محمد کے لئے حلال اور جائز نبین \_ (مسلم شریف صفحه ۳۴۵ جلد۲)\_

اس حدیث سے بنو ہاشم کی کتنی عظمت اور فضیات ظاہر ہور ہی ہے۔ کہ آپ

الله لي المانت كرے كاللہ اس كى المانت كرے گا۔

ووسرى اور چۇتى حديث ميں خالفين قريش پرآنخصور ﷺ نے بدوعا وفر مائى

اللہ عدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے قریش کے لئے دعاء فرمائی کہ ان کو ا 🕌 انعام دا کرام سے نواز ہے اس دعاء کی مقبولیت حضرات خلفاء ٹلا شہ کی خلافت کی

ال میں ظاہر ہوئی یہ تینوں حضرات خاندان قریش ہی میں تھے خداوند قدوس نے المنور ﷺ كى دعا جبول فرما كران حضرات كوكتني فعتول بيوازا ـ خاندان قريش ل الشایت میں اور بھی بہت کی حدیثیں ہیں ، اگر کوئی فاطمی یا باٹھی نہیں ہے تو صرف

ا گی وناہی اس کی خاندانی عظمت وشرافت کے لئے بہت کافی ہے۔اس پراس کواللہ المراياتا ہے نہ يہ كہ بنوفاطمه اور بنو ہاشم كی مذليل وتو ہين كرے۔

ا فریش کی عورتوں کی فضیات : حطرت معاویہ زائفہ بن الی سفیان سے روایت ہے کہ میں نے رسول للہ

و الله ہے آپ دیں اس سے کوئی روک نہیں الیا، اور جس ہے آپ روک لیس اے کوئی دینمیں سکتااور ذی عزت کو آپ کے ا منے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا گئی ۔اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمالیتا ہے اے ا ین کی جھے عطا وفر مادیتا ہے اور اونٹ پرسواری کرنے والی کہترین عورتیں قریش کی نیک اور ٹیں ہیں جوانی ذات میں شوہر کی سب سے زیادہ محافظ ہو آئی ہیں اور بھین میں اپ ي رانتاكي مربان - (مسند احمد مترجم جلد عفحه م مسند

ا في قوم م عرب كرناعصبيت تهين:

نسیانہ نامی فورت اپنے والد واثلہ سے نقل کرتی ہیں کہ میں نے رسول الدين الله المنتاج الله الله الله كيابيه بالته بهى عصيبت مين شامل ہے كـانسان اپني آو م ے بت کرے ؟ رسول اللہ مصفی نے فر مایا نہیں مصبیت یہ ہے کہ انسان ظلم کے گام پر

جناب رسول الله ﷺ في أن ارشاد فرمايا بدام طلافت بميشة قريش ہي ميں رے گاجب تک کر وقحض قریش کے باتی ہوں۔

اس حدیث میں اتحقاق خلافت کوخاندان قریش ہی میں منحصر کر دیا گیاہے کہ اگر دنیا میں دوشخص بھی قریش کے باقی ہوں تو انہیں میں ہے کسی ایک کوخلیفہ بنایا جائے۔

(عَنْ مُعَاوِيَةً ﴿ إِنَّ افَاتِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ يَقُولُ إِنَّ لَهَذَا الْامْرَفِي قُرَيْتِ لَا يُعَادِيْهِمُ أَحَدُ إِلاَّ كَبَهُ اللهُ عَلَى وَجُهِم مَاأَقَامُوْا الدِّيْنَ\_(بخارى شريف صفحه ١٣٩٧)\_

رہے جوان سے برسر پرکار ہوگا اللہ رب العزت اس کواوندھا گرادے گا بشر طیکہ قریش بھی دین کو قائم کرنے میں کو تا ہی نہ کریں۔

عَنِ بُنِ عَبِّاسٍ ثِلْمُوقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بَشَيْعَةٍ ٱللَّهُمُّ ذَفْتَ ٱوَّلَ قُرِّيش نَكَالاً فَاذِق آخِرَهُمْ نَوَالاً (راوه الترمذي)\_

ابن عباس نطبی است روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ تونے قریش کے پہلے لوگوں کوعذاب چکھایاتو بعددالوں کواینے انعام و اکرام ہے |

عَـنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْكَامُ قَالَ مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرُّيْشٍ أَهَانَهُ اللهُ (رواه الترمذي) ـ

حضرت معد بناتین سے روایت ہے کہ آنحضور میں بناتینے نے ارشاد فرمایا کہ جو

#### المنسالة والرعام

ما صَاحِبَ الْجَمَّالِ وِيَاسَيِّدَ الْبَشِي مِنْ وَّجُهِكَ الْمُنِيْرِ لَقَلْهُ نَوَّرَ الْفَعَّرَ لَا مُنْكِنُ الْفَنَاءُ كُمَّا كُن حَقًّهُ اللهُ عُمُنَازُ خُدا بُزُرُكَ تُونِي قِصَّه مُخْتَصَرُ

تذكره اولیاء

جع درنب پیر جی سیدمشتاق علی شاه کرنالوی

ناشر

بير بى كتب خانه گله تو بذرگر ه كلى نمبر ۸مكان نمبر C/36 كالى روڈ گوجرا نواله فون نمبر: 0333-444540 مع باكل: 0333-8182910 ا بِيْ قُومٍ كِي مِدِوكر \_\_ ( مسند احمد مترجم جلد 2 صفحه ٢٥ مسند الشاميين ) \_

غاندانى تفاضل كى شكايت اورآ مخصور يطيعين كاجواب:

باقی خاندانی نقاضل کی شکایت آنحضور ﷺ کے زمانہ میں بھی چیش آ چکی ہے جس کا جواب آنحضور ﷺ نے دیا اور اس جواب پر صحابۂ کرام مطلمئن ہو گئے ۔ چنانچہ بخاری شریف صفحہ ۵۲۵ میں ہے۔

عَنْ آبِي حُمَيْدِ عَنِ النِّبِيِّ عَنِيَّةٍ قَالَ إِنَّ خَيْرٌ دُوْرٍ الْأَنْصَارِ دَارٌ بَنِيْ النَّجَارِ ثُمَّ بِيْ سَاعِدةً وَ فَيْ النَّجَارِ ثُمَّ بِيْ سَاعِدةً وَ فَيْ النَّجَارِ ثُمَّ بِيْ سَاعِدةً وَ فَيْ كُلِّ دُوْرِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقْنَا سَعْدُ بُنْ عُبَادَةً فَقَالَ أَبُو أُسَيْدِالُمْ تَنَ انَّ نَبَى اللَّهِ خَيْرَ الْآنُ ضَارَ فَجَعَلَنَا آخِرًا قَادُرُكَ سَعْدٌ النَّبَيِّ عَيْنَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ خَيْرَ الْآنُصَارَ فَجَعَلَنَا آخِرًا قَقَالُ اوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ اَنْ تَكُونُو إِمِنَ الْجِيَارِ . 
خَيْرَ الْآنُصَارَ فَجُعِلَنَا آخِرًا قَقَالَ اوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ اَنْ تُوكُونُوا مِنَ الْجِيَارِ .

قار کین کرام!مقدمیکوہم یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں آ گے اصل کتاب شروع جوتی ہے،(سید مشاق ملی شاہ)۔ (۱۴) جوغصہ میں مغلوب نہ ہووہ سیدے:

علامه مرتضى زبدي لكهيتے ہيں....

سیدوہ ہے جس کواس کا غصہ مغلوب نہ کرے۔

( تاج العروس جلد ۵ صفحة ۳۲ ) \_

(۵) برخی سدے:

امام ابن اثیرجزری لکھتے ہیں....

صحابہ كرام و الله عن عرض كيا يارسول الله سيدكون عب؟ فر مايا يوسف بن لیتنوب بن احاق بن ابراتیم عالیظانهوں نے عرض کیا آپ کی امت میں کوئی سید ہے؟ الرمايا كيون فيم برجم شخص كوالله تعالى في مال ديا اورا ب فياضي عطافر ما كي مجراس في اں کاشکرادا کیا اورلوگوں میں اس کا کر دار درست ہوتو وہ سید ہے۔(النہایہ لابن اثیر الجزري جلد ٢صفح ٢١٠)

امام ابن اثير والشاييه مزيد لكھتے ہيں....

بعض احادیث میں ہے بن کریم کھنے ہیں نے انصار سے بوچھاتمہاراسید کون ے؟ انہوں نے عرض کیااس کے باوجود کہ بم جد بن قیس کو تخیل سجھتے ہیں۔ وہ ہماراسید ہے۔ فرمایا بخل سے بڑا عیب اور کون سا ہے۔ (النہامہ جلد اصفحہ ۳۵ السان العرب جلد الصفحة ٣٢٣)، تاج العروس جلد ٥صفحة ٣٣)\_ (ما خوذ منا قب الزهر اصفحه ٩٠٤٠٧)\_ (۲)عبدالرشیدنعمانی سید کالغوی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں .....

"سیادة" ، عجس كمتى سردارى كرنے اور مردار ہونے كے ہيں۔ منت مشيه كاصيغه سَادَة جمع \_

راغب اصفهانی رقمطراز مین

سید کے لغوی معنی متعدد ہیں جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ زیادہ تر پہ لفظ مردار،رئیس،معزز اورشریف آ دمی پر بولا جا تاہے۔

لیکن اصطلاحی اورغر فی اعتبار سے سیر جمعتی نسبی صرف اور صرف ذریت رسول

ير بولاجاتا ے۔

ہم یہاں لغوی اعتبارے سر کامعنی مختلف حیثیت نے نقل کرتے ہیں۔اس کے بعداصطلاحی اور عرفی معنی بیان کریں گے۔

(۱) یی قوم کامعزز تحص سید ہے:

قاضى عياض ورانسيد لفظ سيدكي تشريح ميس لكھتے ہيں....

سيدوه ہے جوا پنی قوم پر فاکل ہواور بيسيادت، رياست، قيادت اور بلندي رتبہ سے عبارت ہے۔ (مشارق الانوار جلد ٣٥٠ ٢٨) \_

(٢) قوم كى تكليف كودوركرنے والاسيدے:

نیز قاضی صاحب برانشیه فرماتے ہیں .....

امام ہروی نے فرمایا سیدوہ ہے جو خیر میں اپنی قوم پر فائق ہوا ور دوسرے علاء کرام نے فرمایاسیدوہ ہے جس ہے تو م مصائب اور مشکلات میں رجوع کرے تو وہ ان کے معاملات کو درست کرنے ان کے بوجھ کو برداشت کرے اوران سے مشکلات کو وقع كرد \_\_( اكمال المعلم بفو ائد مسلم جلد ك سفي ۵۸۲ )\_

(٣) ہرشریف وبرد بارتحص سید ہے

ابن منظورا فريقي لكھتے ہيں

ما لك، شريف، فاضل يخي اور برد باركوسيد كهتے بيں۔

(لبان العرب جلد ٢ صفي ٢٢٨)\_

- Christian - Christian الغرض جوجهی انسان افراد معاشرہ کی تکالیف کودور کرے اپنی جانی مالی اور عقل ا لوں ہاں کے دکھ درد کو دور کرے اور آسائش وآ رام مہیا کرے تو از خود اس کی اللهت وسرداري مسلم ہوجاتی ہے۔ ہرا ہے شخص كوعرب دنیا ميں سيد، فارس ميں آتا يا آ ما اور ہماری علاقا کی زیافوں میں ان افوی معالی میں ہے سی نہ سی افظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر عرب میں ایسے تخص کواصطلاحی طور پر''شریف'' اور پاک وہند میں اصطلاحی طور ا سير كهااور مجهاجا تا ب-

سید کے جو مختلف لغوی معانی ہم نے بیان کئے الحمد اللہ بیتمام اوصاف اور ان کے علاوہ بے شارا کیے اوصاف بی کریم میں آپا اور آپ کے خاندان آپ کی نسل پاک أماص كرحضرت فاطمة الزجراسيد ناحسن اورسيد ناحسين اوراان كى اولا دييل تنصتو افت الدامتبارے بھی بیاوگ سب سے اعلی قسم کے سیدشار ہوں گے۔ چوتھی صدی تک تو معاملہ ایسے بی چلتار ہالعنی لغوی اعتبار ہے بھی اوراصطلاحی اعتبار ہے بھی چڑھی صدی ے آخرین یا پانچویں صدی کے شروع میں حکومتی سطح پر سیقانون بن گیا کہ سوائے بنو فاطمه بعني خضرية حسن اورحسين كي اولا د كےعلاوہ سى كوسيد ياشر بفي خبير كہاجا سكتا۔ اور انوى معنى كالقنبارآ بهشدآ بهشفتم بوگيا \_اورصرف سيدناهسن اورسيدناهسين رضى التدعنهما ى اولا دكو بى لوگوں نے سيد كہنا أور تجھنا شروع كرديا تھا كيوں كەلغوى اعتبارے تو آپ ر سید کا اطلاق ہوتا ہی تھا مگر قرآن وسنت نے آپ کو جونصوصی اعز از مجنشا اس کی روشنی میں ملاء کرام نے آپ پر ہی سید کا اطلاق فرمایا۔امت کی اکثریت آپ ہی کوسید تعلیم

امام سيوطي والنيبية لكصة بين ... فقہ کا قاعد ہے کہ وصیتیں اور وقف کی چیزوں کا معاملہ شہر کے عرف کے مطابق ووتا ہے۔اورمصر کے عرف میں فاطمی خلفاء کے عہدے کے کراب تک لقب''شریف' ہر شنی اور سینی کے لئے مخصوص ہے (الحاوی الفتاوی مہم)۔

طرف اس کی نبت ہوتی ہے۔ چنانچے سید القوم بولا جاتا ہے۔ اور سید الثوب اور سید الفرس بين بولا جاتا اوركباجاتا بي "القوم ليسبو دهم" اور چونكه مهذب النفس بونا متونی جماعت کی شرط ہے اس لئے ہر حض کو کہ جواپی ذات کے اعتبار سے بزرگ موسيد كباجاتا ب\_اى معنى مين ارشاد ب\_" وَسَيِّسدًا وَّ حَسُورًا (اورسردار موكًا اور عورت کے پاس نہ جائے گا) اور فرمایا" وَ ٱلْفَيْكَ اَسْتِدَهَا " (اور دونوں نے بایا اس کے خاوند کو )۔شو ہر کواپنی بیوی کانگران ہونے کے باعث سیدے موسوم کیا گیا ہے۔ (لغات القرآن جلد سوم صفحه ٢٥٥ ، كالم نمبر ٢ ، مطبوعه دارلا شاعت كراجي) ( 2 ) حضرت سينخ البندمولا نامحود حسن مرات العلام ديو بند كے شاگر دمولانا

عبدالحفظ بلياوي نے اپنی مشہورز ماندلغت مصباح اللغات میں ککھاہے کہ سلمانوں کے نز دیک سیدو ہ لوگ ہیں جو خاتونِ جنت فاطمۃ الز ہرہ رضی

الله عنها كي اولا د اورنسل ہے ہوں اور''السيدان'' امام حسن اور حسين كو كہتے ہيں۔ (مصباح اللغات)صفحه ٥٠٠٩)

(٨)محيط المحيط صفحه ٢٣٩ مير ب

"السيد من المسلمين من كان سلاسةالرسول والسيدان الحسن اولحسين ابناء على " ملمانول سے سيده وه بيں جو كدرسول الصَّاعِيَّة كل اولاد ہیں اور سیدان حفزت حسن اور حفزت حسین رضی اللہ عنہما کو کہا جاتا ہے جو کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔

سيد كالصطلاحي وعرفي معنى:

لفظ سید کے مذکورہ لغوی معانی ہے معلوم ہوا کہ اگر کسی بھی ذات یات کے تحص میں ایے اوصاف یائے جائیں تو وہ لغوی طور پرسید کہلانے یا کہے جانے کا حقدار ہوتا ہے۔اورعملاً ایبا شخص اینے دائرہ اثر میں سردار مانا بھی جاتا ہے اور اس کی اچھی عظمت وشبرت بھی ہوتی ہے۔ (مناقب الزهراصفحة ٨٢)۔

" جس کی جمہور ( اکثر ) لوگوں نے عادت بنالی ہواور وہ ان کے مابین جاری وساری ہو۔خواہ وہ چیز فعل ہو جولوگوں کے درمیان شائع و عام ہو گیا ہو یا وہ کوئی قول ہو جو کسی خاص متنی میں ان کے مابین مستعمل ہواس طرح کہ وہ بولا جائے تو وہی معروف محنی کی

المرف ذبهن متبادر جو-عرف كالصطلاحي معني

استاد منصور محمد الشيخ فرماتے ہيں .....

عرف وہ ہے جولوگوں میں متعارف ہواورلوگ اس سے مانوس ہو گئے ہول هی که و دان کے نفوی میں بیوست ہو گیا ہوخواہ وہ فعل ہوجوان میں شاکع ہویا قول جس گا ستعال کثرت کے ساتھ کسی خاص معنی میں ہوتا ہو۔ اس طرح کہ اطلاق کے وقت يم معنى اس منبوم بتبادر مونه كداس كے اصلى معنى \_ (اصول الاحكام صفحي ٢٠٠)\_

استاد مصطفیٰ محمد الزرقاء فرماتے ہیں.... اصطلاح فقه میں عرف قوم کی اکثریت کی عادت کا نام ہے خواہ وہ قول موياتمل مير\_(المدخل الفقهي العام جلداصفحدا١٣)\_

ان حوالہ جات سے چندامور واضح ہوتے ہیں۔ عرف عل میں بھی ہوتا ہے۔ اور تول میں بھی پہلے کوعرف عملی ۔ اور دوسرے کو

> عرف قولی کہتے ہیں۔ رف کا ثبوت قرآن سے "وَأَهُوْ بِالْعُرْفِ" يَعِنَى عرف كِمطالِق حَكُم ديجير

(پارەنمبر ٩ سورة الاعراف آيت نمبر ١٩٩) \_

علامه شامی التوفی ۱۲۵۲ هفر ماتے ہیں .... کہ علاء نے اس آیت سے عرف کے معتبر ہونے پر استدلال کیا ہے۔ (مجنوعه رسائل ابن عابدين جلد ٢صفحه ١١٥)\_

على مِذا لقياسَ ياك و ہند ميں اگر چه ليجھ غيرهني اور حسيني لوگ مثلاً قرايش حارثی، قریش اسدی، جعفری مفقیلی علوی ،عباسی ،عباسی ہاشمی،عباسی علوی وغیرہ بہت ے لوگ لاعلمی کی وجہ ہے بعض ضداور عنا داور مقابلہ بازی کی وجہ ہے اپنے آپ کوسید کہلواتے ہیں ۔ مگریہال کے عرف میں بھی سادات فقط حنی اور حسیٰی ذریت کو کہاجا تا ہے۔لہذاجب کی کومطلقا سید کیا جائے گا۔ تواس سے فقظ بھی لوگ مراد ہوں گے۔اس لئے فیر حشی ادر سینی حضرات کو چاہیے کہ وہ خود کومطلقاً سیدیا سادات کہلا وانے ہے اجتناب فرمائیں۔ یادر کھیئے دین اسلام میں عرف کی رعایت کرنا اتنا اہم ہے کہ خود قر آن دسنت سے عرف کی رعایت ثابت ہے۔ہم یہاں کچھ تفصیل عرف کے متعلق نقل کرتے ہیں ملاحظہ فرما تیں ....

اصول فقه کی تمام کتابیں اگر تمام نہیں تو اکثر کتابوں میں عرف کی بحث موجود ے۔اہل علم حفزات کو تفصیل اصل کتابوں میں دیکھنی جائے ۔عوام کے لئے ہم یہاں ير يجهون كرتے ہيں۔

> عرف کے لغوی معنی: (١) لغت كي مشهور كتاب المنجد مين ما دوعرف كے تحت لكھا ہے..

"العرف مااستقر في النفوس من جهة شهادت العقول وتلقته الطبائع السليصة باالقبول-" عرف وه چيز ہے جس برلوگوں كے نفوى عقل كى گواہى كى بناء يرقائم ہوں اور مليم طبيعتيں اس كوقبول كركيں۔

(٢) علامه سيدجر جاني التوفي ١١٨ هفرمات بين

"العرف مااستقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع باالقبول "۔ عرف وہ چیز ہےجس پرلوگوں کے نفوس عقل کی گواہی کی بناء پر قائم ہوں اور طبیعتیں اس کو قبول کرلیں۔ (التعویفات جلداصفحۃ ۱۹۳)۔

یاتو عرف کے لغوی معنی میں اور فقبی اصطلاح میں عرف نام ہے اس چیز

ا امر کی حدیث:

المام ابن فوزيمه نے حضرت جاہر بن عبداللہ ہے ایک کمبی حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے جج کی تفصیل بیان فرمائی ہے جس میں عرفات کے میدان کا خطبہ بھی

للوري ال خطية على الدرآب الصين في بهت ساد الأم ارشاد فرمات الن شر الي نے عورتوں مے متعلق کے بحق فرمایا' ولھ ن عالیہ کے رزفھن و کے وتھون ہالمعووف ''لعنی تم یرا پی عورتوں کا کھانااور کیڑا بھی معروف طریقہ پرلازم ہے۔ ( سیج این فزیمه مترجم جله ۴۳ شخه ۸ ۲۸ مطبوعه کراچی ) -

اں حدیث میں بھی معروف سے مرادعرف وعادت ہی ہے۔ای گئے علیاء نے کہا ہے کہ تورت کا کھانا اور کیٹر اعرف و لادت کے مطابق ویناشو ہر کے زمہ ہے۔

علامه ابن حجر مسقلانی مرتضیه علامه این بطال مرتضیه نے قبل کرتے ہیں ... علاء نے اس بات پراجماع کیاہے۔ کہ عورت کے لئے شوہر پر ففقہ کے ساتھ و زواباطور پر کیزاد بنامجی ہے اوراس بارے بیں سیحی بات یہ ہے کے تمام شہروں کے اوگول کو ایک بی طریقے پڑمبیں رکھا جائے گا بلکہ شہر دالوں پر وہی لازم ہوگا جوان کے عرف

و عادت میں شوہر کی طاقت کے بقدر عورت کو کفالت کرنے والی مقدار جاری ہے۔ ( فتح الباري جلد ٥ صفحة ١١٦) -

غرض اس حدیث میں بھی معروف ہے عرف وعادت مراد ہے لہٰذا اس ہے هرف کامعتبر ہونامعلوم ہوا۔ کثر فقہاء کے مزد کیا بھی مسائل میں عرف کا اعتبار کیا جاتا

(ہم نے عرف کی بیر ساری بحث فقد اسلامی کے ذیلی ماخذے کی ہے ترمیم واضافے کے ساتھ تفصیل کے لئے اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیں)۔

جب شریعت اسلامیه میں عرف کااعتبار کیاجاتا ہے عمل میں بھی اور ول اللها بحي توامت كے عل سے بھى اور قول ہے بھى سيدنا حسن بنائقة اور سيدنا حسين بنائقة اور علامة جلال الدين سيوطي برانتي التوفي الاهد "الاكليل في استنباط التنزيل صفح ٣٣ ملي اس آيت ع متنط مبائل كاذكركرتي موئ فرماتي

ابن الفرل نے فرمایا کہ آیت کامعنی میہ ہے کہ آپ فیصلہ سیجئے ہراس چیز کے موافق جم کولوگ پھیانے ہیں لیمنی جوان میں رائے ہے ان چیز وں میں ہے جس کوشر بعت ردمبیں کرتی اور یہ آیت عرف کے معتبر ہونے کے سلسلہ میں قاعدہ فقہید کی اصل لیعنی دلیل ہے۔

﴿ عرف كا ثبوت حديث ہے ﴾

حضرت عا نُشه رُفائِنْهَا ہے روایت ہے کہ ہند بنت عقبہ نے عرض کی یا رسول اللہ الوسفيان بنائفة بهت بخيل آ دمي ہيں وہ اتناخر چ نہيں ديتے جو مجھے اور ميرے بيح كو كافي ہوالاً یہ کہ میں ان کی بے خبری میں ان کا مال لے لوں (تو کیا یہ لینا جائز ہوگا؟) آپ نے فرمایا تیرے لئے اور تیرے بچے کے لئے جو کائی ہومعروف طریقے پر لے لو۔ ( میج ابن حمان جلد ۱۰ اصفحه ۲۸ )\_

ال حديث مين جوآخري جمله بي خسندي مسايك فيك وولدك بالمعروف "اس ميں معروف ہم ادوہ ہے جوعاد تأمعلوم ہو۔

چنانچەعلامدابن حجرعسقلانی الشافعی بریشیپه الهونی ۸۵۲ ه لکھتے ہیں والے مواد بالمعروف القدرالذي عرف بالعادة انه الكفاية ''(فتحالماري شرح صحيح البخاري جلد ٩ صفحه ٥٠٩ )اورمعروف سے مرادیہ ہے کہ تو اتنا لے لے جوعرف میں عادت كے مطابق تھے كافي ہو\_

> امام نو وی مرات پیرے بھی یمی فر مایا ہے۔ (شرح سيح مسلم للنووي جلد ٢صفح ٥٥) \_

ان کی ذریت کوسید کہنا ثابت ہوتا ہے۔ اب صرف لغوی معانی نہیں چلیں گئے بلکہ یہ و یکھا جائے گا کہ امت کے فقہاء علما ومحدثین مفسرین نے قرآن وسنت کی روثنی میں لغوی معانی کا اطلاق کن لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ اور بعد میں بیکن لوگوں کی خصوصیات میں شارجوا ہے۔اورعلمائے امت نے کن افراد پرسید کا اطلاق فر مایا ہے۔

﴿ لفظ سيد قرآن ميں ﴾

إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَخْلِي مُصَدِّقًا م بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُورًا نَبُّنا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ( ..

كەللەتغالى عِجْمَة كَاي كىقىتى خوشخىرى دىتا جەجواللەتغالى كے كلمەكى تقىدات كرنے والاسر دار منابط نفس اور نبی ہے نيك لوگوں ميں ہے۔

(ياره ٣ سورهُ آلِ عمران آيت ٣٩)\_

وَاسْتَسَبَّقَا الْسَبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَةً مِنْ دُبُرِوٍّ ٱلْفَيَا سَيِّدِهَا لدَالْات

اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور (عورت نے ) چیر ڈ الا اس کا کرنتہ بیجھے ہے اور دونوں مل گئے اس کے خاوند کو دروازے کے یاس۔ (ياره ۲۲ سورهٔ يوسف آيت فمبر ۲۵) \_

وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا سَادَتُنَا وَكُبَرَاءَ نَا فَأَضَلُّونَا السِّبِيلا

اور دویہ آہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کا اور اپنے الاوال كاكبامانا انبول نے بهم كوراہ سے بحث كا دیا۔ (پارة ٢٢ سورة الاحزاب آیت ٢٧)۔ قر آن شریف کی پہلی دوآ پیوں میں سیداؤر تیسری میں اس کی جمع'' سیاد تنا' ا ہے۔ جوسر دار اور آتا کے معنی و عنہوم میں آیا ہے سیدناعلی ،سیدنا فاطمہ ،سیدنا حسن ، ا پدنائسین بین پید بھی چونکہ سر دار ہیں۔اس کئے ان کوسید کہنا بالکل چیج ہے۔

الناسيداحاديث مين احاديث مباركه مين سيد كا اطلاق الله تعالى، بي كريم في اليه ، ازواج «الهرات، حضرت على، حضرت فاطمه، حضرت حسن ، حضرت حسين ، بعض ضحابه كرام اور ان کے ملاہ داور بہت کی شخصیات پر آتا ہے۔ مگر د کچنا یہ ہے کہامت نے بیاطلاق کس ك لئے خاص كوليا ب- اور أمت كے لوگوں نے البے عمل سے اور أول سے كن النزات كوزياه وترسيد كها ب يا كها جارها ب يا بحثيث قول كن لوگول ك لئ يه لفظ السوس بواجب بم و کھتے ہیں تو اسلامی لٹریچر میں ٹی کریم بھے پیٹر کی نسل کو ہی سید کہا

آ اله شير كااز اله اور لفظ سيد كى بحث

اب جہاں تک لفظ سید کی بحث کاتعلق ہے تو اس سلسلہ میں بعض معترضین نے "أَلْتُ فَهُوَ الله" كَاحديث تاستدال كيا بي وائ الله كاوركى برلفظ سيركا اللاق كويا ناجائز ہے اس حدیث كالشجح مطلب سنتے بیرحدیث ابوداؤ دشریف جلد الصفحہ

ا ۲ ۲ میں ای طرح ندکور ہے۔ عَنْي مُطَرِّفٍ قَالَ قَالَ آبِي إِنْطَلَقْتُ فِيْ وَفُلِهِ بَنِي عَامِرِ اللَّي رَسُولِ

السيعيُّ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيَّدُنَا فَقَالَ اَلسَّيْدُ هُوَ اللهُ قُلْنَا وَافْضَّلْنَا فَضْلاً وَّ المُمامُّنَا طَوْلًا فَقَالَ قُوْلُوا بَعْضَ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيِّنَّكُمُ الشَّيْطَانْ-

مطرف نے کہامیرے والد نے فرمایا میں بنوعام کے وفد کے ساتھ حضور ملط المراجع المراجع في عرض كيا آپ جارے سيد ہيں تو آپ نے فرمايا كرسيد توالله ہی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ ہم میں سب ہے افضل اور انتہا کی تخی باہمت ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فضائل بیان کر سکتے ہومگراس کا خیال رکھنا شیطان تم کوحدود ہے آگے

ا اں حدیث کے متعلق حضرات محدثین ایک بات تو پیفر ماتے ہیں کہ بیلوگ نے نے اسلام میں واقل ہوئے تھے اور آمخصور النظریق کی شان میں اپنے سابق مرداروں کی طرح مبالغہ آمیز بڑے بڑے القاب استعال کرنا چاہتے تھے تو حضور "أكسَّيدُ هُوَ اللهُ" فرما كرمد باب كرديا اوربيتين هيقت بهي ي كه سيادت هيقي الله بي کے گئے ہے مخلوق میں اس کا استعمال صرف اضافی اعتبارے کیا جاسکتا ہے۔ جبیبا کہ مسلم شریف جلد اصفحہ ۲۴۵ میں ہے۔

﴿ حضورِا كرم الشَّيْقِيمُ ثمَّام اولا دآ دم كے سردار ہيں ﴾

حضرت ابو ہر رہ ہ بالنفذ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ عضائیا أنے فرمایا... "أَنَّا سَيَّدُ وَلَدِ ادَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" مِن قيامت حدن (تمام) اولا وآ وم كا سردار ہول گا۔ مب سے پہلے قبرے میں اٹھول گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اورسب ہے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔

(مسلم كتاب الفضائل بَابٌ تَفْضِيْل نَبِيّنًا عَنَيْنَ عَلَى حَمِيْع الْخَلانِق)\_ ا مارے نی طفی ایک کے افضل انخلق ہونے کا بیان:

ته حدیث مسلم شریف کی ہے بالکل سیح ہے اس حدیث میں جناب رمول

المين أن إلى أوقام بنوآ دم كاسيد فرمايا باس عصلوم بواكسيد كالطلاق ر دول پر بھی جائز ہے ۔ علاوہ ازیں احادیث میں لفظ سید کا اطلاق حضرات سیخین ا مشرات حسنین اور حضرت فاطمہ نقاشہ ہر بھی کیا گیا ہے۔ملاحظ فرما نمیں۔ سیدہ فاطمة الز ہراتمام عورتوں کی سر دار ہے :

الم مسلم ني كتاب فضائل الصحاب فيُن فيم بَابٌ فَصَالِيلٍ فَاطِمَةً بَنْتِ للبي عَلَيْهِمَا الصَّلُوةُ وَالسَّلَامَ مِن صفرت عا أَنفِيصد الله وَاللَّهِ مَا أَكِي مَا مَدِيثُ ال کی ہے اس میں آتا ہے کدرمول اللہ میں تینے نے حضرت فاطمہ ہے فرمایا ۔ فاطمہ ياتمان سراس نيس موكرتم ستب د قُنِساءِ الْمُوْمِنِيْنَ ٱوْ سَيْدَةُ نِسَاءِ لِهٰلِهِ الآهيَّة - تمام مؤمن عورتوں كى سر دار ہويا قرمايا اس امت كى عورتوں كَى سر دار ہو حضرت فاطمه بن تن به كها مج مجمعه وبني آئي جس كوآپ في ويكها تعام

حضرت جذیقه زائف فرماتے ہیں رسول الله الصفیق نے ارشاد فرمایا آسان ے اُکی فرشتہ نازل ہوا بیاس سے پہلے بھی جمی زمین رنہیں آیا تھااس نے اللہ تعالی ے جھے سلام کئے کی اجازت ما کی ( پھر جھے سلام کہد کر کر جھے یہ فو تخری سنا کی کد۔ "سَيدَدُةُ نِسَاءَ أَهْلِ الْجَنَّةِ" حضرت فاطمينتي عورتول كي مردار ب-( متَدرُك حاكم مترجم جلد مصفحه ٢٩٧ باب مناقب فاطمه )-

حضرت ابوسعيد خدري نزئته فرمات بين كدرمول عضيتي نے فرمايا فساطِ حَدَّةً سَيِّدَةٌ بِسَاءِ ٱلْهِلِي الْمِجِنَّةِ فاطمهٔ تمام جنتي عورتول كي سردار بين - تاجم جو حضرت مريم بت مران کی جوفضیات ہے وہ اپنے مقام کی ہے۔ (متداك ما مجلد م شخص ۴۰۰ باب مناقب فاطمه )-

مورهٔ كوژ كَي آخرى آيت "إِنَّ شَانِمُكَ هُوَ الْأَبْتُونُ" - مَعْلَقَ تَفْسِر العاني جلد مع في ٢٠٠١ مين عن كد جب خضور مروركا نات النظامات ا اجزادے ابرائیم کی وفات ہو کی تو عاص بن واکل نے بہت خوشی منائی اور کہا کہ مجمد بہتے ہا ولداور منقطع کنسل ہو گئے اس کے جواب میں خداوند قدوس نے بیآیت نازل ا بال كه الصححه عصيمية تههارا دشن عن ابتراو منقطع انسل بوگاجس كامنيوم صاحب تفسير ك و الله ك " وَاهَا أنْتَ فَعَدَقَىٰ ذُرِيَّتُكَ لَعِنَ الْحِيمِ النَّهِ مِهَارِي لَسَل اور ذريت اللّ رے کی اب اگر حضرت فاطمہ جائیں کی اولا دکوآپ کی اولا د نہ کہا جائے تو آپ کا السَّلْمُ النَّسَلِ وَمَالِهِ رَمَّ عَنْ كُلُّ وَمِنْ فِي صاحبِ لَغْيِرِ فَرِياتُ مِينَ وَ فِيفُهَا وَكَاللَّةُ عَلَى أَنَّ إلالاد البُّنَاتِ مِنَ اللَّهِ بِيَّلِ " لينى بيآية الكي دليل ع كالرَّي كي اولا وذرية اور اولا دینیں داخل ہےاس کئے بنو فاطمہ کا پیغ آپ کوآل رسول اوراولا درسول کہنا بالکل

ای وجہ ہے تمام علاء فقہاءاور متکلمین کا اس پراجماع ہے کہ اولا دسیرۃ النساء لالمهية الزبراءرضي الله عنها دنيا كے تمام خاندانوں ميں نسبى لحاظ سے اشرف اور أفضل

> ا وفاطمه عرب کے تمام ہی خاندانوں میں افضل ترین ہیں : (۱) تفسيرروح المعاني جلد ٢ ٢ صفح ١٢٢ ميں ہے...

ثُمَّ إِنَّ ٱشْرَفَ الْعَرَبِ نَسَمًّا أَوْرُلَادُ فَاطِمَةً رَضِيَ اللهُ تُعَالَى عَنْهَا لالَّهُمْ يَنْسِبُونَ إِلَى النَّبِيِّ سَيْحَيْنَ كُمَا صَرَّحَ بِهِ الْفَقَهَاءُ

لینی تمام فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کے تبی کاظ سے عرب کے تمام لماندانوں میں سب سے زیادہ اشرف اولا د فاطمہ رضی اللہ عنبا ہے ، کیونکہ ان کا انتساب الابرسول في الم كلطرف بهوتا ہے۔

(٢) عين البدايي جلد ٢ صفحه ١٦٩ مين ب ورنه بنو باشم اور باشم و ل ميل \_

ام المومنين حفرت عائشہ بالتھا ہے روایت ہے کدرسول اللہ عصافی نے اپنی مرض الموت میں فرمایا اے فاطمہ کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سروار ہوا دراس امت کی عورتوں کی سر دار ہوا ورتنا م مومنین عورتوں کی سر دار ہو۔

(متدرك حاكم جلد م مترجم صفحه ٢٠٠١ باب مناقب فاطمه كتاب معرفة الصحابه)-غور فرمائے کہ اس حدیث میں نبی کریم کھیے نے نین لفظ ارشاد فرمائے

> سيدة نساء العالمين\_(عالمين كي عورتول كي سيده)\_ سيدة تساء هذاه الامة\_(اس امت كي تورثول كي سيره)\_ سيدة نساء المومنين (تماممونين عورتول كيسيده)

وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْنَ إِنَّ فَاطِمَةٌ سَيدَةً نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمِسْوَرِبُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولٌ اللهِ عَنَا إِن فَعَالِمَهُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهَا ( بخارى شريف جلداصفحه ۵۳۳ )\_

آنحضور ﷺ نے ارشادفر مایا کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ ہیں اور سور بن مُخر مه زليَّتَة ہے روایت ہے کہ آنحضور مین عَیْم نے ارشادفر مایا کہ فاطمہ میراایک مُكِرًا ہے جواس كوناراض كرے گا اورغضب ميں ڈالے گاوہ مجھ كوئشى غضب ميں ڈالے

جناب رسول الله ﷺ نے اینے اس فرمان میں بغیر کسی استثناء کے سيدة النساء فاطمة الزبراءرضي الله عنها كوابل جنت كي عورتول كي سيده فرمايا ہے۔ آپ سے اور کا کی سل حضرت فاطمہ سے جاری ہے: البُخاري (تفسير روح المعاني) ـ

جن کوامام احد بن خبل نے اپنے منداور حاکم نے متدرک میں سیجے سند کے التي مفرت مور بن مخرمه نتاتية سے عل كيا ہے كہ جناب رسول شيئيز نے ارشاد فرمايا ا فاطمه ميراايك جزء ب جس چيز سے اس کونا گواري جو گي اس سے جھوکو بھي نا گواري و کی اور جس چیز ہے اس کوخوشی ہوگی اس ہے جھے کو بھی خوشی ہو گی۔ اور تمام انساب آیامت کے روزمنقطع ہو جا کیں گے بچر میر نے سبی اور نسبتی رشتوں کے اور جزئیت ا المه زالتين كي حديث تو بخاري شريف مين بھي موجود ہے۔

نیز تفییرروح المعانی جلد ۱۸صفحه ۲۸ میں ہے....

وَقِيْلِ لَا يَنْفَعُ نَسَبٌ يَوْمَئِذِ إِلَّا نَسَبُهُ ﴿ يَضَيِّرُ فَقَدْاَخُوجَ الْمَزَّارُ والطِّبْرَانِيُّ وَالْسِبَيْهَ قِيٌّ وَٱبُو نُعَيْمٍ وَالْحَاكِمُ وَالضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارِ عَنْ مُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بْاللَّهْ قَالَ سَمِعْتُ رَّسُوْلَ اللهِ ﴿ يَكُمِّيُّ كُلُّ سَبَبِ وَنَسَب مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ اللَّا سَبَعِي وَنَسَعِي وَقَلْ آخُرَجَ جَمَاعَةٌ نَّحُوهٌ عَنِّ المِسْوَرِبْنِ الْمَخْرَمَةَ إِلَيْ مَرْفُوعًا وَقَدْ اخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرِ نِحْوَةٌ مَرْفُوعًا الْـضَّا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ خَيْرٌ مَقْبُولٌ لَا يَكَّادُ يَرُّدُّهُ إِلَّا مَنْ فِيْ قَلْهِم شَائِبةُ نُصْبِ نَعَمْ يَنْجَفِي القَوْلُ بِأَنَّ نَفْعَ نَسَبِهِ إِنَّمَا هُوَ بِا النِّسْبَةِ الْمُوْ مِنِيْنَ الَّذِيْنَ تَشُوَّفُوْ ابِهِ-

بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے روز سوائے حضور م<u>طنیکی</u> کے اور کسی کا نْب كامْ نِيْنِ آئے گا۔ چنانچ نِيهِ في طِرانی، بزار،ابو ڏرنعيم، حاکم،اورضياء نے مختارہ ميں مفرت عمر ذالیف ہے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول میں آتا ہے۔ سُنا ے آپ فرماتے تھے کہ ہرسمبی اورنسبی رشتہ قیامت کے روز متقطع ہو جائے گا۔ بجر پیرے سبی اور نبی رشتوں کے اور مسور بن مخرمہے ای روایت کے مثل راویوں کی ایک بہاعت نے مرفوغاروایت کی ہےای طرح این عساکرنے بھی ای کے مثل مرفوعاً

آنخضرت عضي اورآپ كى اولا داطهار بلاشبه افضل ہيں۔

بنوفاطمه كوبوا طه حفرت فاطمه شرف جزئيت رسول حاصل ب :

تفييرروح المعاني جلد٢٦صفحه١٦٥مين علامة مهو دي ولينضيه كاقول نقل كيا كميا

قَالَ الشِّرِيْفُ السَّمْهُ وُدِيٌّ وَمَعْلُوهٌ أَنَّ أَوْلَادَهَا بَضْعَةٌ مِنْهَا فَسَكُونُونَ بوَاسِطَتِهَابَضُعَةٌ مِّنْهَا عَن اللهُ وَهَا إِنْ عَايَةِ الشَّرفِ لِأَوْ لَادِهَا وَعَدَم إِنْقِطِاع نَسَبِه عِينَ جَاءَ أَيْضًا فِي حَدِيْثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرِعَنُ عُـمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا بِلَفْظِ كُلِّ نَسَبٍ وَّصِهْرِ يَنقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيْمِةَ إلَّا

علامه مهمودي وطنت ين كها كه حفزت فاطمه كي اولاد بواسط حفزت فاطمه کے آنحضور مین کا جز ہے جس سے اولا د فاطمہ کا انتہا کی اشرف ہونا ثابت ہوتا ہے نیز یجی ثابت ہوتا ہے کہ جزئیت رسول طفے والم کاسلسلہ نب جاری ہے آپ کانب منقطع نہیں ہوا جیسا کہ ابن عسا کرنے حضرت عمر بٹائٹیزے مرفوغا روایت کی ہے کہ ہرسبی اور سبتی رشتہ قیامت کے روز منقطع ہوجائے گا مگر میرانسبی اور سبتی رشتہ ہاتی رہے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرات علماء جزئیت رسول کو کتنی اہمیت و بے رہے ہیں ۔ابن مساکر کی اس روایت کی تا نید مندا تھدا ورمشد رک حاکم کی روایات ذیل ہے بھی ہوتی سے ملامہ آلوی پھٹے یے فرماتے ہیں۔

وَقَلْهُ ٱخْرَجَ ٱخْمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدُرَكِ عَنْ الْمِسْوَرِبْن مَخْرَمَةً وَلَا كُلامَ فِيهِ قَالَ قَالَ رَسولْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا فَا اطِمَةٌ بِضَعَةٌ مِّنِّي يَقْبضُنِي مَا يَقْبِضَهَا وَيَبُسْطُنِي مَايَبُسُطُهَا و اَنَّ الْأَنْسَابَ تَنْقَطِعُ كُلُّهَا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَيْرُ نَسَبِيْ وَصِهْرِيْ وَحَدِيْتُ بَصْعِيَّةِ فَاطِمَةَمُ خُرَجٌ فِي صحيح

(٢) حضرت مولانا شخ محمد طاہر صاحب محدث گجراتی نورالله مرقدہ متونی

٩٨٧ ه جواينے زمانے كے بہت بڑے محدث اور فقيہ تھے آپ كی مشہور كتاب مجمع بحار

الالدارے جس میں مشکلات الحدیث کی تشریح کی گئی ہے۔ تمام علماء آج تک اس سے انتفادہ کرتے مطبے آئے میں آپ موضع پٹن ضلع میان شالی مجرات (یالنور کے

منسل) کے رہے والے ہیں پٹن بی میں آپ کا مزارے آپ صدیقی انسل ہیں اپنی الناب تذكرة الموضوعات صفحه ٩٩ مين فرماتے بين -....

كُلَّ بَنِيْ آدَمَ يَنْسِبُوْنَ إِلَى عَصَبَةِ اَبِيْهِمُ اِلَّا وُلْدَ فَاطِمَةً فَانَا ٱبُوْهُمْ

وَالْمَا عَصَبَتُهُ مُ فِيْهِ اِرْسَالٌ وَضُعْفٌ وَلَكِنَّ لَهُ شَاهِدٌ عَنْ جَابِر رَّفَعَهُ إِنَّ للله لَمَالِي جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كُلِّ نَبِّي فِيْ صُلْبِهِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْب على وَّ بَعْضُهَا تُقُوِّيُ بَغُضًا وَقَوْلُ ابْنِ الْجَوْزِي اَنَّهُ لَايَصِحُّ لَيْسَ بِجَيّدٍ وَ

الله دَلِيْلٌ لِإِ خُتِصَاصِه به صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(بعین حضور ﷺ قرماتے ہیں) کہ تمام لوگ اپنے باپ کے عصبہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں بجز فاطمہ کی اولا دے کہ میں ان کا باہیجوں اور ان کا عصبہ ہوں میر مدیث اگر چه مرسل بھی ہے اور اس میں ضعف بھی ہے۔ کیکن حضرت جابر کی روایت مرفوغهاس كى شامد ہے كہ جناب رسول طفي تيانے فرمايا كه الله رب العزت نے ہرنجى كى اولا دکواس کی صلب میں رکھا اور میری اولا د کوغلی کی صلب میں رکھا چونگہ اس روایت کے للمن طرق بعض کی تقویت کررہے ہیں اس لئے ابن جوزی کا اس روایت کو پیچ نہ کہنا ارت آبیں پھرید کداس حدیث میں دلیل بھی ہے کہ خصوصیت صرف حضور من کا اس

ے کہآپ کی اولا دحفرت فاطمہ سے چلے گی۔ ا غور فرما يئ شخ محد طا ہرصاحب نوراللّٰه مرقد ہ جوصد لقی النسل ہیں وہ بھی الشنت فاطمہ ہے نب کے جاری ہونے کو حضور ملئے عَلِیٰ کی خصوصیت بتلارہے ہیں۔ ا یے صدیقی النسل جواعلیٰ درجہ کا محقق ،محدث اور نقیہ ہے وہ اپنی تحقیق پیش کررہا ہے۔جو

حضرت عبدالله بن عمر ڈلائٹیز سے روایت کیا ہے اور بیرحدیث قابلِ قبول ہے اس کا انکار و ہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر خارجیت کا اثر ہوگا۔ البتہ پیضرور کہا جائے گا کہ آ مخصور ﷺ کے نب کافا کدہ مند ہونا انہی مؤمنین کے لئے ہوگا جو شرف ایمان

حضرات فقنهاء ومحدثین کابیاصول ہے کہ جب سی مسئلہ میں کثیر التعدا دراوی کسی حدیث کوفقل کرتے ہوں تو اگر چہ وہ طرق ضعیف ہی کیوں نہ ہوں ان کو درجہ صحت دے کر قبول کر لیا جاتا ہےخصوصاً حضرت عبد الله بن عمر خانفیز جس کےمتعلق صاحب تفییرروح المعانی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا انکار وہی شخص کرسکتا ہے جو خارجی ہوگا روایت تو تقریبا سے ہے۔

الرك سے نسب جاري ہوناحضور الفيكائي كي خصوصيت ہے:

بہر حال ان روایات کثیرہ جن کو درجہ ، قبولیت حاصل ہے اور سور ہ کور کی آخری آیت جس کی تفصیل گذر چکی ہے۔ بیرسب جناب رسول منٹی ہی کے بقاءنسب پر ولالت كرر ہى ہيں اور بقاءنب كے انكار كى صورت ميں آنحضور ﷺ كامنقطع النب ہونا لازم آتا ہے۔اس لئے بہت سے علاء محققین حضرت فاطمہ واللہ ہے آپ کے سلسلة نسب كے جارى جونے كوآپ كى خصوصيت يرمحمول فرمارہ ميں۔ چنانچینفیرروح المعانی صفحه۲۱۳ میں ہے

وَادَّعٰي بَعْضُهُمْ أَنَّ هٰذَا مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ وَقَدِ اخْتَلَفَ إِفْتَاءُ أَصْحَابِنَا فِي هٰذِهِ الْمَسْنَلَةِ وَالَّذِي آمِيْلُ اِلَّذِهِ الْقَوْلُ بِالدُّخُولِ لین بعض علاء نے وعویٰ سے بیات کبی ہے کہ (الرکی سے نب کا جاری

ہونا) جناب رسول کریم منظر این کی خصوصیات میں سے ہے۔ باتی اس مسلم میں فقہاء احناف کے فقا و کی مختلف ہیں لیکن میری رائے یہی ہے کہ بیآپ کی خصوصیت ہے کہ لڑگی کی اولا دسل اور ذریت میں داخل ہے۔

آیت قرآنی کے تحت حضرات حسنین ذرات بین رسول میں داخل ہیں:

حضرت مولانا مفتي محمد شفيع صاحب عثاني نورالله مرقدهٔ اپني تفيير معارف القرآن یارہ کے صفحہ ۱۸ا میں تح بر فرماتے ہیں اس میں ایک اشکال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوسکتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت ا براہیم علیہ السلام کی دختری اولا دمیں سے ہیں یعنی پوتے نہیں ہیں تو ان کو ذریت کہنا کیے سیجی ہوگا اس کا جواب عام علماء وفقہاء نے بید یا ہے کہ لفظ ذریت یوتوں اورنواسوں وونوں کوشامل ہے اور ای سے استدالال کیا ہے کہ حضرات حسنین بنا پھارسول کریم منتے تیج کی ذریت میں داخل ہیں۔

فقهاء كے نزد يك بھى اولا دبنات اولا دميں داخل ہيں:

فتاویٰ عالمکیری میں ہے....

وَلُو وَقَفَ عَلٰي نَسْلِهِ وَ ذُرِّيَّتِم دَخَلَ فِيْهِ اَوْلَادُ الْيَنِيْنَ وَ اَوْلَادُ الْبَنَاتِ قَرَبُوْا اَوْ بَعْدُوْا \_

اگر کسی شخص نے این نسل اوراپنی ذریت پر کچھ وقف کیا تو اس میں لڑکوں اور لڑ کیوں دونوں کی اولا دداخل ہوگی خواہ قریب کے ہوں یا دور کے۔

فتاویٰ عالمگیری کے اس مبئلہ کی رو سے اولا د فاطمہ کواولا درسول میں داخل کیا

رسول الله طفي عيم في سيدناحس اورحسين فالفيم كوسيد كها ب

حضرت حذیفہ ڈالنیز فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھ سے یو چھا رسول اللہ ﷺ کے آتا ہے کب ملے ہو میں نے کہا اتنی مدت ہو چکی ہے کہ میں ملا قات نہیں کر سکاوہ اس بیناراض ہو کئیں اور مجھے برا بھلا کہامیں نے کہا مجھے اجازت دومیں حضرت بی کریم

الم المان المراد المراكب كرماته مغرب كي نماز پر هتا و و اور عض كرول كاك آپ میرے لئے اورآپ کے لئے بخشش کی دعافر ما کیں۔

چنانچه میں حضرت نی کریم کی ایک ایک خدمت میں حاضر ہوااور مغرب کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی (پھر میں وہیں مشہرارہا) حتی کہ آپ ملط کی نماز اوا ارنے کے بعد گھر کی طرف چلے پڑے تو میں بھی آپ کے پیچھیے جل پڑا۔ آپ نے میری آواز سی تو فرمایا کون؟ حذیفہ ہے "مین نے عرض کیا ہاں ۔ فرمایا کیا کام ہے الله تعالیٰ تھے کواور تیری والدہ کومعاف کرے اور فرمایا بیفرشتہ ہے جوآج رات ہے پہلے بھی زمین پڑئیں اترا۔اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے پرسلام عرض كرادر مجح بثارت وي كه فاطِمةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْهِجَنَّةِ فَاطْمِيَّ مَا وَلَوْل لى مردار ب- وَأَنَّ الْحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيْدَاشَبَابِ أَهْلِ الْمِنَّةِ - اور حن اور حسین نوجوانانِ جنت کے سردار ہیں۔ (تر مذی)

حضرت سعیدین ابی سعید رئی تا فیرماتے ہیں ہم حضرت ابو ہر برہ رہ النیز کے ہمراہ تھے حسن بن علی ابن ابی طالب نواٹھا ہمارے پاس تشریف لائے انہوں نے آتے ہی سلام کیا ہم نے سلام کا جواب دیا حضرت ابو ہر یرہ خانجند کوان کے آنے کاعلم نہ ہوا ہم نے ان کو بتایا کہ حسن بن علی سلام کہدرہے ہیں چنا نچے حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائنڈان سے ملے اوران كوسلام كايول جواب يا وَعَسَلَيْكَ السَّلامُ يَساسَيِّ بدى مجر بول رسول الله المستنفي فرمايا بكريسيدي - حاكم ال حديث كم محلق فرمات بين ها حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ . (متدرك حاكم مترجم جلد ٢٥ صفحه ٣٢٦ كتاب معرفة الصحابه بناتفز)-

حضرت ابو ہر پرہ فیانٹیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمین نے حضرت حسن بن

### اہل بیت کے فضائل قرآن میں

اللي آيت

وَ قَدُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَجَرَّجُنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِي وَ أَقِمْنَ الشَّاوِةَ وَ أَقِمْنَ الشَّاوِةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهَ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهَ لِيُنْدِهِ عَنْكُمُ الشَّاوِةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهَ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهَ لِيُنْدُهِ عَنْكُمُ الْمَا عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهَ إِنَّهَا يَهِدُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلُولُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

اورا پنے گھروں میں قرارے رہواور قدیم جابلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کر و اور نماز اوا کرتی رہواور زکوۃ ویتی رہواور اللہ اور اس کے رسول کی املاعت گزاری کرواللہ تعالیٰ یکی جابتا ہے کہ اپنی کے گھر والوتم ہے وہ ( ہرتم کی ) گندگی کو دورکردے اور تہمیں خوب یاک کردے۔

اس آیت میں اہل بیت کی بہت بڑی فضیلت کا ذکر ہوا ہے۔اب ہم نے سے ریکھنا ہے کہ اہل بیت ہے کون لوگ مراد ہیں۔

اہل بیت ہے کون لوگ مراد ہیں؟

اس بات کی تعین میں مقسرین کا کچھاختلاف ہے بعض نے از واج مطہرات گ کو مراد لیا ہے جیسا کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق وسباق سے واضح ہے قرآن نے پہاں از واج مطہرات ہی کوائل بیت کہاہے قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو الل بیت کہا گیا ہے۔مثلاً سورہ ہودآیت ۲۲ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ..............

اللهِ وَ مَرَكَتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ قَالُوْ التَّهُ عَبِيْنَ مِنْ آمُوِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَ مَرَكَتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ النَّيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ فَ

فرشتوں نے کہا کیا تواللہ کی قدرت ہے تعجب کر دی ہے تم پراے اس گھر کے

علی نظافتا کے بارے میں فرمایا میرا بیہ بیٹا سیدہے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہے مسلمانوں کے دوظلیم گرہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ (متدرک حاتم جلد نمبر صفحہ ۳۲۹ کتاب معرفة الصحابیہ)۔

جب سیدہ کالقب حضرت فاطمۃ الزہراء رفی شیاکے لئے اور سید کالقب حسن اور حسین بڑھیا کے لئے اور سید کالقب حسن اور حسین بڑھیا کے لئے خود حضور مشیقیا نے آپ کوعطا فرمایا ہے تو اب یہ لقب (سید) ان پر اور ان کی اولا اور امت کے عمل سے بید بی بات خابت ہوتی ہے۔ اور ای روایات کوتلتی بالقبول حاصل ہے اگر ان کے علاوہ کی اور محص کو بھی سید کہا گیا ہے تو وہ لغوی اعتبار سے جھیا جائے گا۔ اور سید ناحسن اور سید ناحسن اور سید ناحسین رضی اللہ عنبما کے سید ہونے پر اُمت کا متو اتر عمل چلا آرہا ہے۔ اگر ہم سید دوگائے کریں کہ اس مسئلہ برا جماع ہے قوظ اختہ وگا۔

ن ، امام حسين ، حضرت على ، حضرت فاطمه رفخة نتيم كوچا دراوڙ ها كرفر مايا كه الساليديد ہرے اہل بیت اور میرے تمایتی ہیں ان کی پلید کی کودور فر ماان کوخوب یا ک وصاف کر ا \_ \_ حضرت ام سلمہ بڑاپھیانے بیدد کمچے کر درخواست کی کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آماوں تو آپ نے ارشاد فرمایاتم بھی ایتھے مقام پر ہو۔ (تر مذی جلد ۲۳ صفحہ ۲۲۷)۔ اس حدیث ہے ان چاروں حفرات کاخصوصی طور پرشرف ثابت ہوتا ہے۔

عديث كمبرا

منداحه مترجم جلد كامندالثامبين صفحه ٢٧ ميل حضرت واثله بن السقع وثابية ہے بھی بیدوا قعہ مروی ہے۔

قرآن وسنت کے مختلف دلائل کی روشنی میں علماء امت نے تمام دلائل میں غور ارے اہل میت کی تین قسیس بنائی ہیں۔جس سے تمام دلاکل کا تعارض کھی ختم موجاتا ے اور برآ دی کے لئے عمل کرنے کی راہ بھی نقل آتی ہے۔ آ وی کی کی تو بین و تنقیص

> كرنے ہے بھى نے جاتا ہے۔ عنی اہل بیت۔ کہا قسم ..... دوسری قتم .....

تيسري فتم ..... اعزاز أابل بيت-

ا) ..... كني ابل بيت يعيني گھر مين قيام ركھنے والے اس ميں حضور اكرم ﷺ كي آنام از واج مطبرات داخل ہیں۔

هنرت فاطمة الزبرا ,حفرت على ،حفرت حسنين كريميين لعني حضرت حسن اورحضرت

المسين وتين سيم شامل ميں۔ اعزازي ابل بيت اس مين وه تمام ستيال شامل بين جن كوهفورا كرم في التي نے اپنی آل میں بطوراعز از واکرام کے شامل فرمایا جیسا کہ حضرت سلمان فاری بنائینا

لوگواللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں بے شک اللہ حمد وثنا کا سزاوار اور بزی

اس کئے از واج مطہرات کا اہل بیت ہونائص قر آنی ہے واضح ہے۔ بعض حضرات بعض روايات كي روي ابل بيت كامصداق صرف حضرت على حضرت فاطمه اورحضرت حسن اورجسين رقحانينهم كومانة ميں۔اوراز واج مطهرات كو اہل میت سے خارج مجھتے ہیں۔ جب کہ اول الذکر ان اصحاب اربعہ کو اہل میت سے خارج مجھتے ہیں۔ تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متوسطہ یہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں از داج مطهرات تونفسِ قرآنی کی دجہ سے اور حضرت علی ،حضرت فاطمہ،حسن اور حسین

ر المان روایات کی رو ہے جو سجھ سندے ثابت ہیں جن میں ہے بعض کو ہم یہاں پر تقل کرتے ہیں۔

حضرت عائشه رفانتها فرماتی میں نبی کریم طفی تیام پر ایک منقش (تقش ونگار والی) سیاہ چا در تھی اور آپ دن چڑھے باہر نکلے اشنے میں حضرت حسن زلائنے ' آئے تو آپ نے ان کو چا در میں لے لیا کچر حضرت حسین ڈاٹٹنڈ آئے وہ بھی اس میں داخل ہو گئے پھر فاطمہ زبان کھیا آئیں تو آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا پھر حضرت علی زبان آئے ان کو بھی داخل کرلیاس کے بعد نبی کریم مشیقی آنے میآیت پڑھی کداے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے پلیدی دور کر کے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ (مسلم شریف جلد ٢صفحة ٢٨ كتاب فضائل الصحابة الحسن والحسين فالنها)\_

بيمسلم شريف كي سيح حديث ہے شاہ ولى الله محدث وہلوي ﷺ يے تو از الله الخفاء عن خلافت الخلفاء مين اس حديث كومتواتر لكهاب

حفرت ام سلمہ والنوزے روایت ہے کہ نی کریم منتی انے حفرت امام

ن تی اور فطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں۔

آیت کے بیمننی حضرت ابن عباس ڈلٹھاسے صحیحیین ( بخاری کتاب النفیبر لْنْيِر مورة الشُّورِيُّ ٢٣ بابِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْفُكُرْبِي، مِشَاقٍ) مِين مُقول مِ بعض الله في " ( إِلَّا الْسَمَوَدَّةَ فِنْ الْقُرْبِيٰ) كامطاب بيليا بِ كَمْ آلِيل مِين الكِ ار م م كامحت كردادري قراب كو پيچانواور يعض نے "فُريسي" سے الله كا قرب اور از دیکی مراد کی ہے یعنی ان کا مول کی محبت جوخدا ہے قریب کرنے والے بول مگر تھے اور ران ﴿ تَغْيِر وه ، ي ہے جو ہم نے اول نقل کی ہے ۔ لِعض علماء نے ' مُسوَ دَّةَ فِی الْقُرْبِی '' الل بيت نوى كى محبت مراد كر اول معنى كے بين كه يين تم يتل إكوكى بدائيس ما مُلَّا الله النَّاعِ بِهَا مِون كدمير اللَّارب كرما تقد محبت كرو ركو في شبغيس كدامل ميت اورا قارب نبي كريم ك ينتين كالحبت وتعظيم اور حقوق شاى امت پرلازم و داجب اورجزء المان باوران سدرجه بدرجه محت ركحنا حقيقت ميل صفوركي محبث ومتقرع بيكن آیت بنها کی تغییراس طرح کرناشان زول اورروایات صحیحه کے خلاف ہونے کے علاوہ حضور الفيظية كي شان وفيع كمناسب نبيس معلوم موتا ، والله اعلم -

( تغسيرعثاني پاره ٢٥ سورهٔ شوري صفحه ٢٣٠ حاشيه ) -

مفتى مُرشفع صاحب والشايداس آيت كي تفسر ميں لکھتے ہيں.

آل رسول الشيئليم كالعظيم ومحبت كالمسلم

اور جو کچھ کھا گیا ہے اس کاتعلق صرف اس بات سے ہے کہ آیت مذکورہ میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی خدمت کے معاوضہ میں قوم سے اپنی اولا دکی محبت وعظمت کے لئے کوئی درخواست نہیں کی اس کے بیمعنی کسی کے نز دیکے نہیں کداپئی جگہ آل رسول مقبول المنتينة كالمحبة وعظمت كوكي ابميت نبيل ركفتي -ابيا خيال كوكي بدبخت گمراه دى كر ساتا ہے۔ حقیقت مسلا کی ہیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم ومحبت کا ساری کا نئات

ك متعلق آب الشيطية فرمايا "سلمان منا آل البيت "ليعن سلمان جار ابل بت سے بے حضرت اسامہ کے متعلق آپ ملتے اللے فرمایا 'اسسامہ صنا آل البیت "لین اسامه جارے اہل بیت میں سے۔

تمام تقى يربيز گارمومن لوگول كے متعلق آپ الني تائي نے فرمايا "كل تقى آل محمد "ليني برمقى موس محد الني و كي آل برا مجمع الزوائد جلد عصفيه ١٩) علماء کرام کی اس تطبیق سے تمام دلائل اپنی اپنی جگہ سیٹ ہوجاتے ہیں۔

ي فُلُ لَا آسُئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْلِي وَمَنْ يَتَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّرْ ذُ لَـهُ فِيْهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١٠٠٠

آپ (ان سے ) یوں کہیے کہ میں تم سے پچھ مطلب نہیں جا ہتا بجورشتہ داری کی محبت کے اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں اور خولی زیادہ کردینگے بے شک اللہ برا بخشف والابرا فقرروان ہے۔ (یارہ ۲۵ سورة الشوری) آیت۲۳) علامه شبيراحم عثاني والنبيي الاستار تيت كي تفيير:

لیتن قرآن جیسی دولت تم کود بے رہا ہوں اور ابدی نجات وفلاح کا راستہ بتلا تا اور جنت کی خوشخبری سنا تا ہوں۔ بیسب محض لوجہ اللہ ہے اس خیر خواہی اور احسان کاتم ہے کچھ بدلہ نہیں مانگتا صرف ایک بات جا ہتا ہوں کہتم ہے جو میر ہے کسبی وخاندانی تعلقات ہیں کم از کم ان کونظر انداز نہ کروآ خرتمہارا معاملہ اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بسااوقات ان کی بےموقع بھی حمایت کرتے ہو۔میرا کہنا ہے کہتم اگر میری بات نہیں مانتے نہ مانو۔میرا دین قبول نہیں کرتے یا میری تائید وحمایت میں کھڑ نے بین ہوتے نہ سہی لیکن کم از کم قرابت ورحم کا خیال کر کے ظلم واذیت رسانی سے بازر ہواور مجھ کواتنی آزادی دو کہ میں اپنے برور دگار کا پیغام دینا کو پہنچا تار ہوں۔ کیا آئی

سَخْرًا إِذَا فَاضَ الْحَجِيْجُ إِلَى مِنْي

إِنْ كَانَ رِفُضًا حُبُّ الِ مُحَمَّدٍ

امام شافعی بر شخصیے کے پیاشعار تفسیر روح المعانی اور تخدا تناعشر بیو فیرہ میں بھی

فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ آئِنَاءَ نَا وَ آئِنَاءَ كُمْ وَ نِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَ اللَّهُ عَلَى الْكُدِيسَ أَنَّ كُمْ وَ اللَّهُ مَنَا وَاللَّهُ عَلَى الْكُدِيسَ أَنَّ اللهِ عَلَى الْكُدِيسَ أَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُدِيسَ أَنَّ اللهِ عَلَى الْكُدِيسَ أَنَّ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

تو تو کہہ دے آؤ بلاویں ہم اپنے میٹے اور تمہارے میٹے اور اپنی عورتیں اور مهاری ورتیں اورا پی جان اور تمہاری جان چرالتجا کریں ہم سب اور لعت کریں اللہ کی ان پر کہ جوجھوٹے ہیں۔ (پارہ اسورۃ اِلِعمران آیت نمبرا۲)۔ ال آیت کی تفسیر حدیث سے:

ا مام مسلم نے حضرت سعد خالفیہٰ بن ابی وقاص سے ایک کمبی حدیث نقل فرمائی بِ جَسِ مِن إِينِ مِنْقُولَ بِ كَدِجِبِ مِيآيِتٍ أَتِرَى 'افْقُلُ تَعَالَوْ انْدُ ثُحُ اَبْنَاءَ فَا وَ ٱبْنَاءَ من "(ا ع بي كريم) فرماديجي - آؤيم اع بيول كوبلات إلى اورتم اع بيول كو . تو رسول الله الصينية في حضرت على اسيده فاطمه، اورحسن اور حسين

الله على الما المرايات الله ميمير الل بيت الله ( مسلم فضائل الصحابه باب فضائل على بن ابي طالب وثانين ) -

حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھاٹو کی ٹرانشی<sub>ن</sub>یاس آیت کے حاشیہ میں

آیت میں اپنے تن سے مرادتو خودائل مباحثہ میں اور نساء سے خاص زوجہ مراد مہیں، بلکہ اپنے گھر کی تمام عورتیں مراد میں جس میں دختر بھی شامل ہے چنانچے آپ بوجہ

ے زائد ہونا جزوایمان بلکہ مدار ایمان ہاوراس کے لئے لازم ہے کہ جس کوجس قدر نبت قریبدرسول الله طفی این سے اس کی تعظیم و محبت بھی ای پہانے سے واجب ولازم ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان کی صلی اولا دکوسب سے زیادہ نسبت قرابت حاصل ہے۔اس لئے ان کی محبت بلاشبہ جزوا کیان ہے مگر اس کے بیم معنی نہیں کہ از واج مطہرات اور دوسرے صحابہ کرام رفتانتہ جن کو رسول منتظمین کے ساتھ متعدد قتم کی تسبتیں قربت اور قرابت کی حاصل ہیں ان کوفراموش کر دیں۔

خلاصه بيرے كدمب ابل بيت وآل رسول الله الني الله على الله على الله زیراختلاف نہیں رہا۔ باجماع واتفاق ان کی محبت وعظمت لازم ہے ۔اختلاف وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں دوسروں کی عظمتوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ورنہ آل رسول منتظمین ہونے کی حیثیت سے عام سادات خواہ ان کا سلسلہ نسب کتنا ہی بعید بھی ہوان کی محبت وعظمت عین سعادت واجر وثواب ہے اور چونکہ بہت لوگ اس میں کوتا ہی برتنے لگے۔ ای لئے حضرت امام شافعی مُرانشجایہ نے چنداشعار میں اس کی سخت مذمت فر مائی وہ اشعار یہ ہیں اور درحقیقت یہی جمہور امت کا مسلک ومذہب ہے۔ يَازَاكِبًا قِفْ بِالْمُحَصَّبِ مِنْ مِّني

وَاهْتِفْ بِسَاكِنِ خَيْفِهَا وَٱلَّنَّا هِض فَيْضًا كَمُلْتَطِم الْفُرَاتِ الْفَائِض فَلْيَشْهَدِ الشَّقَلَانِ إِنِّيْ رَافِضِي

اے شہ سوار منیٰ کی وادی محصب کے قریب رک جاؤ اور جب سبح کے وقت عاز مین فج کا سلاب ایک ٹھاتھیں مارتے ہوئے دریا کی طرح منی کی طرف روانہ ہوتو اس علاقے کے ہر باشندے اور ہر راہر وسے بکار کرید کہدووکد اگر صرف آل محد الطبيقية ک محبت بی کا نام رفض ہے تو اس کا نئات کے تمام جنات اور انسان گواہ رہیں کہ میں بھی رافضي بول\_( تَفْير معارف القرآن جلد بَفتم صفحة ٢٩٢، ٦٩٢)\_

الشركا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو بكر وعمر نظافتا كى بيٹيوں (حضرت عائشة اور حضرت الله علی از واج مطبرات میں ہے ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت الله اور حضرت على خاليتها كوآب كي داما دجوني كاشرف حاصل تضاحضرت عثمان بنائيته تو

ال برے داماد تھے کہ پہلے ان کی شادی آپ کی صاحبزاوی حضرت رقیہ ہے ہو کی وظافتھا اور ان کی وفات کے بعد حضرت عثان زائشہ کو ان کی بہن حضرت ام کلثو مرہ رہی ہیں۔

اکائ کا شرف حاصل ہواای بناء پران کوذ والنورین کہاجا تا ہے۔

اگر رشتے داریاں فضول ہوتیں تو قر آن اس کو بیان نیفر ما تاحضرت ابو بکراور الفرت عمر والقفا كارمول الله كسر بونے ير بهم من فخركت بين اى طرح حضرت الله خالف کا د ما د ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں۔ بیرسب خاندانی شرافت ہی کی وجہ سے

\_\_\_\_\_ وَالَّـذِيْنَ امَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَآ الْتِلَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِذَا

ترجمه : اورجولوگ ایمان لائے اوران کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولا دکو بھی ( درجہ میں ) ان کے ساتھ شامل کرویں گے اور ان کے عمل

ایں ہے کوئی چرکم نہیں کریں گے۔

(ترجمه حضرت تقانوي رئينيا ياره ٢٧ سورهُ طوراً يت ٢١) \_ اس آیت کی تفسیر میں علامه عثانی عِلْنَ عِلْنَا الله عِنْهِ الله عَنْهِ الله عَنْهِ الله عَنْهِ الله

ليبني كاملول كي اولا داومتعلقين اگرائيان پر قائمٌ ہوں اوران ہی كامول كي راه پر پیلیں ۔ جو خدمات ان کے بزرگوں نے انجام دی تھیں میر بھی ان کی تکمیل میں سائل وں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے ان کو جنت میں ان ہی کے ساتھ کا تیں کر دے گا گوان کے اعمال اور احوال ان کے اعمال واحوال ہے کما و کیفافر وتر ہوں تاہم ان بزرگول

اس کے کہ حضرت فاطمہ بنائیز سب اولا دیبیں زیادہ عزیز تھیں ۔ ان کولائے اس طرح ''آئِسَاً ءَ نَا'' ہے خاص صلی اولا دمراؤ بیں بلکہ عام ہے۔اولا دکی اولا دکو بھی اوران کو بھی جونجاز أأولا دكهلاتي بول ليخي عرفأمثل اولاد كي تسجيح جاتية بون اس مفهوم مين نواب اور داماد بھی داخل ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات حسنین اور حفزت علی ڈیٹائیس کو لائے۔ (قِرآن یاک متر جم حضرت تعانوی الشطیعی ناشرتاج کمپنی حواله ۹۲ صفحها۵)\_

آ دمی کالسبی اور سسرالی رشتے کا ذکر قرآن میں:

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًاوٌ صِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ

اوروه ایباہ جس نے پانی ہے (نطفہ ہے) آ دی کو پیدا کیا پھراس کو خاندان والا اورسرال والابنايا\_ (ترجمه حكيم الامت)\_

حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی پڑھنے اس آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں۔ چنانچە باپ داداوغيره نثر گى خاندان اور مال ، نانى وغيره گرنى خاندان ميں جن ے پیدائش کے ساتھ ہی تعلقات پیدا ہوجاتے ہیں چرشادی کے بعد سرالی رشتے

مفتی محرشفیع صاحب وطنظید فرماتے ہیں....

اس رشتہ اور قرابت کو کہا جاتا ہے۔ جو باپ یا مال کی طرف سے ہواور صبر وہ رشتہ وتعلق ہے جو بیوی کی طرف ہے ہوجس کوعرف میں سے ال بولتے ہیں۔ یہ ب تعلقات اورقر ابتیں اللہ کی دی ہوئی نعتیں ہیں جوانسان کی خوشگوارز ندگی کے لئے لازی

بین - اکیلاآ دی کوئی کا منہیں کرسکتا\_ (تفسیر معارف القر آن جلد ۲ صفحه ۴۸،۴۸۰)\_ چاروں خلفاء زاشدین زنگانتیم کو جناب رسول الله منتیج کے ساتھ سسرالی

اللبف آيت ٨٢)\_

اس آیت کی تفسیر میں علامہ شبیراحمہ عثمانی لکھتے ہیں .....

لعنی اگر د بوار گر پڑتی تو میتیم بچوں کا مال وہاں گڑا ہوا تھا ظاہر ہوجا تا اور

میت لوگ اٹھا لیتے بچوں کا باپ مرد صالح تقاس کی میکی کی رعایت سے فق تعالیٰ کا الاو ہوا کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے میں نے اس کے حکم سے دیوارسیدھی کر الی کہ بچ جوان ہو کر باپ کاخزانہ پاسکیں کہتے ہیں اس خزانے میں دوسرے اموال

ك ملاده ايك وف كالمختى تنحى جم ير " محمد رسول الله " ( عني ميز) لكها بواتها -(النيرعثاني صفحة ٣٩٣) \_

اس آیت ہےاستدلال اس طرح ہے کہاڑکوں کا باپ نیک آ دی تھااور باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچا پتواس آیت سے ثابت ہوا کہ مال باپ کے

ایے ہونے کی دجہ سے ان کی اولا دکوفا کدہ ہوتا ہے۔

محداین منکدرنے فرمایا.... اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی ہےاس کی اولا دکواس کی اولا د کی اولا دکواس کے کنبہ

والوں کواوراس کے محلّہ داروں کواپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ مولا نامحمد اساعيل حقى حنفى ايني تفسير روح البيان مين لكصته بين .....

حرم شریف کے کبور اس کبور ی کی اولاد ہیں جس نے ججرت کی رات غار تور پاٹھے دیے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اس کبوتری کی برکت سے اس کی اول د کا اتنا احرّ ام الرمايا \_ تو قيامت تك حضور الشيئين كي اولا د كاكتنااحر ام موگا-

لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا الِّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا الِّذِينَ

اگریٹل گئے ہوتے توان میں جو کافر تھے ہم ان کو در دناک سزادیے۔(پارہ

کے اگرام اور عزت افزائی کے لئے ان تابعین کوان متبوعین کے جوار میں رکھا جائے گا۔اورممکن ہےبعض کو بالکل ان ہی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے جبیہا کہ روایات ہے ظاہر ہوتا ہے اور اس صورت میں بیگمان نہ کیا جائے کہ ان کاملین کی بعض نیکیول کا ثو اب كاٹ كرذ ريت كو ديا جائے گا ؟ نہيں! پيچف اللّٰد كافضل واحسان ہوگا كہ قاصرين كو و راا بھار کراو پر کاملین کے مقام تک پہنچادیا جائے۔

احقرنے وَاتَّ بَعَيْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ كاجومطلب ليا جي بخارى كى بيحديث اس كمناسب معلوم بولى ج\_قَالَتِ الْأَنْصَارُ (يا رسول الله ) إِنَّ لِكُلِّ قَوْم ٱتُسبَاعًا وَ إِنَّا قَدْ ٱتُبِغُنَاكَ فَادْ عُ اللَّهَ أَنْ يَتُجْعَلَ ٱتُّبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النَّبَيُّ فَيَحَيُّمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ اتَّبَاعَهُمْ مِنْهُمْ لِمَنْهُمْ (تَفْيرِعْمَالَى صَفْحَهُ ١٨) \_

اس آیت ہے استدلال اس طرح ہے کہ جب عام مومنین جنت میں اپنی اولا د کے ساتھ رہیں گے تو پھر حضورا کرم مضیرین کی اولا د کا حضورا کرم مضیرین کے ساتھ ر ہنا بدرجہاولی ثابت ہوا۔ دوسرے جولوگ میہ کہتے ہیں کہنسب کا کوئی قاعدہ نہیں ان کارد بھی اس آیت ہے ہوگیا۔

وَ أَمَّا الْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ

كُنْزُلَّهُمَا وَكَانَ ٱبُوْهُمَا صَالِحًا ﴿

اور رہی د لیوارسووہ دویتیم لڑکول کی تھی جو اس شہر میں (رہے) ہیں اور اس د بوار کے بیجے ان کا بچھ مال مدفون تھا (جوان کے باپ سے میراث میں پہنچاہے)۔ اوران کاباب (جومر گیاہےوہ) ایک نیک آدی تھا سوآپ کے رب نے اپن مہر بانی سے عام که وه دونوں این جوانی کی عمر کو پہنچ جاویں اور اپنا دفینه نکال کیں۔ (یارہ ۱ اسورۃ ٢٦ سورة الفتح آيت ٢٥) \_

اس آیت کی تفسیر میں علامہ عثانی وانشاپیہ لکھتے ہیں .

یعنی اگر کفارمسلمانوں ہے الگ ہوتے اورمسلمان اُن میں رلے ملے نہ ہوتے تو تم دیکھے لیتے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کوکیسی درد ناک سزا دلواتے ہیں۔ (تفسیرعثانی صفحہ ۲۲۷)۔

اں آیت سے ثابت ہوا کے صرف ملمانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو

وَاعْلَمُوْ آ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةٌ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبِلِي وَ الْمَيْتُمِي وَ الْمَسْكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ اللهِ

اوراس بات کو جان لو کہ جو شے ( کفار ہے ) بطور فنیمت تم کو حاصل ہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ کل کا یا نچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور (ایک حصہ) آپ کے قرابت داروں کا ہے اور ایک حصہ تیموں کا ہے۔اور (ایک حصہ)غریبوں کا ہے۔

اور (ایک حصه) مسافرول کا ہے۔ (یارہ اسورۃ الانفال آیت اسم)۔ اس آیت کی تفییر میں علامه عثانی لکھتے ہیں ....

آغاز سورة مين فرماياتها "فُل الْأَنْفَالُ لِللَّهِ وَالرَّسُولُ" يهال اس كَى فدر ی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جو مال نتیمت کا فروں سے لڑ کر ہاتھ آئے اس کا یا نچواں حصہ خدا کی نیازے جے خدا کی نیابت کے طور پر پیٹیمبرعلیہ الصلو ۃ والسلام وصول كركے يائج جگہ خرچ كر كتے ہيں. ....

ا) .... اپی ذات پر۔

 ۱) سے ان قرابت داروں (بی ہاشم و بی المطلب ) پر جنہوں نے قدیم سے ضدا کام میں آپ کی نفرت وامداد کی اور اسلام کی خاطر یامحض قرابت کی وجہے آپ کا باٹھ دیااور مدز کو ہ وغیرہ سے لیناان کے لئے حرام ہوا۔

- ۱) ... حاجت مندمسلمانول ير-

پھر غنیمت میں جو چار جھے باقی رہے وہ لشکر رتقتیم کے جا کیں سوار کو دو جھے اور پیدل کوایک مصور مضافین کی وفات کے بعد قمس کے پانچ مصارف میں سے حنفیہ ازدیک صرف تین اخیر کے باقی رہ گے کیونکہ حضور ( النظامین) کی رحلت کے بعد منور منتيكي كي ذات كاخرج نهيل ربار اور ندابل قرابت كا وه حصد ما جوان كوحضور المنظمة كي نفرت قديمية كي بناير ماتا تها - البنة مساكين اور حاجت مندول كاجو حصه ال میں حضور ﷺ کے قرابت دار مساکین اور اہل حاجت کومقدم رکھا جانا جا ہے۔ النفی علاء کے نزویکے حضور مشیق کے بعدامیر المؤمنین کواپنے مصارف کے لیے تھی المس ملناجا ہے، واللہ اعلم۔

بعض روایات میں ہے کہ جب غثیمت میں ہے حمل (الله تعالیٰ کے نام کا المجال حصه) نكالا جاتا تفاتو نبي كريم شيئة أول اس مين كالم يحد حصه بيت الله ( كعبه ) ك لئ ذكا لت تق بعض فقهاء نے لكھا كر جہال سے كعبد بعيد ب وہال مساجد کے لئے نکالنا چاہے۔(تفیرعثانی ، پارہ نمبرہ ا، سورۃ الانفال، آیت نمبراہ ،صفحہ نمبر

اس آیت ہے بھی حضورِ اکرم منتی بیائے خاندان اور قرابت داروں کی انصوصیت ثابت ہوتی ہے جو تحض میے کہتا ہے کہ سب مسلمان برابر ہیں وہ اس آیت کے "فقربات بيب كديدهديث كثرت اسانيدكى بناير يحج ب-" (سلسلة الاحاديث الصحيحه)\_

حفرت عمر بن جزم ایک صحابی شانش سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم المن فرمایا کرتے تھے (تیعنی درود پڑھا کرتے تھے)۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَ ذُرَّيَّتِهِ

الله صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمَلِ بَشْيَهِ وَعَلَى أَزُوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتُ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

ا الله! محمد طفي وأن كرابل بيت يعني از واج مطهرات اوراولا ويرايني المثين ای طرح نازل فرما جيسے آل ابراہیم پر نازل فرمائیں۔ بے شک تو قابل تعریف میں ای طرح نازل فرما جیسے آل ابراہیم پرنازل فرمائیں، بے شک تو قابل تعریف و / رکی دالا ہے۔ (منداحد مترجم جلد دہم صفحہ ۳۱ عمندالانصار)۔

حفرت مور بن مخرمہ التنہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حسن ( متنیٰ ) بن حسن الله نے ان کے پاس ان کی بیٹی ہے اپنے لئے پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے قاصدے ا المحسن ( متنیٰ ) ہے کہنا کہ وہ عشاء میں مجھ ہے ملیں ، جب ملا قات ہو کی تو مسور خالفند نے اللہ کی حدوثنا بیان کی اور اما بعد کہہ کرفر مایا خدا کی قسم! تمہارے نسب اور سرال سے ال ، وكو لَى حسب ونسب اورسسرال مجھے محبوب نہيں ليكن رسول الله منظ اللَّيَا نے فر مايا ہے فاللمه میرے جگر کا نکڑا ہے جس چیز ہے وہ نگ ہوتی ہے میں بھی نگ ہوتا ہوں اور جس ر ہے دہ خوش ہوتی ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں اور قیامت کے دن میرے حسب و

## فضائل ابل بيت احاديث کی روشنی میں

حضرت عبدالله بن عباس فالثبا ہے روایت ہے کہ رسول الله طفی ایا نے فرمایا الله تعالی مہیں تعمیں عطافر ما تا ہے اس لئے اس سے محبت کرو۔اوراللہ کی محبت کے لئے مجھ سے محبت کرو اور میر کی محبت کے لئے میرے اہل بیت سے محبت کرو\_ (متدرک حاكم جلديم مترجم صفحه ٢٩٥ كتاب معرفة الصحاب ، ترندى ابواب المناقب باب مناقب الل بيت جلد ٢ صغيه ٢١٩/ جمم طبراني جلد ٣ صغيم ٢٨/ شعب الايمان جلد ٢ صغيم ١٣)\_

حضرت ابوسعيد خدري والين سے روايت ہے كدرسول الله منظ اللہ نے فرمايا اس ذات کی قتم جو تحض میرے اہل بیت ہے بعض رکھے گا اللہ تعالیٰ اے دوزخ میں ڈالے گا۔(متدرک حاکم مترجم جلد ۴صفحہ ۲۹۵)۔

نی کریم شفور نے فرمایا۔

كُلُّ سَبَبِ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ إِلَّا سَبَيْيُ وَنَسَبِي \_ تيامت كے دن ہر واسطہ اورسبى تعلق حتم ہوجائے گا البت ميرا واسط اورسبى تعلق قائم رہے گا۔ (المعجم الكبير للطبراني حديث نمبر ٢٧٣٣ و ٢٩٣٥ بحواله سلسلة الاحاديث الصحيحة حديث نمبر ٢٠٣٧)\_

به حدیث ابن عباس، حضرت عمر، ابن عمر، مسور بن مخرمه زیمانیم سے مروی ب- اس حدیث کے متعلق مین ناصر الدین البانی غیر مقلد فرماتے ہیں .....

الر ے ہوئے جس کوغد برخم کہتے ہیں۔آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے الألوا سنومين أيك بشر بهول عنقريب ميرے رب كاپيغام لانے والا (ليعني فرشة أجل) 🖟 ہے پاس آئے گا۔اور میں اس کو لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دعظیم چیزیں چھوڑ کر مار ہا ہوں ان میں ہے بہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔اللہ کی کتاب ال کرواوراس کومضوطی ہے تھام لو۔ پھر آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف رغبت الله في بحرآب الشي المين فرمايا اور دوسري چيز مرے ابل بيت بيں۔ ميں تمهيں اين الل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں تہہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ العالیٰ کا واسطہ ویتا ہوں حصین نے کہااے زیدآپ کے اہل بیت کون ہیں؟۔ کیا آپ کی از واج اہل بیت ہے نہیں ہیں آپ نے فرمایا آپ کی از واج بھی اہل بیت ہے إں لیکن آپ کے اہل ہیت وہ ہیں جن پرآپ کے بعد صدقہ حرام کردیا گیا، کہاوہ کون اں؟۔کہاوہ آلِ علی ،آلِ عقیل،آلِ جعفر،آلِ عباس ہیں۔تھیین نے کہاان سب پر مدقة رام ب- (مسلم كتاب الفضائل الصحابة باب فضائل على بن الي الالب/منداجمه، محج ابن فزيمه، نسائي، ترندي)\_

اس مدیث میں جن لوگوں برصدقہ حرام بتایا گیا ہے ان میں صرف جار نا ٰ انون کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی آل علی ، آل جعفر ، آل عقیل ، آل عباس جبکہ از واج ملمرات اورآل حارث پر بھی صدقہ حرام ہے۔اس حدیث میں ان کا ذکر تہیں ہے دوسری احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

از واج مطہرات پر بھی صدقہ حرام ہے

عديث تمبر ٨:

ابن الی شیبہ میں حضرت ابن الی ملیکہ سے سیجے سند کے ساتھ مروی ہے کہ منزت خالد بن سعید نے حضرت عائشہ خالٹہا کے گھر صدقہ کی ایک گائے بھیج دی۔ نب ادرسرال کےعلاوہ سب نب نامے ختم ہوجا نیں گے۔

آپ کے نکاح میں حضرت فاطمہ ڈٹائٹھا کی بیٹی (سیدنا حسین فٹائٹیڈ کی بیٹی فاطمه (صغریٰ) آپ کے فاح میں تھیں۔ یہاں پر فاطمہ کی بٹی سے مرادآپ کی بوتی میں) پہلے سے با اگر میں نے اپنی بٹی کا نکاح آپ سے کردیا تو رسول اللہ منطقیق ننگ ہوں گے۔ بین کرحسن منٹی نے ان کی معذرت قبول کر کی اور واپس چلے گئے۔ (مندامام احد بن عنبل مترجم جلد ٨صفحه ٢٩٥، مستند الكو فييّن مطبوعه رتمانيدلا مور، حديث نمبر ١٩١٢ه ١٩١١ه و١٩١٨ متدرك حاكم مترجم جلد ٢٥ صفحه ٢٠٠ حديث ٢٥٠٧)\_

حضرت واثله بن اسقع زالفيات روايت ب كدرسول الله الشيئيل ن فرمايا الله تعالیٰ نے بنی اساعیل میں سے کنانہ کونضیلت دی چر بنو کنانہ میں سے قریش کو فضیات دی۔ پھر قریش میں سے بنی ہاشم کوفضیات دی اور بنو ہاشم میں سے مجھے فضیات دى - (منداحدمتر جم جلد اومسند الشاهيين مسلم كتباب الفضائل باب فضل نسب النبي طفي الم

عديث كميرك:

زید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حصین بن بسرہ اور عمرو بن مسلم حضرت زید بن ارقم ڈائٹو کے پاس گئے جب ہم ان کے پاس ہیٹھے تو حصین نے کہاا نے زیرآپ کو بہت خِر کشر حاصل ہوئی آپ نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی۔ان کی حدیث نی ان کے ہمراہ جہاد کیا اوران کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں۔اے زید! آپ ہم کورسول اللہ منتی آے نی ہوئی کوئی حدیث سائے۔ حضرت زیدنے کہا اے جیتیج بخدااب میری عمر زیادہ ہوگئ ہے اور ایک مدت گزرگئی اور رسول اللہ ﷺ کی جواحادیث مجھے یاد تقیں ان میں ہے بعض کومیں بھول گیا سوجوحدیث میں تم کو بیان کروں اس کوتبول کراو اور جس کو میں نہ بیان کروں اس کا تم جھے مکلّف نہ کرو۔ پھر انہوں نے کہا ایک دن

عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث بیان کرتے ہیں که ربیعه بن حارث اور ل من بن عبدالمطلب نالي جمع ہوئے اور انہوں نے کہا بخدا اگر جم ان دواڑکوں کورسول الله الصيفية كى خدمت مين بھيج دين (بيرميرے اور فضل بن عباس فاللہ كے متعلق كہا) اور بدوونوں رسول اللہ ﷺ عَلَيْنَ آھے عرض کریں کہ آپ ان دونوں کوز کو ۃ وصول کرنے پر مال بنادیں اور بیدونوں آپ کواس طرح لا کردیں جس طرح اور لا کر دیے ہیں اور جو ادراوگوں کوملتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی مل جائے۔

ای اثنا میں حضرت علی بن ابی طالب بھی آ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے الغرت على مع بھى اس بات كاتذكره كيا حضرت على في فرمايا اليامت كروآپ اس المرح كرنے والے نبيس ہيں۔ اس پر ربيعه بن حارث حضرت على كو برا بھلا كہنے لگے اور لها خدا كاتم كرتم صرف حمد كى بنايراليا كهدر بهو تمجين رسول الله عصفية كى دامادى کا شرف حاصل ہے ہم تو اس بناریم سے حسد نہیں کرتے ۔ حضرت علی ڈائٹزز نے کہا اچھا ان دونوں کو روانہ کردو ہم دونوں چلے گئے اور حضرت علی لیٹ گئے جب رسول اللہ لنریف لانے تک جرے کے پاس کھڑے رہے۔ آپ تشریف لانے اور ہم دونوں کے کان پکڑے اور فرمایا جوتمہارے دل میں ہے اسے بتلا دو پھر آپ اور ہم جرے

اس دن آپ جھڑت زینب بنت ججش فاٹھا کے ہاں تھے ہم نے ایک دوسرے ے بات کرنے کا کہا چرہم میں ہے ایک نے گفتگو کی اور عرض کیا یا سول اللہ! آپ ب نے زیادہ احمان اور صلد رمحی کرنے والے ہیں۔ اور ہم نکاح کے قابل ہو گئے ہیں حضرت عاكث في السياد الياد الواد والرابي الله عند الله عنه الله المنطقة المنافقة المن السصَّدَقَةُ مِهم آلِ مُحد فَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ لَاتَحِلُّ الصَّدَقَّةُ على بني هاشم).

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ کی تمام از داج مطہرات لفظ آل کے تحت داخل ہیں۔ دوسرے ان پر بھی صدقہ حرام ہے جس طرح آل جعفر، آل عقیل آل عباس

> حفورا كرم في الماريجي صدقة حرام ب حديث تمبر ٩:

حضرت ابو ہر رہ و بنائید بیان کرتے ہیں کدرسول الله عظیمانی نے فر مایا میں ایے گھر جاتا ہوں اور وہاں اپنے بستریر ایک تھجوریزی ہوئی دیکھتا ہوں اسے کھانے کے لئے اٹھا تا ہوں پھراس خدشہ ہے اس کو پھینک دیتا ہوں کہ کہیں میں تھجور صدقہ کی نہ ہو۔ (مسلم كتاب الزكوة باب تحريم الزكوة على رسول الله طفي الله

حضرت ابو ہر رہ وہلائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی فالٹھانے صدقہ کی مجوروں میں ہے ایک مجور لے کراینے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ مشے تَیْمَ نے فر مایا تھوتھو، اسے کچینک دو۔ کیا تہمیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ (مسلم کتاب الزكوة بالتحريم الزكوة على رسول الله طفيَّعَالِم)\_

حضرت انس بن ما لک والنفوزيان كرتے بين كه نبي كريم مضين فيانے نے ايك مجور پائی آپ نے فرمایا اگر بیصدقد کی ندہوتی تومین کھالیتا۔ (مسلم کتاب الز کو ہ بابتحریم الزكوة على رسول الله طفيعين)\_

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم ملتے ہیے اپر بھی صدقہ حرام ہے۔ اورآپ

اداد دمیرے اہل بیت' ۔ ( ترندی جلد عصفی ۲۱۹ باب مناقب اہل البیت )۔ حضرت جابر خالفید کی روایت کے علاوہ اس مفہوم کی روایت حضرت زید بن ارالم بنالین ہے بھی مروی ہے،ملاحظہ فرمائیں ۔۔۔۔۔۔۔

حضرت زید بن ارقم ڈائٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ عَلَيْكِيمْ نِے فرمایا ہے ال میں تبہارے اندروہ کچھ چھوڑ رہا ہول کہ اگرتم اے مضوطی سے پکڑے رکھو گے تو اللہ اور ایس کے ان میں ہے ایک شنے دوسری سے بوی ہے۔ بیتی اللہ کی کتاب جو الیل ری ہے جوآسان سے لے کر زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور میری اولاد یعنی میرے گر والے لوگ اور بیدونوں ایک دوسرے سے ہرگز الگ نہ ہوں گے جب تک کہ وہ ر واوں حض کوڑیر جھے آگر زمل کیں ، پس دیکھوکہتم میرے بعدان سے کیاسلوک ارتے ہو۔ (تریزی جلد ۲صفحہ ۲۱۹ باب مناقب اہل البیت/متدرک حاکم)۔

عبدالمطلب بن رسعید بن حارث سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت ا ہاں ڈائیڈ نی کریم میں نے کیا کہ اس آئے اس وقت وہ غصے کی حالت میں تھے اور اس وت میں بھی آپ سے آنے کے پاس تھا۔ آپ سے بیانے یو چھا آپ کو کس شخص نے عصر ولایا ہے۔انہوں نے کہایارسول اللہ! قریش کو کیا ہو گیاہ؟ جب وہ ایک دوسرے سے لع بين و فوقى خوقى ملت بين اور جب بم علت بين وان كا چره بدل جاتا ب-اك ي آپ سي الله كوفعه آليا يمال تك كرآپ سي كا كا جره مبارك مرخ بوليا چرآپ المستنظم المستعمل الم میں ایمان اس قوت تک داخل نہیں ہوتا جب تک وہتم ہے اللہ ورسول کی بنار محبت نہیں کرتا۔ پھر فر مایا ہے لوگو! جس نے اذبیت دئی میرے چچا کواس نے مجھے اذبیت دی اس لئے کہ کچیا آدمی کامثل باپ کے ہے۔ (ترفدی ابواب المناقب، باب مناقب الج الفضل عم النبي ينتيكيّن /منداحد، جلداصفية ٣٣٢/مندرك حاكم جلد ٢صفحه ٨٥)\_

ہم آپ کے باس اس لئے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ان بعض صدقات پر عامل بنادیں ہم بھی آ ہے کو مال وصول کر کے لاکر دیں جیسا کہ اور لوگ لاکر دیتے ہیں اور ہم کو بھی اس میں سے ای طرح حصدل جائے جیسا کہ لوگوں کو ماتا ہے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم سے کافی دیرتک خاموش رہے تی کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم آپ ہے اس بارے میں بات کریں اور حفرت زین جمیں پروہ کے بیچھے ہے بات نہ کرنے کا اشارہ کر رہی تھیں ربيد كتبة بين كه پيرحضورا كرم ﷺ في أغ فرمايا إنَّ الصَّدَقَةَ لَاتَ مُنْسَعِينَ لأل مُحَمَّدِ ۔آل مُرکوصدقہ استعمال نہیں کرنا جاہے کیونکہ بیلوگوں کامیل موتاہے ۔تم محمیہ کو بلاؤ (وہ خمس پر مامور تھے ) نوفل بن حارث بن عبدالمطلب کو بلاؤوہ دونوں آ گئے آپ نے محمیہ سے فرمایا تم اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑ کے فضل بن عیاس خالٹھا سے کردو۔ انہوں نے (این لڑکی کا) اس ہے نکاح کر دیااور نوفل بن حارث ہے فر مایا اس لڑ کے ے این لڑکی کا تکاح کردو۔ انہوں نے (این لڑکی کا) جھے نکاح کردیا اورآ بے نے محمیہ سے فرمایا ان کوا تنااتنا مہرض ہے دے دو۔ (مسلم کتاب الزکو ہ باتح یم الزکو ہ على رسول الله ينظيما )\_

اس حدیث ہے آل حارث پر بھی صدقہ کے حرام ہونے کا ثبوت ماتا ہے۔ کونکہ عبدالمطلب رہید کے بیٹے میں اور ربید حارث کے اور حارث عبدالمطلب کے اورعبدالمطلب ہاشم کے۔اس طرح حارث کی نسل بھی بنو ہاشم میں شامل ہے۔جن پر زكوة صدقة حرام ب\_

حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ یٹ ہیں کہ جبتہ العوال میں عرفہ کے روز اپنی اونٹنی القصواء پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ اس وقت آپ پیفر مارے تھے''ا بےلوگو! میں نے تمہارےاندروہ کچھے چھوڑاہے کہ اگرتم اے مضبوطی ہے پکڑے رکھو گے تو تم جھی گراہ نہ ہو گے، لینی اللہ کی کتاب اور میری

حضرت ابو ذرغفاری زلینند ایک دفعہ کعیة اللہ کا دروازہ پکڑ کر بولے جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جونہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں ابو ذر ہوں۔ میں نے رسول الله النفي الله کو ميفر مات جو السائد على مين مير الله بيت كي مثال و بي ہے

جونوح عَالِينًا كَي قوم ميں ان كى تشتى كى تھي ، جواس ميں سوار ہو گيا وہ 🕏 گيا اور جورہ گيا وہ غرق بوگیا\_(مستدرك حاكم مترجم جلدم صفحه ۲۹۷ كتاب معرفة الصحابه باب مناقب اهل رسول الله عَنْ الله عَلَيْ ،مشكوة جلد ٢ صفحه ٥٩٥، كشف الاستاد للهيثمي جلد ٣ صفحه ٢٢١، مجمع الزوائد جلد ٩ صفحه ١٢٨ \_ امام احمد بن حنيل كتاب فضائل الصحابه جلد٢ صفحه ٢٨١ \_

طبرانی الصغیر جلد ۲ صفحه ۲۲ و جلد ا صفحه ۱۳۹)\_

امام دیلمی وانشیر نے حضرت ابوسعید خدری و التی است کا کی ہے کہ رسول الله ﷺ غِنْ إنے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کا سخت غضب (عذاب) ہوگا جومیرے گھرانے کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ ( کنز العمال جلد١٢ صفحه ٩٣ \_ الصواعق المحرقه صفح ۲۸،۱۲۱ جركي برانسيي)\_

حضرت عمر فاروق والنخذ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کھنے والے سے سنا آپ مُشْتِرَيْنَ نِے فرمایا قیامت کے دن تمام تعلق ونسب منقطع ہوجا ئیں گے سوائے میر مے تعلق اورنب کے۔ (حلیة الاولیاء جلدے صفح ۳۱۳)۔

بیدروایت حضرت عمر خالنیڈ کے علاوہ دوسر ہے صحابہ بٹی انتہا ہے بھی مروی ہے اور بعض روایات میں کچھالفاظ کا فرق بھی ہے ملاحظہ فرما نین ۔ (متدرک حاتم بجلدہ ہو صفحه الابجمع الزوا كدجلد وصفحة ٣ كما فيض القدير جلد ٥ صفحه ٢٠ يمند احدُ جلد مصفحة ٣٢٣

ا فائر العقبي صفحه ٣٨ \_ كنزل العمال جلد اصفحه ٩٨ \_ تاريخ بغداد جلد ٢ صفحه ١٨٢ \_ بيم ق الم يضفي ١٨) -

عدیث تمبر ۱۸:

حضرت ابوسعید خدری بخانف به دایت برکرسول الله طفتانین نے فرمایا که بُشَكَ عَقَرِيبِ مِجْصِ (اللَّهُ كَا طرف سے روانگی کے لئے ) بلایا جائے گا تو میں ونیا ہے پر ده فرما جاؤں گا اور بے شک میں تم میں دو برای شان والی چیزیں چھوڑنے والا ہول ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت میرے گھر والے (از واج مطبرات اور اولاد) اورب شك (الله) اطيف وخبير ذات في مجھے بتايا ہے كدوہ دونول ايك دوس سے برگز جدانہ ہول گے بیبال تک کہ دوش کوٹر پر مجھ سے آملیں گی تو دیکے لوتم میرے بعدان کے بارے میں کیسا برتاؤ کرتے ہو؟۔ (منداحد جلد ۳۵ سفی ۳۹۳، مند

الى يعلى جلد اصفحه ٢) -عديث كمبر ١٩:

حضرت عبدالله ابن عباس فاللها ہے روایت ہے کدرسول الله ﷺ نے فرمایا اے عبدالمطلب کی اولا دمیں نے تمہارے بارے میں القد تعالیٰ سے تین دعا نمیں ما گی میں ایک یہ کہ وہ تہمارے دلول کو (اسلام پر ) ثابت و قائم رکھے اور دوسری مید کی تمہارے ہائل اوران پڑھ کو دین کاعلم دے اور تمہارے بھٹے جوؤں کوسیدھا رات وکھا نے اور تیسری پیدعا کی ہے کہ تہمیں کریم وقتی بنائے۔ آگیم میش مہریان کرد ہے۔ توا گرا کیے تخص ر کن اور مقام (لیعنی رکن بمانی اور مقام ابراتیم مراد ہے، کے درمیان کو اور کماز ي مع اور روزه ركے پيروه اي حال ميں مرجائے كه حضرت مجمد عضية كے گھرانے والول ہے بغض رکھتا ہوتو وہ دوزخ میں داخل ہوگیا۔ (مجھم کبیرطبرانی جلدااصفیۃ ۱۳۲۔ مة ررك حاكم جلد ٢صفح ١٢١)-

عديث مبر٢٠:

- Calley land

ى تناب كے حوالہ نے قل فرمایا ہے۔ الديث كمبر٢٠٠٠:

حضرت عبدالله بن عمر فن الله عند روايت ب كدرسول الله المنظفة في ونيات رده فرماتے ہوئے جوآخری بات قرمائی دہ میتھی کہتم میرے بعد میرے کھ اے والوں ے اچھابرتاؤ کرنا۔ (مجمع الزوائد للھیشمی جلد 9 صفحہ ۱۲۳)۔

حضرت حسن بن علی خانتها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طبیعی آنے فرمایا جو تحض اللہ ہاں حال میں جاملا کہ وہ ہم ہے مجت کرتا ہوگا وہ ہماری شفاعت ہے جنت میں واظل ہوگااور جھے اس ذات کی تتم جس کے قبضہ گذرت میں میری جان ہے گی بندے کواں کا نیکے عمل جواس نے کیا فائدہ نہ دے گا جب تک وہ جاراحق نہ بیجانے گا۔ (مجم الاوسط طبراني جلد تناصفحه ١٢٢)-

علامة قاضى عياض مالكي رفيضية اس حديث كي شرح مين فرمات بين اہل بیت کے حق کو پہچانے سے مرادان کے نبی مطیقی کے ساتھ قر بی تعلق کو پہانا ہے جوال تعلق کو پہلے نے گاہ واس دجہے ان کے حق واحترام کے لڑوم دو جو بکو بان لے گا۔ (شفاشریف جلد اصفحہ ۴۸)۔

حضرت جابر بن عبدالله فالله فالله ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ سے لیے آنے جمیس فطاب فرمایا جس میں آپ سے بیٹے کو میں نے بیفرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو! جس نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا قیامت کے دن اللہ اسے میودی کرکے اللهائكار (المعجم الاوسط جلده صفيه)-

حضرت سلمه بن اکوع ذلیفتز سے روایت ہے کدرسول اللہ بینے بیزانے فرمایا کہ

حضرت ابن عباس ولا الله التي الماروايت م كدرسول الله الني الميان في ما يابي باشم اور انصار ہے بغض کفر اور اہل عرب ہے بغض منافقت ہے۔ (مجم الکبیرطبرانی جلداا

امام این عدی نے بھی اپنی سند کے ساتھ'' الاکلیل'' میں حضرت ابوسعید خدری بٹائنڈ سے روایت کیاہے کدرسول اللہ طفیقاتی نے فرمایا جس نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ بخض رکھاوہ منافق ہے۔ (جواہر العقد بن جلد اصفحہ ۲۵)۔

امام احمد بن صبل نے المناقب میں اس حدیث کے الفاظ یوں نقل کئے ہیں "من ابغضنا اهل البيت منافق "كرجوجارك الل بيت عينض ركه وه منافق

حضرت حسن بن علی براتین ہے روایت ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ بن خدت کا ے فرمایا۔ اے معادیہ بن خدیج اینے آپ کو ہمارے ساتھ بغض رکھنے سے بیانا ہے شك رسول الله عن مين في فرمايا همارے ساتھ جو بھي بغض رکھے گا ہمارے ساتھ حسد کرے گاتیا مت کے دن حوضِ کوڑے آگ کے کوڑوں کے ساتھ دور کیاجائے گا۔ (المعجم طبراني جلد عفي ١٨ ـ المعجم الاوسط طبراني جلد عضي ٢٠١٠ ـ ـ

امام ابن عدی نے کامل میں اور بیہ چتی نے شعب الایمان میں حضرت علی ڈنائٹھُڈ: ے روایت تقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے میرے کھر والوں اور انصار کاحق نہ بیجیانا اس میں تین باتوں میں ہے ایک بات ضرور ہوگی۔ یا تو وہ منافق ہوگا یا زنا کی پیدادار ہوگا یا نایا کی کا بچہ ہوگا۔ یعنی اس (بچیہ) کی ماں نایا کی کی حالت میں حامله موكى بوكى \_ (الكامل لا بن عدى جلد ٣ صفحه ٢٠٠ شعب الايمان جلد ٢ صفحه ٢٣٣ \_ الفردوس جلد مصفحہ ۲۹۲ مام مهمودی نے جواہرالعقدین میں اس حدیث کوامام ابوالشخ عديث لمبرس :

حضرت جابر زنائند سے روایت ہے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈائند سے

ناانہوں نے اس وقت لوگوں کو بتایا جب انہوں نے حضرت علی الرتضى كی صاحبزادي (ام كلوم) ن زكاح كيا لوكوا كياتم ويحد مبارك بادنيس دية جويس في رسول الله عَيْنَ كُويِفِرمات موع مناكدتيامت كدن سب حسب اورنس او عاميل مك للرميرا سبب ( سسرالي اور دامادي رشته ) اورنسب نبين ٿوئے گا۔ ( مجم الا وسط جلد ۲ الله المراسنن كري جلد صفحه ١٠١ مجم كبر جلد اصفحه ٢٥ ماهام دو لابسي الماريّة

الطاهره صفحه ١١٥)\_

حضرت ابن عباس خلفتا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتے آیا نے فرمایا ہر سب اورنب قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا گرمیرا سب اورنب نہیں ٹوٹے گا۔ (مجمع الزوا كدجلد ٩صفحة ١٤١)\_

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں حضرت علی ڈائٹنے سے روایت کیاہے کہ رسول الله منتظانے فرمایا میری امت میں ہے اس کے لئے میری شفاعت ہے جس نے میرے اہل بیت ہے بحب کی۔ (تاریخ بغداد جلد ۲ صفحہ ۲ ۱۲)۔

امام طرانی نے ابن عماس زالھی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ منت این

فرمایا میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی شفاعت کروں گا۔ ( تاریخ بغدادجلد اصفحه ۱۲)\_

حفزت علی ڈائٹیز سے روایت ہے کہ رمول اللہ الفیکیٹنزنے فرمایاسب سے پہلے

ستارے آسان والوں کے لئے امان ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کے لئے امان إلى (المطالب العاليه ابن حجر عسقلاني جلد م صفحه ٢٦٢ مختصر اتحاف السادة المهمره للبوصيري جلد٥ صفحه ٢١٠ نوادر الاصول حركيم ترمذي جلدم صفحه ١٩٩٠ المعجم الكبير جلد ٤ صفحه ٢٢٠ المعرفة والتاريخ فسوى جلدا صفحه ٥٣٨ ذخائر العقبي طبري صفحه ٣٩ شيخ على متقى كنز العمال جلد١٢ صفحه ١٠١١ مسند روياني

جلدم صفحه ۲۵۳)\_

حضرت ابوہریرہ ڈلائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کینے آنے فر مایا کہ میں تم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں تم ان ( کومضبوطی سے تھامنے ) کے بعد بھی تہیں بھٹکو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری چیز میرانب ہے اور بیدونوں ایک دوسری چیز سے ہر گز جدا نہ ہوں کی یہاں تک کہ حوضِ کوڑ پر مجھ سے آملیں گی۔ (کشف

الاستار للهيشمي جلد اصفح ٢٢٣ يجمع الزوائد جلد وصفح ١٦٣١) ـ

حفرت حسن بن علی بنائند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مشاعلی نے فرمایا ہرشک کی بنیاد ہےاوراسلام کی بنیا درسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام ڈی کھیے اور آپ میں آپنے کے گھر والوں کی محبت ہے۔ (تاریخ ابن نجار)۔

حضرت عمر بن خطاب زلائفۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مضافیاتی نے فرمایا سب نوہ سوں ، نواسیوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے ماسوائے فاطمہ زالٹھیا کی اولا د کے ان کا عصبہ میں ہوں تو میں ان کا باپ ہوں وہ میری طرف منسوب ہوں ك\_(المعجم الكبير جلد صفيهم مجمع الزوائد جلدم صفي ٢٢٨)\_ ن كرے كا \_الحدوللد يرسعادت الل سنت كے بى حصيلى آتى ہے۔

آمام دیلمی و کشید نے حضرت علی ذائفیز سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ و نے فرمایا میں جا چتم کے لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا ایک اس کی 🦸 میری ادلاد کی تعظیم کرے گا۔ دوسرااس کی جوان کی ضرور تیس پوری کرے گا تیسرااس کی جواس وفت ان کے کام کے لئے بھاگ دوڑ کرے گاجب وہ مجبور ہوں گےاور چوقھا وہ جوان (لیخنی میرے گھرانے والے) کی دل اور زبان ( دونوں ) سے ان سے محبت

امام دیلمی کےعلاوہ اس حدیث کوئی اور محدثین نے بھی نقل کیا ہے مثلاً ..... (۱) ..... امام طبری نے ذخائر العقبی صفحہ ۵ پر۔ (٢)..... شخ على مقى نے كنز العمال جلد ٢ اصفحه ١٠٠٠ پـ

(٣) الم ربيري في تخريج احياعلوم دين جلد ٨صفح ٢٧ پر-

(۴) .....امام سمبودی نے جواہر العقدین جلد ۲ صفحہ ۲۸۳ پر اسے روایت کیا

العمال جلد ١٥١٥ صفحه ١٨٠)\_

امام دیلمی پر شنگیے نے حضرت ابو ہر پرہ ڈائٹیز سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله عصرة في مايا الله الصحف كو يسترفيس كرتا جوطلب ن زياده بهت بيث جركه كها تا ہادراس کوجوائے رب کی فرما نبر داری ہے بے پروائی کرتا ہے، اوراس کوجوائے نبی والول) سے بغض رکھتا ہے اور اس کو جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا تا ہے۔ ( کنز

حوضِ کوژیر مجھ سے میرے اہل ہیت ملیں گے۔ ( کنز العمال جلد ۲ اصفحہ ۱۰۰)۔

امام دیلمی مخطفیایہ نے حضرت علی خالفیز سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ منظمی نے فرمایا کہ اپنی اولا دکوتین باتیں سکھاؤ۔ اینے نبی کی محبت، اینے نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پڑھنا۔ بے شک قرآن کے علم والے اس دن (قیامت کے دن) جس دن اللہ کے سابئہ رحمت کے سوا کوئی سابیہ نہ ہوگا اللہ کی رحمت کے سابیہ میں انبیاءاورنیک بندوں (ولیوں) کے ساتھ ہوں گے۔ (کننز العصال جلد ١ اصفح ٢٥٠ محدث مجلوني نے كشف المنحفاء جلداصفي ٢٨ مين بھى اس حديث كو قال فرمايا

قرآن والے وہ ہیں جو پیچے العقیدہ اہل سنت والجماعت ہوں اورقر آن کاعلم خود سکھا ہوا در دوسروں کو سکھا یا ہوا ورقر آن پڑھل بھی کرتے ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے اس کام میں مدد کی اور کرتے ہیں۔قرآن کی تعلیم کے لئے مدرے قائم کرتے ہیں یاجو حضرات قر آن کی تعلیم دیتے ہیں اوراس کی دنیاوی ضروریات کا خیال کرتے ہیں تا کہ وہ ہمة تن اس كام ميں لگے رہيں بيسب قر آن والے ہيں۔

امام دیلمی برنشی نے حضرت علی ڈیائنڈ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم مشغ ایا

نے فرمایا کہ کل قیامت (کے دن) مل صراط پرتم میں سے وہ زیادہ ثابت قدم ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے زیادہ محبت کرے گا۔ ( کامل ابن عدی جلد ۲ صفحہ ٣٠٨ \_كنز العمال جلد ١٩ اصفحه ٩١ )\_

اس حدیث سے بیٹابت ہور ہاہے کہ ملی صراط پروہی سب سے زیادہ ثابت قدم ہوگا جوایے دل میں حضور اکرم مشتریخ کے اہل بیت اور صحابہ کرام بی انسا کے محبت کو

حدیث مبر۹۳

### صحابه كرام وغنها المرابل بيت

الميفه اول حضرت الوبكرصديق وخاتفه اورابل بيت:

امام بخاری مستح بخاری میں ایک لمی حدیث نقل فرمائی ہے جس میں

حضرت ابوبكر خلافه نے حضرت علی خلفہ سے فرمایا .....

"اس ذات كى قتم جس كے قبضہ و قدرت ميں ميرى جان ہے رسول الله فی کے رشتہ داروں سے حس سلوک۔ کرنا میرے نزدیک اپنے رشتہ داروں سے

ن سلوک ہے ضرورزیادہ پیندیدہ ہے۔ ( بناری کتاب المناقب فضائل الصحابہ باب

(٢) .... حضرت عبدالله بن عمر نظافها عروايت ب كه حضرت الوبكرصد الق فالتقاف

"أُرْقُبُوا مُحَمَّدًا السَّيَّةِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ" وضرت مر السَّيَّةِ إَكَ الل

يتكانيال ركمور (بخارى كتاب المناقب فضائل الصحابه مناقب قرابة

حضرت عقبہ بن حارث رہائنگہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں

که حفزت ابو بکرصدیق وفائنیز نے عصر کی نماز پڑھی پھروہ باہرنگل کر جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حفرت حسن خالفہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حفرت ابو مکر

النَّذِ نِهِ إِن كُواهُمَا كُرايينِ كندهے ير بشماليا اوركہا ان يرميرے باپ فدا ہول يدنجي الريم ﷺ كن الله على وحفرت على خالفة كه مشابه نبيس ميں -حضرت على خالفة بير منتے ہوئے بنس رہے تھے۔ ( بخاری مناقب باب صفة اللبي طف الله علا الله علا الله علاق الله على ال

ال حدیث سے حطرت الو بمرصد این خاتین کی اہل بیت سے شدید محبت کا

حضرت عا نُشْرِصد يقد مُثانِعها ب روايت ہے كدرسول الله طِشْيَاتِيمْ نِے فرمايا جھا شم کے ادگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے اور ہرنی نے لعنت فر مائی جن کی دعا قبول ہوتی

(1) —— 经通过公司的"一

- (۱).... وہ جواللہ کی کتاب میں کھے بڑھادے۔
  - (٢) ..... وه جوالله كي تقدير كو حبطلانے والا ہو\_

(٣)....وه جومیری امت برزبردی حکمران بن جائے، اوراس حکومت کی طافت کے بل ہوتے پرانہیں عزت وعہدے دے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذکیل قرار دیا ہے۔

(4) .....وه جوالله عرم كى بادلي كرے۔

(۵) .... وہ جومیرے اہل بیت کی ہے ادبی کرے ان کے ساتھ وہ کام کرے جوان کے حق میں اللہ نے حرام تھہرایا۔

(۲) ..... وه جوميري سنت كا تارك مور

( زندی، متدرک حاکم عربی جلد اصفحه ۹ متدرک متر جم جلد ۳ صفحه ۲۱۳) پ

امام دیلمی ڈیلئنے پینے حضرت علی ڈائٹنڈ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ فن الرعرب ميں بہتر قر ليش ہيں بہتر عرب ہيں اور عرب ميں بہتر قر ليش ہيں اور قريش مين بهتر بني باشم بين \_ ( فردوس الاخبار حديث نمبر ٢٨٩٣ )\_

اندازه ہوتا ہے۔

خليفه دوم حضرت عمر بن خطاب خالتين اورابل بيت:

حفرت مر بنائنون کا حفرت عباس زنائنون کو دسیله بنانا صرف اس وجه سے تھا کہ آپ نی کریم منظور کے رشتہ میں چیا گئتے ہیں۔ حضرت عمر جنائنونے دعا میں آپ کا نام لینے کی بجائے ''بعظم نیسٹنا '' نی کر یم منظور کا کا پیچافر مایا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ منظور کی کی شند داری کا م آتی ہے۔

٢) ..... مسلم ميں حضرت ابو ہر يره رافقة عروى بي كه في كريم في الله

نے حفرت عمر ونائین کواپنے بیچاحفرت عباس زنائین کے بارے میں فرمایا .............. اَ مَا شَعَوْرَتَ اَنَّ عَمَّ الوَّجُل صِنْوَ اَبِنْهِ - کیاتم نہیں جانے کہ کی شخص کا

بچااس کے باپ کی مثل ہوتا ہے۔ (مسلم کتاب الز کو ۃ)۔ -

۳) ...... اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ میں انے عمر بن الخطاب واللہ کی کہ میں انے عمر بن الخطاب واللہ کا کو جمہ کا حق اجب ان کے سامنے ناموں کی فہرست چیش کی گئی ، اس میں اس طرح درج تھا کہ بنو باشم کے بعد بنو تیم کے بعد بنوعدی۔ میں نے انہیں فریاتے ہوئے ساکہ عمر کواس کے مقام پر رکھو ( یعنی اسے برا حماد نہیں )۔ شروع ان ہے کہ ورمول اللہ میں تیمین نے ترب تر ہوں۔

بنو عدی حضرت عمر زائش کے پاس آئے اور کہا کہ آپ رسول اللہ منظی آئے کے خلیفہ ہیں۔ بہتر ہوتا کہ آپ اپنے کواس مقام پر رکھتے جہاں اس جماعت نے رکھا تھا۔ آپ نے فریا خوب، خوب اے بنی عدی! تم نے میرے نام ہے بلندی چاہی کہ میں

صنات ہے تہبارے باعث محروم ہوجاؤں نیبیں اور تا بمرگ نہیں، جا ہے دفتر تم پر ہند ہی کیوں نہ ہوجائے۔ یعنی اگر چہتم لوگ سب ہے آخر میں لکھے جاؤ۔ میرے دوٹوں ہی کیوں نہ ہوجائے۔ ایعنی اگر چہتم لوگ سب ہے آخر میں لکھے جاؤ۔ میرے طالگ

صاحب ( یعنی رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرصد این زلائق ) ایک طریقے پر چلے اگر میں ان کی خالفت کروں تو میرے ساتھ بھی مخالفت کی جائے گی۔

واللہ ہم نے دنیا میں جونصیات پائی اورآ خرت میں اپنے اعمال کی بدولت ہم جو پھواللہ کے ثواب کی اُمیدر کھتے ہیں۔وہ صرف محمد منطق کے سب سے ہے۔ آپ ہمارے شرف ہیں۔ آپ کی قوم سارے عرب سے اشرف ہے۔ جو آپ سے زیادہ قریب ہے وہی شرف میں بھی زیادہ نزدیک ہے۔ عرب کورسول اللہ منطق کی آئی بدولت

شرافت حاصل ہوئی۔ اگر چہ ہم میں بعض کا نب آپ مطاب کے اجداد سے ل جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نب ملنے میں کوئی حائل نہیں ہے ہم آدم تک آپ سے جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نب ملنے میں کوئی حائل نہیں ہے ہم آدم تک آپ

(نب میں) جدانہیں ہوتے۔ سوائے چند باپ داداکے تا ہم واللہ اگر تجمی بارگا وایز دی میں اعمال نیک لائمیں اور ہم لیغیر عمل کے آئیں تو وہ لوگ قیامت میں ہم سے زیادہ محمد میں اعمال نیک لائمیں اور ہم لیغیر عمل کے اس کے اور جونعت اللہ کے پاک سے اس کے لیے عمل کرے۔ کیونکہ جس کے عمل نے اس کے ساتھ کی کی اے اس کا

نب بورانبيس كرسكے كا\_ (طبقات ابن سعد ارد وجلد مسفح ١٣ بعنوان مردم شارى ميں درجہ بندى، اقتصاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم صفحه

۱۹۸ ، امام ابن تيميه رسيدي

م)...... امام زُہری ہے مروی ہے کہ جب محرم ۲۰ ھیں عمرین خطاب زُن اللہ ا نے دیوان (وظا کف کار جسر ) مرتب کرنے پر اتفاق کرلیا تو بلی ظ مرتبہ (ترتیب ) بنی

تركوالإمان --- خيران المنافقة المنافقة

ہاشم سے شروع کیا پھر جورسول اللہ ﷺ پینا ہے زیادہ قریب تھے۔ (طبقات ابن سعد

ار دوحصه سوم صفحه ۸ مبعنوان دیوان کی ترتیب میں بنو باشم ہے آغاز )۔

۵)..... طبقات ابن سعد میں حضرت عمر خلافیہ کے متعلق مرقوم ہے کہ

حضرت عمر ڈناٹنڈ نے جومہا جرین وافصار بدر میں موجود تھے ان ہے شروع کیا اوران میں

ہے ہو خض کے لئے یانچ ہزار دراہم سالانہ مقرر کیا۔جس میں ان کے حلیف اوران کے

مولیٰ سب برابرر کھے گئے ان لوگوں کوجن کا اسلام مثل اہل بدر کے اسلام کے تھا جو مہاجرین حبشہ میں ہے تھے اور احد میں حاضر ہوئے تھے ان میں سے ہرایک کے لئے چار بزار درجم سالانه مقرر کیا۔

اہل بدر کےلڑکوں کے لئے دودو ہزار دراہم مقرر کئے ۔سوائے حسن وحسین

ز کانٹھا کے کہ رسول اللہ م<del>لنے مای</del>غ سے قرابت کی وجہ سے ان کوعلی ڈائٹنڈ کے ساتھ رکھا اور ان میں سے ہرایک کے لئے یانچ پانچ ہزار درہم مقرر کئے۔حضرت عباس زانٹیز بن

عبدالمطلب کے بھی بوجہ قرابت رسول ﷺ پانچ ہزار درہم مقرر کئے۔ ( طبقات ابن سعد جلد سوم ار دوصفی ۸ مطبوع نفیس اکیڈی کرا چی )۔

٢)..... حضرت عثمان اور حضرت ابن عباس زيخ التيم كو مال تقسيم كرنے كا حكم:

ابن عباس فاللجائب مروی ہے کہ ہم دونوں عمر بنائیڈ کے ماس گئے ان کے آگے

مال كا وْ هِيرِ لِكَا مِوا تَهَام بِرِ وْهِيرِيرٌ كُوشت كا ايك دست تَهَا، (حضرت عمر وْلِكَيْزُ نِي ) فرمايا کہ میں نے غور کیا تو مدینے میں تم دونوں سے زیادہ خاندان والا کی کونہیں دیکھا،تم

دونوں اس مال کولوگوں میں تقسیم کر دوا گر کچھ بڑھے تو اسے واپس کر دینا۔ ( طبقات ابن سعدار دوجلد ٣صفحه ٢ ٢ تا ٧٤ )\_

۷)..... حضرت عمر فالنيمة اور حضرت عثمان فبالنيمة حضورِ اكرم ملت عليم كي حجياً حضرت عباس بنائنيو كود كيھتے تواپئي سواري سے اتر پڑتے۔

علامہ ذہبی برانشی نے حضرت عباس ڈائٹنڈ کے حالات ملیں لکھاہے کہ ۔۔۔۔۔

Chryslell Chryslell ''اگر حضرت عباس ذائقة مجمی حضرت عمر یا عثان فائفا کے پاس سے گزرتے

او حضرت عمر اور حضرت عثان خلائها پی سواری سے اثر پڑتے اور جب تک حضرت مہاں والتہ کافی دور نہ چلے جاتے وہ اپنی سواری پرسوار نہیں ہوتے تھے یہ کیفیت تھی

إناب رسول الله الصَّقَالَة أَك يَمِيا كاحر ام كل (سيسو اعسلام النبيلاء جلداصني

مشهور صحاني حضرت جابر خالفيذين عبدالله اور سيدنا محمد باقر وطف يبن زين

العابدين والنبيبي بن حسين عرائضيدين على والنبرا: الم مسلم وفضية في تتاب الحج مين حفرت جابر فالفيذ كي الك لمي حديث

جعفر بن مجر کی سند سے روایت کی ہے، اس میں آتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ "جعفر بن مُحد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جاہر بن

عبدالله ثانینهٔ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت جابر ڈائینہ نے سب لوگوں کا حال وریافت کیا جب میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین بن علی ا 

اور پہلے میری قبیص کا او پر کا مٹن کھولا اور کھر نیچے کا مٹن کھولا کھرا پی ہضلی میرے سینہ پر دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھی۔ میں ان دنوں نو جوان لڑ کا تھا، پھر فر مایا: اے جینیج م دباجو چاہودریافت کرو؟ \_ میں نے حضرت جابر خاتینہ سے کچھ موالات کئے \_حضرت

عابر النَّيْوَ اللهِ وقت نابينا ہو ڪيا تھے۔(مسلم کتاب الحج باب حجة النبي شيخ يو)۔ اس واقعہ سے حضرت جابر خالفہ کے دل میں حضرت امام محمد باقر کی عزت و احرّ ام کی نشاندی ہوتی ہاور پہ چاتا ہے کہ محابہ کرام زشکتیم آل رسول کے بیٹم کا من قدراحر ام كرتے تھے۔ بمين بھي جا ہے كە سحابة كرام وَلَا لَيْمِ كَفَتْلُ قَدْم بر جلتے أوع آل رسول في المارول ورسول الفيرية كادب واحترام كري-

ا م جعفر بن محمد بن على بن شهيد حسين بن على بن افي طالب بإثنى ان كى كنيت ابو

الله ع، صادق لقب ببت او نج درجه كعلاء اور سادات على سے ميں-﴿ مولا ناروى عِراضي پياورسادات ﴾

متنوى ميں لفظ سيد كوقوميت محمعني ميں استعال كيا كيا ہے ....

اب ہے آٹھ سوسال پہلے حضرت مولانا جلال الدین رومی بھیٹے یے مثنوی الفظ سير كوتو ميت كے معنى ميں استعال كيا ہے۔

دیں در شفرادہ سلطان ما است

سيد است از خاندان مصطفى است

و كھي حضرت مولانا سير بھي فرمار ہے ہيں اوراس كوخاندان مصطفظ الني ميا ا پی فروقر اردے رہے ہیں۔اس سے بڑھ کراور کیا دلیل ہو علق ہے۔علاوہ ازیں ایک

مام قاعدہ ہے مخص اس سے دانف ہے کہ جب کوئی لفظ نام یالقب کی پوزیش اختیار اللينائة واس كے هيتي معنى مراوتين ہوتے۔ مثلاً فيضِ عالم، سيد عالم، سردار عالم،

فورشید عالم اکرم وغیرہ ان نامول کے چونکہ حقیقی معنی مراد نہیں صرف مسمی کی ذات مراد ہاں گئے آج تک کی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ای طرح لفظ اعمش ایک بہت

یوے تعدث کالقب ہے اس سے صرف ان کی ذات مراد ہے قیقی معنی یعنی چندھا مراد لبیں اس لئے «عفرات علماء نے اس پر نیفیت کا تلم لگا یا اور ندوَ لاَ تَنَا اَبُرُّ وْ ابِالْاَلْقَابِ

ع تحت لا كراس كونا جائز قرار ديا-

﴿ مجد دالف ثاني عران بي اورسا دات ﴾ متوبات الممر باني مين المرابل بيت كليخ مقام قطبيت ثابت كيا كياب

علامه آلوی حنفی تفسیر روح المعانی جلد۲۴ صفحه ۱۹ پرمجد دصاحب کے هواله ہے

# ساب وبالحين اور ساوات

﴿ حضرت عمر بن عبد العزيز اموى اورسادات ﴾ طبقات ابن سعدمتر جم حصه پنجم صفحه ااس میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ر الله عليها سے فاطمہ ( صغر کی ) بنت علی بن ابی طالب رحمہما الله علیها ہے کہاا ہے وختر علی! والله (الله کی قتم) مجھےروئے زمین بر کوئی خاندان آپ لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں اور آپ الوگ تو مجھےائے متعلقین ہے بھی ہڑ ھے کرمحبوب ہیں۔

﴿ علامه ذهبي مِراتَضِيمِ اورسادات ﴾

امام زین العابدین برنشیایے متعلق تذکرة الحفاظ صفحه ۵۷ میں لکھتے ہیں. قَالَ مٰلِكٌ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي اليَوْمِ وَاللَّيْكَةِ ٱلْفَ رَكْعَةٍ إلى أَنْ مَاتَ قَالَ وَ كَانَ يُسَمَّى زَيْنَ الْعَالِدِيْنَ لِعِبَاكْتِهِ

امام ما لک پڑھنے فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین پڑھنے کوزین العابدین السليد اس لئے كہتے ہيں كدوہ برى كثرت سے عبادت كرتے تھاور جھے يہ بھى معلوم ہوا ہے کہ وہ آخر تک دن رات میں ایک بزار رکعت نفل بڑھتے تھے۔

المام باقر والشيء كم معلق تذكرة الحفاظ صفح ١٢٣ مين لكهة بين

إِشْتَهَرَ بِالْبَاقِرِ مِنْ قُولِهِمْ بَقَرَ الْعِلْمَ تَعْنِيْ شَقَّهُ فَعَلِمَ اصْلَهُ وَخَفِيَّةً ان كالقب باقراس لئے ہے كه بقر كے معنى چيرنے كے بيں يعنى انہوں نے

اس قدرتلمی تحقیقات کیس کهتما ماصول اور تفقی علوم حاصل کئے۔

المام جعفر صاوق ومنتشير كے متعلق مذكرة الحفاظ طفحة ٢٧١ ميس لكھتے ہيں..... جَعْفَرُ بُنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الشَّهِيْدِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ إِبِيْ طَالِبِ الْهَاشَمِيِّ ٱلْإِمَامُ أَبُو عَبُدِ اللهِ الْعَلَوِيِّ الْمَدَنِيِّ الصَّادِقِ أَحَدُّ السَّادَةِ

ا حيت يرموقوف ب\_بحس ميں جتنى او كچى صلاحيت خداوبد فقدوس في وريعت ركھى ے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ وہ اس کو حاصل کرلیتا ہے۔ ای صلاحیت کے بقدر المال كا نُواب بھى ہوتا ہے۔ هنرت الو بكر صديق خالفتے نے اگر چار فج كے اور امت ال سے کی نے چالیس مج کر لئے تو حضرت ابو بکر بنائیز کے ایک طواف کے برابر بھی ال کے جالیس فی شاید ندہو عیں۔ صحابہ کا مرتبہ ای لئے پوری امت میں سب سے النسل ہے کہ ان کو ان کی اعلیٰ درجہ کی صلاحیت کے بقدر تھوڑ عمل پر زیادہ تو اب

اگر ہم کوان کی صلاحیت کے بقدر تو اب ملے تو ہم اس کو برداشت نہ کرسکیں المستريب ہوت ہے اوليا ءاللہ ایسے ہیں کہ وہ باطنی دنیا میں اپنی روحانی تو جہات سے اصلاح امت کے کام میں مشغول میں جوعنداللہ ان کاعلیٰ ترین عمل ہے اوراللہ کے بہال ان کا بت بی ہڑا مرتبہ ہے ہم اور آپ ان کو جانتے بھی نہیں مثل مشہور ہے'' ولی را ولی می الا بد' کیتن ولی کوولی ہی پیچانتا ہے۔

ببرحال جب آپ کوان حضرات کے حالات سے واقفیت نبیس تو ان ائمہ کرام لى بدُّ يونَى اورابانت كاكونى حق تنبيل مجد دالف ثاني بين في الواقع بهت اونجي شخصيت إِن ،انہوں نے ان ائمہ عظام کو پہچانا۔

قدرجو برشاه داند بإبداندجو بري

مید صاحبِ عِلْنَی یے اپنے مکتوبات میں اہل ہیت کے فضائل میں سولہ الدينين ذكر كي بين:

ا نہی مجد دالف ٹانی ڈیٹنے یے اپنے مکتوبات کے اندر مکتو بنمبر ۲۳۷ دفتر ووم ين أضائل الل بيت كى مولد عديثين تجرير فرمانكي بين جن بين آخرى عديث بير بحك لبل مراط پرب سے زیادہ ثابت قدم وہ تخف رہے گا جومیرے اٹل بیت اور میرے صحابہ ي مبت كرے كا،اپناس كمتوب كوش صعدى وستنديد كان اشعار پرختم فرمايا

وَرَأَيْتُ فِي مَكْتُوبَاتِ الْإِمَامِ الْفَارُوقِي الرَّبَّانِيِّ مُجَدِّدِ الْآلْفِ الْتَّانِيِّ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْقُطِيَّةَ لَمُ يَكُنْ عَلَى سَبِيْلِ الْإِصَالَةِ اِلَّ لِاَئِمَّةِ اَهُلِ الْبَيْتِ الْمَشْهُورِيْنَ ثُمَّ إِنَّهَا صَارَتْ بَعْدَهُمْ لِغَيْرِهِمْ عَلَى سَبِيْلِ النِّيَابَةِ عَلَيْهِمْ حَتَّى انْتُهَتْ اِلْي الشَّيْخِ السَّيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْكِيْلَانِيّ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ فَمَالَ مَرْتَبَةَ الْقُطْبَيَّةِ عَلَى سَبِيلَ الْإِصَالَةِ فَلَمَّا عُرِجَ بِرُوْجِهِ الْقُدُسِيَّةِ الْي أَعْلَى عِلِيَّنَ نَالَ مَنْ نَالَ بَعْدَةُ تِلْكَ الرَّّتَبَةَ عَلَى سَبِيْلِ الْنِيّابَةِ فَإِذَا جَاءَ الْمَهْدِيُ يَنَّالُهَا إِصَالَةً كَمَا نَالَهَا غَيْرُهُ مِنَ الْاَنِثَّةِ رِضُوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ۔

مكتوبات مجدد الف فاني وشفيه مين بي كه قطبيت كامقام اصلى طريقه برتو ا نہی ائمہ اہل بیت کو حاصل تھا جومشہور ہیں، پھران ائمہ اہل بیت کے بعد دوسروں کو بطور نيابت حاصل مواحتى كهسيدعبدالقاور جيلاني رحمه الله كواصلى طريقه يربيه مقام قطبيت حاصل ہوا، حضرت سیدعبدالقاور جیلانی بریشینیہ کی وفات کے بعد پھر نیابت کے طوریر دوسرے معفرات کو حاصل ہوتا رہے گا۔ حتی کہ جب امام مہدی آئیں گے تو مقام قطبيت ديگر ائمه ابل بيت كي طرح ان كو اصالةُ حاصل جوگا، رضوان الله تعالي عليهم

ملاحظه فرمائين سيامام رباني مجد دالف ثاني شيخ احدسر ہندي فارد قي النسل ہيں مگمران ائمہامل بیت کے متعلق باطنی اعتبار سے مقام قطبیت جوروحانی اعتبار ہے سب ے او نیجامقام ولایت ہے اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور صاف طور پران کو ائمہ اہل بیت فرمارے ہیں۔

الله رب العزت كى بارگاه ميس مراتب كى بلندى، دنياكى شهرت اور ظاهرى کارناموں پرموتو نے نہیں ہے بلکہ عنداللہ م تبد کی بلندی تقرب الی اللہ اوراس کی خدا داد The Market - College Mark - College

اندرے قوم برادری ، حب ونب کے تعقبات غرض ہیے کہ برقتم کی انانیت ختم اومائی ہے گھراس کی ہرمحیت اور برتعلق محض اللہ کے لئے ہوتا ہے۔

یا گی ہے گھراس کی ہرمجت اور برتعلق کھٹل اللہ کے لئے ہوتا ہے۔ بند وعشق شدی ترک نب کن جامی کا یمی مطلب ہے ورنہ تو نسب کے تحفظ کا اہتمام شرعا بلاشیہ جا مزے۔

ب ہورنہو کسب کے حفظ ہو ایما ہم مرعایا ﴿ سرسیداحمد خان اور سا دات ﴾

م كافظ كاستعال غير بني فاطمه پر: سيد كالفظ بن فاطمة عليها السلام پر بطور اظهار سلسله نسب عا م طور پر مستعمل

سیدہ نقط بی کا سمہ پہا ہاتا ہا چہ افران ہیں جب کو اسلام کا ان معنوں میں ایسا عام استعمال ہے کہ کوئی تحض اس کے سواد دوسرے اس اور دوسر اصطلب جھتا ہی نہیں اور عرف عام دلیل شرع ہے۔ کی اس لفظ کا استعمال

ا ہے: ہام کے ساتھ ایسے تخص کو جو بنی فاطمہ نہیں ہے جائز نہیں اور جو تخص بنی فاطمہ نہ ہو اوران افظ کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کرکے وہ وعید داخل النب اور خارج النب

اراغل ہے۔(مقالات سرسید حصہ پانز دہم صفحہ ۱۹مطبوعہ مجلس ترتی ادب لا ہور)۔ ﴿ جا جی امدا داللہ مہا جرککی اور ساوات ﴾

ملكوة لانمبر ٢١٥ :

فرمایا که مولوی قاندر صاحب بریشید کو ہر دوز زیارت رسول اللہ میشیکیا کی اللہ میشیکیا کی اللہ میشیکیا کی اللہ می اوٹی تنی ایک دن کسی جمال کے لڑکے کو کہ سیر تصاطمانچہ مارااس دن سے زیارت منقطع اوگی \_(امداد المستستاق صفحی ۱۰۴مامیا کی کتب خاندلا ہور)۔

ہے۔ ظ : فرمایا کہآ دمیوں میں تین قتم کےلوگوں کا مجھے بڑا خیال رہتا ہے۔

(۱) ..... طالب علم اوروه آدى كه بصورت فقيرودرويش مو-

-s ....(r)

البی مجن بی فاطمه که برقول ایمان کنی خاتمه گر دگوتم رد کنی در قبول من دوست و دامان آل رسول مجد دصاحب برمشنجید اور حب رسول مشخصی نیخ :

جد وصاحب مخطيد اور حب رسول منظاميزم: مجد دالف تاني مِراشيد جوفاروتي النسل ميں اپني مكتوبات صفحه 4 دفتر دوم ميں

" والد بزرگوار این فقیر که عالم بودند بعلم خلابری و علم باطنی درا کشر او قات ترغیب نخبت الل بیت می فرمودند و می فرمودند که این محبت را در سلامتی خاتمه مدخلیج است عظیم رعایت آن با بدنمود در مرض موت ایشان این فقیر حاضر بود چول معاملهٔ ایشان با قررسید و شعور باین عالم کم ماند فقیر دران و قت تخن ایشان را بیاد ایشان داد و از ان محبت استفسارنمود دران حالت بے خودی فرمود ندخرق محبت المل چتم شکر خدا افزوجل دران وقت بجا آورده شد محبت المی بیت مربایا المی سنت است مخالفان از بی سعنی خافل" \_

اس فقیر کے دالد ہزرگوار جوعلم ظاہری و باطنی کے جامع تھے اکثر اوقات اہل بیت رسول کی محبت کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس محبت کا حسن خاتمہ میں بہت بڑا دخل ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا جا ہے۔ ان کے مرض الموت میں یہ فقیر حاضر تھا جب

معاملہ قریب الموت ہوااور بےخودی کا عالم طاری ہونے لگا توان کی بات ان کو یا د دلائی اور مجت اہل بیت کے متعلق میں نے ان معلوم کیا تو آئ بےخودی کے عالم میں فرمایا کے مصروبا

کہ محبت اہل بیت میں ، میں ڈوبا ہوا ہول۔اس وقت اللہ رب العزت کاشکر بجالایا۔ محبت اہل ہیت سرماییا ہل سنت ہے تخالف اوگ اس سے غافل ہیں۔

مجدد صاحب قدس الله سرۂ کایہ مکتوب عقا کدائل سنت کی تشریح پرمشتمل اور جمارے لیے مشتعل ہدایت ہے چونکہ مجدد صاحب ڈھنے یفا فی الرسول تھے جس کالاز می تنجیجا تاج سنت اور حب اٹل میت کی صورت میں فلام ہوتا ہے اس مقام پر پہنچ کرانسان

یدنہ وں گے بلکہ علوی ہوں گے اور یہاں ریجھی معلوم ہوا کہ بعض نسب ناموں میں او اوں کے ناموں کے ساتھ 'سید' ملا ہوا ہے یہ پیجے نہیں۔ اور علو یول کا دعویٰ سیادت س ناط ہے،البتہ بنی ہاشم میں سے ہیں اور بنی ہاشم کے جوفضائل ہیں وہ ضروراُن کے

اب میں مخر کی کوئی بات ہیں ہے:

ا یک کوتا ہی ہیے کہ نب برفخر کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر مجھتے ہیں حالانکہ ب اول فخر کی بات نہیں ،البتہ حق تعالی شانهٔ کی نعمت ہے جس پرشکر کرنا جا ہے نہ کہ کرو و تلبراور دوسروں کو حقیر سمجھنا)۔ جو کہ پوری ناشکری ہے۔خصوص جبکہ خود اس پر الی دلیل کانی نہیں کہ یہ مفصحت میں (فخر کرنے والے) جس (دادا) کی طرف ا اب (منسوب ہونے) کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ سیج بھی ہے، بلکہ بعض قرائن (الل) عاس ك فلاف كاشبهوتا ب-(١)

چنانچدایک شبداحقرنے بعض بڑے بڑے مجامع (مجلسوں) میں جہال ایسے

(١) حَنْ تَعَالَى ثَانَهُ الرَّادِ إِلَا يُسْهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَّأُنظَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُونًا وَّقَبَائِلَ لِنَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱتْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيهِ خَدِينَ إِنَّ (الحِرات آيت نمبر١١) يعني اليلوكوا بم في تم كوايك مردادرايك عورت سے بیدا کیا ہے اورتم کو مختلف توش اور مختلف خاندان بنایا تا کدایک دوسرے کی شاخت كرسكوالله ك نزديك تم ميل سب ع عرت والا وه ب جوسب ع زياده پر بیز گار ہے۔اللہ تعالیٰ خوب جانبے والا پوراخبر دار ہے۔

بندهٔ عثق شدی ترک نب کن جای کہ دریں راہ فلال این فلال ابن فلاح چزے نیت

اهر قریشی).

(٣)..... جوكوئى عمر مين اينے سے برا ابور

ا کثران میں صادق ہوتے ہیں ان ہے خدمت لینا مجھے بہت شاق ہوتا ہے۔ (شائمُ الداديداردورْ جمه نسفحات مكيه هن هآثر الداديد صدوم صفحه ٢١مطبوعه كتب خانه شرف الرشيد شاه كوث ضلع شيخو پوره ، يا كستان \_

﴿ مولا نااشرِف على تھا نوى اور ساوات ﴾

حكيم الامت اپني مشهور زمانه كتاب اصلاح انقلاب امت حصه دوم صفحه N-۱۰

اصلاح معامله متعاقبه به كفاءت:

شرع نے کفاءت (برابری) میں چنداوصاف کا اعتبار کیاہے،جن میں ایک نب بھی ہے،اس کے متعلق خاص ہندوستان میں چندکوتا ہیاں ہوتی ہیں۔ كفاءت نسب مين مال كالمجهماعتبار نهين:

ایک کوتا ہی ہے ہے کہ نسب میں ماں کا بھی اعتبار کرتے ہیں، یعنی اگر ماں کسی کی نجیب (شریف) نہ ہوتو اس کونجیب نہیں مجھتے ،اوراس لئے اس کا اپنا ہمسر نہیں جانتے ، حالانکدشریت نے کفاءت نب کے باب میں مال کا کچھ اعتبار نہیں کیا، ای طرح دوسرے احکام نسبیہ میں بھی ماں کا اعتبار نہیں کیا، مثلاً ایک شخص کی ماں صرف بنی ہاشم میں سے ہواس کوز کو ة حلال ہے، پس صرف نجیب الاب ہمسر ہے نجیب الطرفین کا۔ ماں کی طرف سے سیادت نسبیہ صرف حضرت فاطمہ نیا پھیااوران کی اولا د کے

البیتال کلیہ ہے صرف ایک جزئیہ مستی (ایک جزعلیحدہ) ہے، وہ یہ کہ حضور ا كرم ﷺ كل سيادت نسبيه حضرت فاطمه خلائقها كے لئے بھی ثابت ہوكرآ پ كی اولا د میں جولوگ ہیں وہ بھی سید ہیں، اور افضل ہیں۔ دوسرے بنی ہاشم سے حتی کہ جولوگ حضرت علی بناتیخهٔ کی اولا دمیں بھی ہوں مگر حضرت فاطمہ بناتیجیا کے بطن سے نہ ہوں ، وہ

حضرت ابوابوب انصاري ذاننيز

﴿ مفتى مُحَدِ كَفايت الله ديلوي والشيبيا ورسادات ﴾

كفاية المفتى ميں كا إن نام كماتھ لفظ سيدلكمنا جائز ، الفظ سير كالظبار توميت كي غرض سے استعمال اور اپنام كے شروع ميں لكھنا شرعاً نہ

بعت باورنداس مين كوئى قباحت بندير ام بناجائز ": ويكييم مفتي أعظم مهند حفزت مولانامفتي محمد كفايت الله صاحب نورالله مرقدة

> كفاية المفتى جلد اصفحه ٢٥٩ مين تحرير فرمات بين .... '' ہر مخص کواپنی نسل کے لحاظ ہے سیدیا قریشی یامغل وغیرہ کا لقب اپ نام

کے ساتھ محق کرنا جائز ہے۔ فقط۔ كفايت الله كان الله له (ویلی)\_

نیز کفایة المفتی صفحہ ۲۵ میں ہے....

بنوفاطمہ کےعلاوہ دوسرے ہاشی بھی لغة واحتر الماسيد ہیں اور حرمت صدقہ کے تھم میں شامل ہیں مگر اصطلاحاً سید کالفظ بنو فاطمہ کے لئے خاص ہو گیا ہے۔ محمد کفایت

ان فناوی کی رو سے لفظ سید لکھنے اور بو لنے دونوں کا جواز صراحةً ثابت ہور ہا بنزمفتی صاحب و شیب بنوفا طمه اور بنوباشم کا کتنااحتر ام فرمارے ہیں۔ بیان کے تعلق مع الرسول كى دليل ہے۔

مفتى سعيدا حمرصاحب يالن يورى اورسادات مفتی صاحب کی بیتح ریمیں مولانا مفتی سیدمشہود حسن صاحب کی کتاب حضرات کا اجتماع تھا بیان کیا، وہ یہ کہ اکثر جگہ لوگوں کودیکھا جاتا ہے کہ چند صحابہ ڈیائیں کی طرف اپنے کومنسوب کرتے ہیں،مثلاً حضرات خلفائے اربعہ حضرت عباس بٹائٹیز،

ہندوستان کے نسب نامول میں ایک قوی اشکال:

اب خلجان (شبه) اس میں بہ ہے کہ ہندوستان میں فتوحات وغزوات کے کئے خاص انہی حضرات کی اولا دنتخب ہوکرآئی یا اور ول کی سل منقطع ہوگئی اور بیدونوں امر عادة مستعد (نامکن) میں،اس سے صاف بیشبہ ہوتا ہے کہ شاید دوسروں نے انہی حضرات کی طرف افتخار (فخر کرنے) کے لئے منسوب کردیا، تو ایسے شبہ کے ہوتے ہوئے اس قدر فخر کرنا نا دانی نہیں تو اور کیا ہے؟۔

شرافت نسبیه کاشر بعت نے اعتبار کیا ہے:

ایک کوتا ہی اس کے مقابلہ میں بعض لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ عرفا شریف نہیں ہیں، مگر زبردی اینے کو اصطلاحی شریفوں میں داخل کرتے ہیں، اور اپنے لئے نب غیرمعروف وغیر ثابت بالدلیل کامحض مجازفت ( تخمینه اورانگل ) ہے دعویٰ كرتے ہيں، حديث ميں ايے مدعى كو ( دعوىٰ كرنے والے ) يرلعت آئى ہے، ان عرفی غیر شریفوں میں ہے بعض نے اپنے او پرایک اور طریق سے بید ہمبد دھونا چاہاہے، وہ ب کہ شرافت نسبیہ ہی کی سرے سے نفی کرنے لگے، کہ سب بنی آ دم برابر ہیں، کسی کوکسی پر نساشرف نہیں، سوال کا اگر بیمطلب ہے کہ ایساشرف نہیں جس پر دنیوی فخر کیا جائے یا ال کواخروی نجات میں کچھ دخل ہے تو تو ٹھیک ہے، ادرا گریدمطلب ہے کہ شرف نسب میں نفاوت (فرق) کا بالکلیہ کی تھم میں اعتبار نہیں تو تحض غلط ہے،خود شریعت نے نکاح کفاءت کااعتبار کیا ہے،امامت کبریٰ میں قسویہ شیت کوشرط تھبرایا ہے،امامت صغریٰ میں اشرفیة نسبیه ( خاندانی شرافت ) کومر . تات ( ترجیح ہوئے ) میں ہے کہا ہے۔ et in the state of الى طرح انسان كى فضيلت ويكر كأوقات بروَكَ لَقَدْ كَرَّمْنَا يَنِي ادَّمَ (بن ا ایل) میں منصوص ہے اور رفضیات خلقی اعتبارے تو کلی ہے بینی بوری نوع انسانی الماس بـ لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيْم ﴿ يَسِ الْ كَابِيان بِ-اوردی کیا بین اخروی اعتبارے جزئی ہے، لینی صرف مؤمنین کو حاصل ہے، پھرانسانوں

السي منف رجال كوصنف نساء برفضيات حاصل ب،ارشاد باری تعالى ب اكسرِ جَسالُ الما أمونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ، اورساوات مردوزن

الول التبارے ہے۔ اور تفاضل صنفی اعتبار سے ہے اس دونوں میں کوئی منافات نہیں ے۔ جس طرح تمام انسیان بکسال ہیں تکر بعض اعتبارات ہے بالغ کو بچول پر بخواندہ کو ا نوانده پر مخصص کوغیر مخصص پر، آباء کوابناء پر، اساتذه کرتلانده پرادرملوک کورعایا پر

ای طرح انسانوں میں تفاضل کی ایک بنیا دانتماء (منسوب ہونا) ہے،خواہ بیہ لبت روحانی ہویالیبی، ابناء ملوک (شیزادوں) کی جوفضیات لوگوں کے ذبنوں میں رائے ہای طرح استاد زادول اور پیرز اوول کا جواحر ام دنیا کرتی ہے اس کی وجہ یمی اتنا ، ہے۔انبیاءکرام علیم السلام کی امتوں میں تفاضل اور خاتم انہین عظیمین کی امت

ک خیریت کی بنیاد بھی یہی نسبتوں کا اجتلاف ہے۔

رومرى بنما داخروى كمالات مين - اكنُّساسٌ مَعَسادِنٌ كَمَعَادِن الذَّهَبِ ﴿ الْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارٌهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا فِي الدِّيْنِ

اورا یک لوً وں کی خود ساختہ بنیاد خاندانی تعلیاں اور مزعومہ برتریاں میں۔ ا قرآن کریم نے اس عاری نہیں تعلیوں کے برتری کی بنیاد ہونے کی شدت سے مخالفت گ ہے،اورفر مایا ہے کہ انسانوں کی شعوب وقبائل میں تقسیم مخس باجمی تعارف کے گئے۔ الى كو تفاخر كى بنياد بنانا قطعا درست نبيس ب-البت مذكورة تين بنيادين شركى بنيادي

"رسول الله عَنْ اللَّهِ عَن من الله فضائل" على ب- جوبطور تقريظ كتاب ميس شامل ے۔ پھرمم كساتھ مے فات اين كتاب ميں شامل كيا ہے۔

حَمْدًا لِمَوْلَانَا الْكُرِيْمِ الَّذِيْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَكُرَّمَةُ ثُمَّ اصْطَفَى مِنْهُمْ أَصْفِياءً ةُ وَرُسُلَةً وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض حَتَّى جَعَلَ سَيِّدَهُمْ حَبِيْبَةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَمَّابَعْدُ!

علامه ابن القيم برنشيبيانے زاد المعاد کے شروع میں اس موضوع پرطویل گفتگو كى بح كەاللەتغالى نے كائنات كى ہر چيز ميں تفاضل ركھا ہے، جمعہ كے دن كو باتى جھ دنوں پر فضیلت حاصل ہے، سال کی تمام راتوں میں شب قدر کو فضیلت حاصل ہے، سال کے تمام مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت حاصل ہے، بقاع ارض میں کعبہ معظمہ کو دیگر خطول پر فضیلت حاصل ہے، علامہ نے ایس بہت ی فضیلتوں کو تفصیل سے بیان

اور بہ تفاضل مساوات کے منافی بالکل نہیں ہے، کیونکہ اعتبارات مختلف ہیں، مساوات ذاتی اور تفاضل عرضی ، تمام ایام بالذات مساوی بین اور جمعه کا دن اس میں یائے جانے والے خصوصی واقعات اور اہم عبادات کی وجہ سے افضل ہے، تمام راتیں بالذات يكسان ہيں اور شب قدر بايں وجہ كه اس ميں نزول قر آن ہواہے۔ ہزار مهينول ہے بھی بہتر ہے۔مہینے سب ذاتی اعتبار ہے کیسال ہیں اور ماہِ رمضان نزول قر آن کی بركت اورروزوں وغيره عبادات كى وجد الفنل قراريايا بـاجراجزائ زميني مونے کے اعتبار سے زمین کے تمام خطے مساوی ہیں مگر تجلی گاہ رب العالمین ہونے کی وجہ ہے کعبہ شرفہ کودیگر بقاع پر فضیات حاصل ہے۔ ا في كمالات بيل-

مگر جب اس کے ساتھ انتماء کو بھی ملایاجا تا ہے تو حضرت فاطمہ بٹائٹھا کی

انسیات مسلمہ ہو جاتی ہے۔ کیونکداول دو کا انتماز و جیت کا ہے اور حضرت فاطمہ بڑانتھا کی ابت جزئيت كى ب، اورظاہر بىك جريت كى نسبت قوى تر ب اورجن بزرگول نے

م ف کمالات دینی اور خد مات اسلام کوشخوظ رکھا، انتما کواس باب میں دخیل نہیں مجھا۔ ا ول نے حضرت خدیجة الكبري كي فضيلت يا حضرت عا كشرصد يقه نظافها كي فضيلت

اللَّ وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُوَ مُوَلِّيْهَا -

مگر جب بحث خاندانوں کے تفاضل کی آتی ہے یا اولاد صحابہ زشخانسیم کے الماضل كى بات آتى ہے تو وہاں بنياد صرف يهي انتما ہوتا ہے اور اس اعتبار سے اولاد لاالمد والتي كفضيات اجلى مديهيات ميس سے بداوراس پراجماع امت بھى بي بھر

وباشم كى فضيات عدم و شهركونكه بن فاطمه كودوسيتين حاصل بين-(۱)..... فاندانی، لینی بنوباشم میں سے ہونا۔

(٢)..... جزئيت وبعضيت يعنى حضور منته عَيْر كل اولا د مونا -

اور بنو ہاشم کوصرف پہلی نسبت حاصل ہے اور خلفائے راشدین فی الشیم کی الله وكالتبال كآباء كي طرف ب،اوران كآباء كو فاطمة الزبراء يرهي افضل اں مگر سید کو نمین کی نسبت ہے فروتر ہیں'۔ اور بنی فاطمہ کوفضیات حضرت فاطمہ کی طرف

الله ، ے عاصل نہیں ہے۔ بلکہ ذات نبوی کی طرف انتساب کی وجہ سے حاصل ہے۔ امروبہ کے نام نہاد محققوں کواس جگہ دھوکا لگا ہے۔ انہوں نے یہ خیال جمالیا

ے کہ بنی فاطمہ کوفضیات حضرت فاطمہ زناتھا کی طرف انتما کی وجہ سے حاصل ہے،اور للفاءكي اولا دكوحفرات خلفاء كي طرف انتماكي وجه اورخلفاء اربعه كي فضيلت حضرت

فالمه يمسلم بي بن ان كي اولا دبھي افضل ہوگي۔

مگر حقیقت حال وہ ہے جو میں نے عرض کی کہ بنی فاطمہ کونضیات ذاتِ رسول

ہیں،اورانبی بنیادوں کی وجہ ہے عرب کوغیرع ب برفضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ عربوں کا انتماء سيرالاولين والآخرين كى طرف ہے، ايك قدر ےضعیف حدیث ميں آیا ہے كہ عربول سے محبت تین وجوہ ہے کرو۔۔۔۔۔۔۔۔

(۱) ۔۔ اس وجہ سے کہ میں عربی ہوں۔

قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ ....(٢)

اورجنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ ....(٣)

اورای بنیادی وجہ ہے قریش کودیگرع بول پر فضیلت حاصل ہے،اور لاَ فَصْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى عَجَمِيٌّ مِينَ فَي الري طبقاتي تقتيم كى برجس كى دجه بي نوعي تساوى بھي باقی نہ رے۔ جیسے ہنڈواقوام نے اپنے درمیان ایسی باہمی طبقاتی تقسیم کردی ہے کہان میں نوعی تساوی بھی ہاتی نہیں رہتی ہےاس طرح کی انسانوں کی کوئی بھی تقسیم غیر شرعی

اس کے بعد جاننا جاہے کہ تفاضل کی مذکورہ بالا تین شرعی بنیادوں میں ہے اگر کسی جگه دویا تینوں اکٹھا ہوجا کیں تو نورعلیٰ نور۔اس کی فضیلت اور برتری میں کیا شبہ

ہوسکتا ہے اور اگر کسی جگہ تعارض ہوجائے تو دوسری اور تنیسری بنیادیں اصل ہیں ، اور پہلی بنیا دلیعنی انتماء ثانوی درجه کی چیز ہے۔

ندكوره بالاتفعيل سے بيمسكلةخود منقع بوكرسا مخ آجاتا سے كم الم بيكرام ر بین میں سب ہے افضل خلفائے اربعہ میں خلافت راشدہ کی ترتیب کے مطابق اور اس تفضیل کی بنیاد و بن کمالات، اخروی فضائل ، تقوی وطبارت اور اسلام کے لئے خدمات ہیں۔اس تفاضل میں انتماء کو بنیاد نہیں بنایا گیا ہے کیونک وہ ثانوی درجہ کی چیز ہے بلکہ خلفائے اربعہ کے بعد اصحاب بدر پھر اصحاب بیعت رضوان .....الح کی فضیلت کی بنیاد بھی یمی امور قرار یائے ہیں۔اور حضرت خدیجة الکبریٰ،حضرت عائشہ صدیقه اور حفرت فاطمة الز براء میں جو تفاضل کی بحث ہوئی ہے اس کی بنیاد بھی یہی

ایک دفعه احقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اینے بستر پر بیٹھے تھے سنرت نے مجھے اپنے ہاس چار پائی پر متحالیا بہت کی باتیں ہوتی رہیں۔ دوران گفتگو

من نے کہا کہ هفرت بيجوبات مشہور بر كہ شخ عبدالقادر جيلاني ( صني جيني ) مجاتيج نے فرمایا ہے کہ تمام ولیوں کی گردن پر میراقدم ہےاس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے

المهايا كه: هاري كردن تواب بهي حاضر ب\_اور فوراا بنامرمبارك جهكاديا\_

ا یک مرتبه مشهور شاعر سید سلمان گیلانی صاحب مطرت شاه صاحب مختصید لی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کوایک قصیدہ سنایا جس کا ایک شعر لیوں تھا

بنت رسول خلد میں حیدر کے ساتھ ہے اور بنت یار غار چمبر کے ساتھ ب

حضرت نے پیشعریٰ کر فر مایا: گیلانی صاحب حضرت عا کشه بنایشها کارتبداور مقام بہت بلند ہے اور محشر میں رسول اکرم سے بیا کے ساتھ ہوں گی۔ مگر حضرت فاطمة

الإبران الله بهي رسول اكرم منظيمة كالاذلي بني بين وه بهي ني ياك عيمية الخيساتير ئی رہیں گی اور حضرت علی بنائفہ بھی ان کے ساتھ بی ہوں گے۔ دیگر محاب کرام

المنتسم بھی آپ کے ساتھ ہی ہول گے۔اور بھم کنہ گار بھی سادات میں سے بیل۔ ہم بھی ان شاءاللدو میں ہوں گے۔(مجلس نفیس صفحہ ۷۵)۔

مارے پیرومرشد حضرت سیدنیس انسینی شاہ صاحب پیشنے یہ کو آل رسول

ا پے ملنے والوں ہے بھی اس موضوع پر بہت کچھ کھوایا۔ اور بہت کی نایاب کتب آپ

نے شائع فرمائیں۔ بلکہ عربی، فاری کتب کے تراجم بھی کروائے۔ ماری پی کتاب بھی ای سلسایی ایک کڑی ہے۔شاہ صاحب مجھنے یہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔البتہ الله ﷺ كى طرف انتماءكى وجه سے حاصل ہے۔ لعني حضرت فاطمه بناتها كى اولاد آنحضور ﷺ کی اولاد ہے۔ اور آنحضور ﷺ سیدالکا نئات ہیں۔ پس آپ کی اولا دکا بھی مقام بلند ہوگا۔اوراس بات کی دلیل کہ حضرت فاطمیہ بناپٹھا کی اولا دآ مخصور ﷺ کی اولاد سے یہ ہے کہ اولا دحضرت فاطمہ بنائنٹیا اولا دحضرت علی بنائنڈ جوان کی حضرت فاطمہ کے علاوہ دیگراز واج ہے ہے، بلاشبہافضل ہے۔

الرفضيات كي بنيا دحضرت فاطمه وبالنتفا كي طرف نسبت بهوتي تو معامله برعكس ہوتا۔ کیونکہ حضرت علی فیلنٹن<sup>ہ ح</sup>ضرت فاطمہ فیلنٹھا ہے بہرحال افضل ہیں۔مگر ایسا اس کئے نہیں ہے کہ حضرت علی بنائنتہ کی اولا دتو حضرت علی بنائنتہ کی اولا و ہے، اور حضرت فاطمه بناتها كي اولا درسول الله التينيز كي اولا د ب، اور اولا دعلى والته سے اولا ورسول الله كَ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النَّبِي الْكُويْم وعلىٰ آله وازواجه واصحابه اجمعين ٢

معيداحمه عفاالله عنه بالنيوري خادم حديث شريف دار العلوم ديوبنا

٥ر يخ الثاني مرام اهد

﴿ بمارے بير وم شد سيد نفيس الحسيني برائي اور ما وات ٥

احقر سید مشاق ملی ایک دفعہ حاضر خدمت ہوا۔ احقر نے آپ سے سوال کیا که حضرت بعض لوگ به جمله کهتی میں که'' شاہواں دی ایک رگ ود ہوندی اے''۔ حضرت نے بیہ بات من کر کچھے دیر کے بعد قلم اپنے ہاتھ سے رکھ دی اور فر مایا بیر جی صاحب! اگر الله تعالی اور اس کے رسول منطق نین نے وہ رگ زائد رقعی ہوتو اس کوکون

آپ کی روح اقدس جاری اس کوشش سے ضرور مسر ور جوگی۔ « حضرت مولا ناصوفی عبدالحمید خان سواتی نورالله مرقدهٔ اورسا دات ﴾

ایک بار بمارے پیرو مرشد سید انور حسین شاہ صاحب المشہو رسید نفیس نسین بھے ۔ حضرت صوفی صاحب بھے ہے ملنے کے لئے مدر سانھر ۃ العلوم تشریف لائے شاہ صاحب اکثر مدرسہ میں آئے رہتے تھے۔شاہ صاحب کی ناظم صاحب کے کمرہ میں حضرت صوفی صاحب سے ملاقات ہو کی مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی ر ہی اور جائے وغیرہ بھی لی۔ جب شاہ صاحب والیس جانے لگے تو حضرت صوفی صاحب برجی نے مفرت ثاہ صاحب برجی کے جوتوں کا رخ سیدها کرنے کے لئے جوتوں کی طرف ہاتھ بردھایا تو حضرت شاہ صاحب نے آپ کاہاتھ پکرلیا اور فرمانے لگے کہ آپ ہمارے سے بڑے ہیں اور آپ عالم ہیں آپ ایسانہ کریں۔ حضرت صوفی صاحب نے اینے خاص لہجہ میں فرمایا کہ بڑے تو آپ ہیں آپ سید ہیں ۔صوفی صاحب کے جواب کا انداز دیکھ کرشاہ صاحب خاموش ہوگئے۔اور حضرت

صونی صاحب نے آپ تے جوتے اٹھا کرسیدھے کئے۔ اورآپ کو کارتک خود چھوڑ

﴿مولا ناتعيم الدين صاحب اورسادات ﴾ مولا نانعیم الدین صاحب نے کئی واقعات سادات کی عظمت کے این کتابوں

میں درخ فرمائے میں۔ ہم بیمال پردوواقعات درج کرتے ہیں۔

حضرت حسن اور حسین نابنی میں ہے کوئی گھوڑے بر سوار ہوتا اور حضرت عبدالقد بن عباس نابخ، کی نظریز تی تؤبزه کر رکاب تھام لیتے اوراس کوایے لئے شرف

ان دونوں میں کوئی طواف بیت اللہ کو نگلیا تو آپ کوسلام کرتے ،مصافی کرنے یے لئے لوگ ان بڑای طرح پروانہ دارٹوٹ کر گرتے کہ ڈرلگنا کے کہیں ان کوصد مد نہ

المار مبلس نفير ١٩٥٨) \_

حضرت ابن عباس نائلیاے روایت ہے کدایک باررسول اللہ سے آیا آپ ااڷ مبارک پرحضرت حسن بن علی ڈائٹنز کو لئے ہوئے جارے تھے تو ایک شخص نے دیکھ

الركبا "نعم الموكب ركبت يا غلام "صاجزاد برك المجي موارى يرتيح بو رول الله ﷺ نے فرمایا'' نعیم السواکب هو ''اورمواریھی بہترین ہے۔ (مجلس انبین صفحه ۵۹۹)۔

- the state of the لات کی اس کے اندر مجملہ اور داکل کے بیتھی تحریر کیا کہ علماء کی فضیلت بودیملم کے نہایت داخل اور نقین ہے بر خلاف سیادت کے کداس کی فضیلت موجوم ہے کہ بسا اوقات اس کا ثابت کرنا بھی مشکل ہوجا تاہے۔اس رسالہ کی تحریر کے بعد قاضی صاحب

كوخواب مين جناب رسول الله ينفطين كادبدار ببوا-و یکھا کہ آتحضور سے بین اظہار ناراضگی فرمارے میں۔اورسیداجمل کو راضی کرنے کا تھم دے رہے ہیں، صبح کو جب قاضی صاحب نیندے بیدار ہوئے تو سید

اجمل صاحب کے گھر تشریف لے گئے اور معذرت کر کے ان کوراضی کرلیا پھراس واقعہ کے بعد قاضی صاحب نے منا قب السادات ، کے نام سے سادات کرام کے فضائل میں ایک کتاب کھی اس کتاب کا تذکرہ علامہ بلگرامی نے سجة المرجان فی آثار بندوستان

میں بھی کیا ہے۔ (خزینة الاصفیاء مفتی غلام سرورلا ہوری)۔

اس واقعہ ہے ایک تو قاضی صاحب کی عاجزی وانکساری خلوص وللّہیت اور نے بنے کا اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضور مینے بنے کے اشارۂ منامی پرفوراً اپنی فلطی کا احساس کر کے سیداجمل صاحب کے راضی کرنے کوائی کسرشان نہ سمجھا۔ دوسرے پیجی معلوم ہوا کہ آخضور ﷺ کواپی نسبی ابانت،اورا پنی اولا دے ساتھ لوگوں کا رقیبانہ سلوک كى قدرنا گوار ب- اب جولوگ حضور عليه السلام كے خاندان پراپنے خاندانوں كو فضیات دینا جاہتے ہیں ان کوموچنا جاہے کدان کے اس طرزعمل ہے جناب رسول اللہ پھنچنے کی جونسی کمتری لازم آئے گی وہ آپ کے لئے کس قدر آلکیف وہ ہوگی۔ بہتر ے کہ تمام تعضبات سے کنارہ کش ہوکر حقیقت برغور کریں اور جس خاندان کا جو مقام

ثریعت نے رکھا ہے اس کوا بنے دل میں جگہ دیں۔

يَّ اكبرسيدي محى الدين ابن عربي بلِشيد اپني تصنيف" مسامرات الإخيار" میں حضرت عبداللہ بن مبارک بران ہے روایت کرتے میں کہ متقد مین کو ج کی بری

# «تارات سارات»

قار کین کرام! اب ہم کچھ سادات کرام کی عظمت اور بزرگی کے واقعات حکایات کی شکل میں نقل کرتے ہیں کیونکہ بعض کم علم لوگ جوقر آن وسنت کی یا تیں ملیح طریقہ سے نہیں مجھ سکتے ان کونلائے کرام مثالوں یا واقعات سے مجھاتے ہیں ،اس لئے ہم نے بھی کچھ حکایات نقل کردی ہیں۔

قاضى شہاب الدين اورسيدا جمل كا قصه \*

خزینة الاصفیا عفیه ۵۹ سے ایک واقعہ درج کیاجا تاہے.... قاضی شهاب الدین دولت آبادی بیشن<sub>د</sub> جوسیدنصیر الدین هنبی چراغ و بلی

> '' درعلوم ظاهری طاق و برموز باطنی شبرهٔ آفاق بودقلم وزباں را طاقت آل نیت که بخریر دلقریرادصافش پرداز"۔

كے خليفة اعظم مولانا محرخواجكى برائيريا كے خليفہ تھے جن كوصاحب خزينة الاصفياء لكھتے

واقعہ رپیش آیا کہ قاضی صاحب کے ساتھ در بارشا ہی کے مصاحبین میں ایک صاحب سیداجمل بھی تھے جن کے ساتھ دربار میں آ گے پیچھے بیٹنے پر قاضی صاحب کا کچھ کرار ہو گیا تو قاضی صاحب نے ایک رسالہ کھا جس میں علم کی سیادت پر فضیلت

ا فی ان سعید بن ابان قرخی سے روایت کی که حضرت عبدالله بن حسن ، حضرت عمر بن البدالعزيز برانشيد كے ياس تشريف لے كے دونو عرضے ان كى برى بدى دفير تقريب مفرت عمر بن عبد العزيز عراضي نے أنبين اونچی جگه بشايا ان کی طرف متوجه ہوئے اور ال کی شرور تیس پوری کیس بجب و وقشراف لے گئے تو حضرت تمرین عبدالعزیز کی قوم ئے ان کی ملامت کی اور کہا کہ آپ نے ایک نوغمر بچے کے ساتھ ایما ایما سلوک کیا۔ الله نے فرمایا مجھ معتبر آ دمی نے بیان کیا گویا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی زبان ے ن رہا ہوں آپ مطبق نے فرمایا

''انــمـا فاطمة بضعته مني يسر ني ما يسرها ''<sup>يي</sup>ن فاطمـمري لخت مِلَ بِينِ ان كَي خُوثِي كِا سِبِ مِيرِي خُوثِي كَا بِاعِث بِ اور مِين جانبا ہول كـ اگر حضرت لا المرز براءر فالتي أتشريف فرها موتين الوثين في من في جو يكهان كريدي عير م كم مأته كيا اس ے نیمر ورخوش ہوتیں۔(برکاتِ آلِ رسول ﷺ یہ صفحہ ۳۱)۔

حدیث شریف میں ہے کہ ابولہب کی سلمان بٹی سبیعہ زنانی نے حضور اکریم

"أن النما سيقولون انت بنت حطب النار رسول الله ﷺ وهو معضعب فقال مابال اقوام يوذونني في قرابتي ومن اذاني فقد اذي الله ``-( ابن منذر، موا هې مغ زرقا نی جلد استحما ۸ ) په

لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو دوزخ کے اید هن کی بنی ہے۔ سوضو النب ناك ہوكر كور ، ہو گئے اور فرمانے لگے۔ ان لوگوں كا كيا حال ، الشخص میرے رشتہ داروں کے بارے میں ایذادیتے ہیں اور (اُنہیں یا در کھنا جا ہے کہ ) جو گھے ابذادیتا ہے وہ اللہ کوایذادیتا ہے۔ آرز وتھی۔انبوں نے فرمایا مجھے ایک سال بنایا گیا کہ حاجیوں کا ایک قاف بغداد شریف میں آیا ہے۔ میں نے اُن کے ساتھ جج کیلئے جانے کاارادہ کیا۔ یا بچ سودینار لے کرمیں بازار کی طرف اُگلاتا کہ مج کی ضروریات خرید لاؤں۔ میں ایک رائے پر جار ہاتھا کہ ایک عورت میرے سامنے آئی۔اس نے کہااللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے میں سیدزادی ہوں میری بچیوں کے لئے تن ڈھانینے کا کیڑ انہیں ہے۔ اور آج چوتھادن ہے کہ میں نے پچھ نہیں کھایا ہے۔اس کی گفتگو میرے دل میں اتر گئی، میں نے وہ پانچ سودیناراس کے دامن میں ڈال دیئے۔اوران ہے کہا کہ آپ اپنے گھر جا نیں اوران دیناروں ہےا پی ضرور یات یوری کریں۔

میں نے التد تعالیٰ کاشکر ادا کیا گھاس نے مجھ کوا بک سیدزادی کی امداد کی تو قیق عطا فرمائی اورواپس آگیا۔ میں کئی سال فج کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار قج پر جانے كا شوق ميرے دل سے نكال ديا۔ دوسر نے لوگ طِلے گئے۔ عج كيا اور واپس طِلے آئے۔ میں نے سوچا کہ دوستوں سے ملاقات کرآؤں۔ اور انہیں مبار کباد پیش

چنانچه میں گیا جس دوست سے ماتا أے سلام كرتا اور كہتا كہ اللہ تعالى تمبارا ج قبول فرمائے۔اورتمہاری کوشش کی بہترین جز اعطا فرمائے تو وہ جھے کہنا کہ اللہ تعالی تمہارا بھی مج قبول فرمائے۔ کئی دوستوں نے ای طرح کہااور جب رات کوسویا تو نبی آكرم كي أن المات اولى-آب كي من في المالوك مبين في كي مبارك إو ميش گردے ہیں اس پہنچب نہ کرو ہم نے میری ایک کمز وراورضر ورے مند بنی کی امداد کی تو میں نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی اس نے ہو بہو تھ جبیا ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو ہر سال تہاری طرف سے فج کرتار ہے گا۔ (برکات آل رسول)۔

ابوالفرح اصفهانی عبیدالله بن عمر قوار ری سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے

الای نے بینخ اور بے ہوش ہونے کی وجہ لوچھی، وہ بولی.....

۔ ''اے نو جوان! میرے حق میں اللہ ہے ڈر۔ پھر کہتی ہوں کہ اللہ ہے ڈر۔ پیر سیا جھے فریب دے کر ادھر لے آئی ہے میں ایک شریف اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا مول اللہ عضی فیا اور میری مال حضرت فاطمة الزبرا بڑا تھا ہیں۔ خبر دار! اس نسبت کا لحاظ منا اور میری طرف بدنگا ہی ہے نہ دیکھنا''۔

میں بین کر کرزا کھااور دوستوں کواس حقیقت حال ہے آگاہ کرتے بہت سمجھایا اراں سیدزادی کی ہےاد کی نہ ہونے پائے گرانہوں نے اسے دھوکا سمجھااور یہ خیال کرلیا کہ شاید میں ارتکا ہے گناہ میں انہیں شریکے نہیں کرنا جا بتا چنانچیوہ کڑنے مرنے پر آبادہ ہوگئے میں نے صاف صاف کہددیا کہ پیرج منہ خود کروں گانہ کی کوکرنے دول

پ چنا نچے دہ مجھ پر پھیپ پڑے اور مجھے ایک زخم بھی آگیا۔ ایک شخص جوسیدہ کے گرے کی طرف بڑھا تو میں نے اس پر چھرک سے دار کر دیا اور مار ذالا۔ پھراس سیدہ کو اپنی تفاظت میں لے کر نکلا تو شور پچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی ، پکڑا گیا اور آت سے ایان دے رہاجوں۔

حاثم بغداد نے کہا ''جاؤا شہیں رسول اللہ ﷺ کے حکم سے ربائیا ہاتاہے۔(جمع الله ملی العالمین صفحہ ۸۱۳)۔

جب ایک عام سیرزادی کے ادب کا پیمقام ہے تو بلاواسط اہل بیت َ را میسم البشوان کی منزل کیا ہوگی؟۔

د کایت بمبر کہ : شخ عدوی پڑسے یہ نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں این جوزی بڑسے یہ کی آب ملتقط سے نقل کیا ہے کہ حکایت نمبره:

حضرت ابن عباس خلی فرماتے ہیں کہ چند قریش حضرت صغیہ بنت عبد المحطلب کے گھر جی ہو کر گھرات صغیہ بنت عبد المحطلب کے گھر جی ہو کر گھر کا اظہار کرنے لگے۔ اس پر حضرت صغیہ بنگ ہم میں تو رسول اللہ عظیمی ہیں وہ کہنے گئے بخر زمین (معاذ اللہ) میں مجبور یا کوئی درخت نمودار ہو گیا ہے۔ حضرت صغیہ بن شخانے خصور مرد و دو مالم میں تی ہیں۔ آگئ اور حضرت بلال خلی ہی کو تھم دیا کہ لوگوں کو جمع کر یا۔ آپ میں تو خصور سید عالم میں تی نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر پوچھا! میں کون ہوں؟ ۔ سب نے عرض کی آپ مجمد بن عبد اللہ بیں۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا ہوں جو میرے خاندان کی تنقیص و تجھیم کرتے ہیں۔ خدا کی تھم! میں اُن سے نب میں اُن اُن سے نب میں اُن اُن سے نبیل افضل اور مقام و مرتبہ کے کہا ظ سے بھی بہتر ہوں۔ (مسالك المحدف اء از علامہ سیوطی میں۔

دكايت نمبر٢ :

بغداد کے حاکم اہراہیم بن اسحاق کو ایک رات حضور منظی آنے خواب میں فرمایا'' قاتل کو رہا کردؤ'۔ بیرین کر حاکم بغداد کا نیتا ہوا اٹھا اور اپنے عملے سے پو چھنے لگا کہ کیا کوئی قل کا ملزم بھی آیا ہے؟۔انہوں نے بتایا کہ ہال ایک شخص ہے حاکم بغداد نے کہا اے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچے اسے لایا گیا۔ حاکم نے اسے کہا تھ کی بتاؤوا قعہ کیا ہے۔اس نے کہا تھ کہوں گا اور ہر گڑجھوٹ نہ بولوں گا۔

بات میہ و کی کہ ہم چند آ دمی ل کر بدمعاشی اورعیا ٹی کرتے تھے۔ ایک بردھیا کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی غولات ہر رات ہمارے پاسٹ نے آئی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت لے آئی جمن نے میر می زندگی میں انقلاب ہر پا کردیا۔ یہ نووارد ہمارے سامنے آئی تو چیخی ، چُلائی اور بے ہوش ہوکر گریڑی۔ میں اے ایک دوسرے کمرے میں لے گیااور اے اور میں ایسی انے کی کوشش کرنے لگا۔ آخروہ ہوش میں آئی الرم يتضيين في مايا

"اقىم البينه عندى انك مسلم"ائ عملمان بون يركواه بيش كرو،وه الله جرت زده ره گیا۔ رسول الله منت بین نے فر مایا تونے اس علوی عورت سے جو پھھ لبا تھا ہے بھول گیا۔ میکل جوتمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بداس تی کا ہے جس کے آھر میں اس وقت وہ عورت ہے۔

رکیس بیدار ہوا تو رور ہاتھا اور اپنے منہ پر طمانچے مار رہاتھا اس نے اپنے للامول کواس عورت کی تلاش میں بھیجا اور خو دبھی تلاش میں نکلا۔ائے بتایا گیا کہ وہ اورت بجوی کے گھریلی قیام پذریہ ہے۔ بیر ٹیس اُس مجوی کے پاس گیااور کہا وہ علوی اوت کہاں ہے؟۔اس نے کہا بیرے گھر میں ہے۔ رئیس نے کہااے میرے یہاں وو۔ شخ نے کہا پڑمیں ہوسکتا۔ رئیس نے کہا مجھے یہ ہزار دینار لے لو۔ اور اے ير يهان بيني دويش في كبا لا ولله بسمائة الف دينار متم خداكي اليانبيس بوسكم الرچة لا كادينار بھى دو-

جب رئیس نے زیادہ اصرار کیا تو شخ نے اس سے کہا جوخواب تم نے دیکھا ہے ن نے بھی وہ دیکھا ہے اور جوگل تم نے دیکھا ہے وہ واقعی میرا ہے تم اس لئے جھ رفخر کر ہے ہو کہتم مسلمان ہو گئے ۔ان کی پر کتیں ہمبیں حاصل ہو چکی ہیں۔ مجھے خواب میں الله عليم كل زيارت مولى أو آب عضية في في مايا" هذا القصر لك ولا هـلك بـما فعلت مع العلوية وانتم من اهل الجنة ''چِوَلَكِتْمُ فِي اسْعَلُولَ ا اُون کی تعظیم دکتریم کی ہے۔اس لئے پیکل تنہارے لئے اور تبہارے گھر والول کے 

سدی عبدالوہاب شعرانی رہائے افرماتے ہیں کہ سید شریف نے حضرت فلاب برات یک خانقاه میں بیان کیا کہ کاشف الحجرہ نے ایک سیدکو مارا تو ای رات بلخ میں ایک علوی قیام یذ برتھا اس کی بیوی اور چند بٹیاں تھیں \_ قضائے البی ے وہ خض فوت ہوگیا۔ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں لوگوں کی عداوت کے خوف ہے سمر قند چل کئی۔ میں وہاں بخت سر دی میں پینچی ۔ میں نے اپنی بیٹیوں کومبحد میں لے جا کر بھا دیا اورخودخوراک کی تلاش میں نکل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے ارو گر دجمع میں۔ میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ بیر کیس شہر ہے۔ میں اس کے یاس چیچی اور اپنا حال زار بیان کیا۔ اس نے کہاا ہے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو۔اس نے میری طرف کوئی توجہبیں کی۔

میں مجد کی طرف واپس چل پڑی۔ میں نے رائے میں بلند جگہ پر ایک بڑھا بین اور یکھاجس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے یو چھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہاں محافظ شہرے اور مجوی ہے۔ میں نے سوچاممکن ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل موجائے۔چنانچہ میں اس کے ماس میجی اپنی سرگزشت بیان کی اور رئیس شہر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اے بھی بیان کیا اور اے بتایا کہ میری بچیاں مجد میں ہیں اور ان کے کھانے مینے کے لئے کوئی چیز جہیں ہے۔اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہاا پنی مالکہ ( یعنی میری بوی) سے کہدوہ کیڑے بھن کراور تیار ہوکر آجائے۔

چنانچہ وہ آگئی اور اس کے ساتھ چند کنیزیں بھی تھیں۔ بوڑھے نے اپنی بیوی ہے کہاا سعورت کے ساتھ فلال مجدمیں چلی جااوراس کی بیٹیوں کوایئے گھر لے آ۔وہ میرے ساتھ گی اور بچیول کوایے گھرلے آئی۔ شخ نے اپنے گھر میں ہمارے لئے الگ ر ہاکش گاہ مقرر کیا عسل کا اتظام کیا ہمیں بہترین کپڑے پہنائے۔اورطرح طرح کے

جب آدهی رات ہوئی رئیس شہرنے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوئٹی ہے اوراواءالحمدرسول الله کے مرانور پرابرار ہاہے۔آپ نے اس رئیس سے اعراض فر مایا اس نے عرض کیا ، حضور! آپ جھوے اعراض فر مارے ہیں۔ حالا تکہ میں مسلمان ہوں۔ نبی

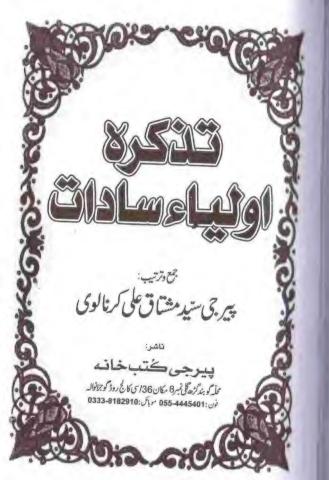

خواب میں اے رسول اللہ ﷺ کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ اس سے اعرانس فرمارے ہیں۔اس نے عرض کیایارسول اللہ! میرا کیا گناہ ہے؟ فیرمایا....... تصربني وانا شفيعك يوم القيمة توجيحارتا عالانكمين قيامت کے دن تیراشفیع ہوں۔اس نے عرض کیایارسول اللہ! مجھے یا ذہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہوآ پ سے بنے فرمایا اهما صربت ولدی کیا تونے میری اولاد کونیں مارا؟۔اس نيامال فرمايا وقعت ضوبتك الاعلى زراعي هذا تيرئ ضرب ميرك اي کا اُلی بریزی ے۔ پھرآپ نے اپن کلائی ڈکال کردکھائی جس پرورم تھا جیسے کہ شہد کی تھی نے وَ نک مارا ہو۔ (بر کات آل رسول مطابق صفحہ ٢٦٩)۔

# سيدناامام زين العابدين والنباييعلى بن حسين رقاعة

م ونسب:

علی نام، ابوالحن کنیت، زین العابدین لقب، حضرت امام حسین عَالِیْفا کے فرزند اسٹراور ریاضِ نبوت کے گل تر تھے، کر بلا کے میدان میں اہلِ بیت نبوی ﷺ کا چمن ابڑنے کے بعد بھی ایک چھول باقی رہ گیا تھا، جس سے دنیا میں شیم معاوت چھیلی، اور مسین ڈائٹن کا نام یا تی رہا۔

داد ہالی تجرہ آفتاب سے زیادہ روثن اور ماہتاب سے زیادہ منور ہے، کیکن انہالی تجرہ بہت مختلف فیدے، مشہور عوام ہیہے کہ آپ ایران کے آخری تا جدار پر داکر د

اس کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت عمر زبائشوں کے عہد خلافت میں یز دگر دکوشک سے ہوئی تو اور قید یوں کے ساتھ اس کی تین لڑکیاں بھی گرفتار ہوئیں، مسفرت عمر زبائشوں نے دوسرے قیدیوں کے ساتھ انہیں بھی بیچنے کا تھم دیا، کیلن حضرت

یں و در دو سب بوں و دروید یا سے ساتھ انہیں بھی بیجنے کا حکم دیا، کین حضرت الله بنائید نے دوسرے قید یول کے ساتھ انہیں بھی بیجنے کا حکم دیا، کین حضرت الله بنا چا ہے۔ ادریہ جویز فیش کی کہ الد، کی قیمت لگوائی جائے، اس کی قیمت جتنی بھی گئے گی جو لے گا اے ادا کرنا ہوگی۔ چنانچہ قیمت لگوائی جائے، اس کی قیمت جتنی بھی مختر ت ابو بکر والئید کے داری ما جزادے حضرت مجد والئید کو دے دی، دوسری حضرت الر والئید کے فرزند حضرت عبداللہ والئید کو عطا فر مائی اور تیسری اپنے صاحبزادے مطرت حسین والئید، کو ان کے بطن سے حضرت قاسم بن مجمد والئید، مصرت سالم بن

الل بيت كا ايك عقيدت مندشا مي آپ ير بهت مهربان موكياتها، اس ف اپ و چھپالیا وہ آپ کی بری خدمت کرتا تھا،اس درجہاں کوآپ کے ساتھ تعلق خاطر ا آت کے پاس روتا ہوا آتا تھا، اور روتا ہوا والی جاتا تھا، اسکے اس شریفاند برتاؤ ے آب بہت متاثر ہوئے، لیکن عام شامیوں کی طرح دولت کے مقابلہ میں اس کی مقیرے بھی شقاوت ہے بدل گئی،ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لئے تین سواشر فی ہ انعام مقرر کیا تھا، اس کی طبع میں شامی نے آپ کو با ندھ کراین زیاد کے آ دمیوں کے الااله كرديا\_ (ابن معد جلد ٥صفحهـ ١٥٧)\_

ابن زياد ہے مكالمہ:

گرفتاری کے بعد دوسرے سینی قیدیوں کے ساتھ آپ بھی این زیاد کے ما منے پیش کئے گئے،اس نے پوچھاتمہارانا م کیا ہے،آپ نے فرمایاعلی، نام س کراس ئے کہا کیا خدانے علی تو تن خبیں کردیا؟ آپ خاموش رے، ابن زیادنے کہا جواب کیوں اللہ ہے ؟ فرمایا میرے دوسرے بھائی کا نام علی تصال کولوگوں نے قبل کیا ہے، ابن ل د بولالوگوں نے نہیں بلکہ خدانے قل کیا ،حصرت امام خاموش رہے، ابن زیاد نے چھر ا چھا آپ نے جواب میں بیدوآ یتیں تلاوت فر ما کی .........

ٱللهُ يَتُوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا 🔾 (زم،٥)-الله بی نفوس کوان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ ﴿ ﴿ [ آلِ عُمران، ١٥) \_ اور کسی نفس کوبغیر خدا کے اذان کے مرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ آیت بن کرابن زیاد نے کہاتم بھی انہی لوگوں میں ہواور آپ کے لّ کا حکم

صادر کردیا، بینظم من کر حضرت زین العابدین بیانشونے نے فرمایا، ان عورتو ل کو کس کے سرو لرو گئے؟ آپ کی چھوچھی حفرت زینب بیرطالمان چھم من کروٹپ کئیں۔اور حفزت زین

عبدالله خالفنا اورحضرت على بن حسين خالفها بيدا هو ئے۔

قديم مورخ ابن قتيبه التوفي الماج في معارف (معارف ابن قنيه صفى ۹۴) میں لکھا ہے کہ زین العابدین ڈائٹنڈ کی مال سندھ کی تھیں اوران کا نام سلافہ یاغز الہ تھا، ابن سعد نے غز الداختیار کیا ہے۔لیکن سلسلہ نسب نہیں دیا ہے۔اور نہ یز وگر د کے شاہی نب کی طرف اشارہ کیا ہے نہ بہر حال میلی روایت عقل فیل ہراعتبارے نا قابل اعتبار ہے۔علامشبلی مِلْشَابِیہ نے''الفاروق''میں اس پڑھھیلی تنقید کی ہے،جس سےان کی ہے اعتباری واضح ہوجاتی ہے۔

مگربېرحال پيظا ہر ہے كەدەكى غيرقوم كى خاتون تھيں ،مگران كى سعادت اس ے ظاہر ہے کدان کی قسمت میں بیکھاتھا کہ نبوت کا سلسلہ نسب انہی کے واسطہ ہے دنیا

میں قائم ودائم رے گا۔

حضرت زین العابدین رفائنی ۱۳۸ هے میں پیدا ہوئے۔(ابن خلکان جلد اول ص۱۲۳).

واقعهٔ كريلا

اینے جدامجد حضرت علی زانشن کے عہد میں بچہ تھے، اس لئے اس عہد کا کوئی واقعدلائق ذ كرنبيں ہے، من رشد كو يہنينے كے بعد كربلا كا واقعہ باكله پيش آيا، اس سفريس آب این والد بزرگوار کے ساتھ تھے، لیکن علالت کی وجہ سے شریک جنگ نہ ہو سکے، حضرت حسین ڈنائنڈ کی شہادت کے بعدشمر ذی الجوثن نے آپ کوتل کرادینا حیا ہالیکن خوو اس کے ایک ساتھی کے دل میں خدانے رحم ڈال دیا،اس نے کہا سجان اللہ ہم اس نوخیز اور بیارنو جوان کوجس نے جنگ میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا قتل نہیں کر سکتے ،عمرو بن سعد بھی پہنچ گیا،اس نے شامیوں کوروک دیا، کہاس بیاراورعورتوں ہے کوئی مخض تعرض نہ ا کرے۔(ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۷)۔

الله تعالى بهتون سے معاف كرديتا ہے - (طرى جلد ك فحد ٢٥١) -اس مجلس میں ایک شامی نے کہا کہ بیقیدی ہمارے لئے حلال ہیں، حضرت علی

ہی حسن زنائیے نے فرمایا تو جھوٹ بکتا ہے،اگر تو مرجھی جائے تب بھی تیرے لئے یہ جائز الیں، جب تک کو ہمارے مذہب سے نگل نہ جائے ( یعنی اسلام پر قائم رہتے ہوئے کسی مسلمان کے لئے مسلمان قیدی عورت جائز نہیں ہے ) پزید نے شامی کو خاموش ا کر کے بٹھادیا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۷)۔

اہل بیت کا معائد کرنے کے بعد بزید نے ان کوشاہی حرم سرامیں تشہرادیا، ب ہے غور تیں ان کی عزیز تھیں ، اس لئے تین دن تک یزید کے گل میں ماتم بیار ہا، جب تك ياوك مقيم رسے يزيدان كرساتھ فها بيت شريفان سلوك كرتار باء زين العابدين كو ائے رسز خوان پر کھلاتا تھا۔ (طبری، جلد مے صفحہ ۳۷۸)۔

مدیند کی والیسی اور بزید کے دعدے:

چندونوں کے قیام کے بعد جب اہل بیت کوئسی قدر سکون بواتو یز بدنے زین العابدين بي كهاا كرتم جارب ساتھ رہنا جا ہوتو سبيں رہو، ميں صلدرجي سے پيش آؤں گا اورتمهارا پوراحق ادا كرول كا اور اگر واپس جانا جا ہوتو واپس جا سكتے ہو، ميں تمهارے ساتھ اچھا سلوك كرتار ہول گا، زين العابدين نے واپس جانے كى خواہش كى۔ (ابن معر جلر م في 104)\_

ان کی خواہش پر بزید نے سرکاری فوج کی تکرانی میں آہیں بحفاظت واپس کر دیا اور رخصت کرتے وقت زین العابرین سے کہا ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہوا گر میں ہوتا تو حسین جو کہتے اسے مان لیتااوران کی جان نہ جانے دیتا،خواہ اس میں میر کی اولا و بی کیوں نہ کام آ جاتی بہر حال اب تو قضائے الٰہی پوری ہو چکی آئندہ جب بھی تم کو کی قتم کی ضرورت پیش آئے مجھے فوراً لکھنا۔ (طبری، جلد ۳۵منی ۳۷۹)۔ مدينه كاقيام اورعز لت كزيني العابدين بن الله عن جيث كرابن زياد ب بوليس، اگراتو أنبيس بھي قل كرنے پر آمادہ بيات ان کے ساتھ جھے بھی قل کردے، لیکن حصرت امام زین العابدین بڑائیز پر مطلق کوئی خوف و ہراس طاری نہ ہوا، آپ نے نہایت سکون واطمینان کے ساتھ فربایا کہ اگر مجھے قتل کرنا ہے تو کم از کم کی متقی آ دمی کوان مورتوں کے ساتھ کرد وجوانہیں حفاظت کے ساتھ وطن پہنچادے،ان کابیا ستقلال دکھی کرابن زیادان کا منہ تکنے لگا،اوراس کے دل میں خدانے رحم ڈال دیا چنانچے اس نے عورتوں کے ساتھدر ہنے کے لئے آپ کوچھوڑ دیا۔ (ابن سعد جلد ۵صفحه ۱۵۷واین اثیر جلد ۴صفحه و ۱،۱۷)\_ شام كامفراوريزيد عمكالمه:

اس کے بعد ابن زیادئے اہل بیت کرام ڈی شیم کو پزید کے پاس شام پیجوا دیا، ثام بینچ کے بعد یہ حفزات بزید کے سامنے بیش کئے گئے، اس نے حفزت امام فسين زلائق كامرد مكھ كرحفزت زين العابدين خالف كها على جو كھي تو وكھ رہے ہو، پہ اس کا نتیجہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ قطع رحم کیا، میرے فق سے غفات کی اور حکومت میں جھگڑ اکیا،امام مدوح نے اس کے جواب میں بیآیت پڑھی

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَافِي انْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴿ حديد \_ ٢٢) \_

تم کوزمین میں اوراپنی جانوں میں جومصیبتیں پینچیں ،ان کو پیدا کرنے ہے يلے ہم نے لکھ رکھا ہے۔

یزیدنے اپنے لڑکے خالدہے جو پاس ہی بیٹیا تھا کہا کہتم اس کاجواب دو،مگر

دەندى-كا،توبزيدىنى خودىتاياكىتم بهآيت پاھو-وَهَمَا أَصَابَكُمْ مِيِّنْ شُصِيْبَةٍ فَيِهَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيْرٍ

اورتم کو جومصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تبہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور

الروانيا مان تا العامد أن كي علي مدكى :

الآر کاخر و ج اورزین العابدین کی علیحد کی : ایسے زمانہ میں ایک حوصلہ مند محد مختارین الی عبید تعفی حصول حکومت کی طبع میں

متِ اٹل میت کے روپ میں خونِ حسین کے انتقام کی دعوت لے کر اٹھا، ہزاروں آ دمی ماتھ ہو گئے ،اس نے مقصد برآ رکی کے لئے زین العابدین کے پاس ایک گرانفذر رقم

ا رہیج کر درخواست کی کہ آپ ہمارے امام ہیں، ہم ہے بیعت لے کر ہماری سرپر تن آپ ال فرہائے، لیکن آپ اس کی حقیقت ہے آگاہ تھے، اس لئے اس کی درخواست المکرادی، اور میجد نبوی میں جا کر اس کے فسق و فجور اور کفر و الحاد کا پردہ فاش کرکے

الکورادی، اور مسجد نبوی میں جاگر اس کے ستی و بجو راور نفر و اخاد 8 پردہ فا ک حرکے فرمایا کہ اس نے محض لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے اہل بیت کو آٹر بنایا ہے، اس کے فریب بھی نیآنا، ان سے مالوں ہو کر مختار نے تھر بن حفید کی طرف رجوع کیا، میاس کے فریب بھی نیآنا، ان الحالہ بن نے انہیں بھی روکا کہ اہل بیت کی محبت میں اس کا ظاہر اس

کے باطن سے مختلف ہے، وہ محض مجانِ اہل میت کو ماکل کرنے کے لئے محبت کا جھوٹا دوک کرتا ہے، حقیقت میں اس کواہل میت کی دوئق سے کو کی تعلق نہیں، بلکہ وہ ان کا دشمن ہے۔ اس کئے میری طرح آپ کو بھی اس کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ ابن حفیہ نے ابن

مہاں فائنڈ ہے اس کا تذکرہ کیا، کیکن حضرت حسین فرائنڈ کی دردناک شہات ہے تمام ممہان اٹل بیت خصوصاً اہل ہاشم کے دِل زخمی تتے اورالی حالت میں جذبات واقعات اور حقیقت دونوں پر غالب آ جاتے ہیں، اس لئے این عہاس فرائنڈ نے بھی میتار کی حمایت کی ادرا ہی حضیہ کوزین العابدین کا کہنا مانے ہے روکا۔ (مروح الذہب مسعودی جلد ا

سفیہ 20 وصفحہ ۴۸۰)۔ اس کے بعد مختارا شمااور بنی امیداورا بن زبیر فرائین کے ساتھ اس کی بڑی بڑی معرکہ آرائیاں ہو کمیں۔ کین حضرت امام ان سب سے کنارہ کش رہے اور مختار کے قل ہوجائے کے بعد بھی اس پر لعنت بھیجے رہے ، ابوجعفر کا بیان ہے کہ مل بن مسین باب کعب پر گھڑے ہوکر مختار پر لعنت بھیجے تھے، ایک شخص نے کہا خدا بھیجے آپ پر فداکرے آپ اعزہ کی شبادت گھر کی ہربادی اور اپنی ہے کسی پر زین العابدین کا دل ایسا ٹوٹ گیا تھا کہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے عزلت نشینی اختیار کرلی، اورآئندہ کسی تحریک میں کوئی حصہ ندلیا، اور ہرفتنہ انگیز تحریک سے اپنادا من بچاتے رہے، یز بدنے بھی ہرموقع پران کا ہزالحاظ رکھا۔

ا بن زبیر فٹانٹھا کا بٹگا مہاورزین العابدین کی کنارہ کئی : حضرت امام حسین فٹائٹو کی شہادت کے بعد ہی عبداللہ بن زبیر فٹائٹھا پر بد کے

الطّوال صفح ۵ ۲٬۲۷ ۲٬۲۷ وابن سعد جلد ۵ صفحه ۱۵۹) \_

خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ، اہل حجازنے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ، مکداور مدینہ کے باشندوں نے اپنے یہاں ہے اموی عمال کو نکال دیا، یزید نے حرمین کے باشندوں کی تنبیے کے لئے مسلم بن عقبہ کوایک شکر جرار کے ساتھ روانہ کیا،ادرامیر عسکر کو ہدایت کردی كەزىن العابدىن كوڭزندنە ئېنچنے يائے، الل مدينه مقابله ميں آئے، ليكن نہايت فاشُ ظکست کھائی۔ ہزاروں آ دمی مارے گئے اور یزیدی فوج کئی دن تک مدینة الرسول کو اوئتی رہی،اس جنگ میں زین العابدین اوران کے اعزہ نے کوئی حصہ نہ لیا، بلکہ مدینہ چھوڑ کر عقیق ملے گئے ،مدینہ کووران کرنے کے بعد جب مسلم عقیق گیاتو زین العابدین کو یو چھامعلوم ہواموجود ہیں ،زین العابدین کوخبر ہوئی آو وہ خوداس سے ملنے کے لئے آئے اورائي ساتھائي بھازاد بھائيول ابو ہاشم عبدالله اورحسن بن محمد بن حنفيہ كو بھى ليت آئے مسلم بری عزت و تکریم کے ساتھ ان سے ملا ، انہیں اپنے تخت پر بٹھا کر مزاج پری کے بعد کہاامیر الموشین نے مجھے آپ کے مہاتھ حسن سلوک کی ہدایت فرمائی تھی، آپ نے فرمایا خدا ان کو اس کا صله دے،مسلم نے دونوں لؤکوں کے متعلق یو چھا زین العابدين نے کہاميرے چيم ہے بھائي ہيں، بيمعلوم کر کےمسلم نے ان سے ملنے پر بھی مرت ظاہر کی، اس خوش آئند ملاقات کے بعد زین العابدین واپس گئے۔(اخبار

المالات كاظهور شد موسكا بكين آپ كاملى بايد سلم تها، امام زبرى كتب تحد كديس في ہ یہ میں ان سے زیادہ افضل کمی کونہیں پایا۔ (تہذیب الاساء نو وی جلد اول صفحہ

امام نووی لکھتے ہیں کہ ہر شے میں ان کی جلالت وعظمت پرسب کا اتفاق ے - (تہذیب الاساءنو وی جلداول صفحہ ۳۴۳) -

حدیث آپ کے گھر کی دولت تھی، اس لئے آپ سے زیادہ اس کا کون متحق و مُلَا تِهِا، اگرچہ آپ کا شار اکابر تفاظ حدیث میں نہیں ہے، تاہم آپ کی مرویات كثرت كي حدثك ينتي جاتى بين-

علامدان سعد لكصة بين

"كان ثقة مامونا كثير الحديث عاليًّا رفيعًا". [ابن معرجلد ٥٣٠٠

حدیث میں اپنے والد بزرگوار حضرت حسین خالفند ، اپنے باباحسن ڈلکٹند اپنے مَا مُدانَى غَلام الورافع بْنَالِيْهِ (مولَى رسول الله عَضِيقِيم) ان كَالْزِ كَ عِبِيدالله ، حفرت یا کشہ کے غلام ذکوان ڈائند اور دوسرے بزرگول میں ابو ہر پرہ ذائند مسور بن مخر مہ ۱۰ر معيد بن متيب سے استفاده كيا تھا۔ (تہذيب التہذيب جلد صفحہ ٢٠٠٠)۔

روایت میں آپ کے والد اور دادا کا سلسلہ، سلسلة الذہب سمجھا جاتا ہے۔ اپوہکر بن شیبہ کا میان ہے کہ زہری کی وہ روایات جو علی بن حسین واقعینا ان کے والداوران كردادا كے سلسلہ ہے مردى ہيں وہ اضح الاسانيد ہيں۔ (تہذيب التہذيب جلد ك شخير - ( M. P

ا پیے تحض پرلعنت بھیجتے ہیں جوآپ کے خاندان کی محبت میں مارا گیا،فر مایا: وہ کذاب تما اورخدااوررسول پر بهتان باندهتاتها\_(ابن سعد جلد۵ صفحه ۱۵۸)\_

ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اس عزلت نتینی اور کنارہ کشی کے باوجودا بتدامیں عبدالملک کوآپ کی جانب سے دعویٰ خلافت کا خطرہ تھا، چنانچے اس نے آپ کو مدینہ سے شام بجبر بلوالیا تھا، کیکن پھر امام زہری نے آپ کی جانب سے صفائی پیش کی کہ زین العابدین کی جانب ہے آپ کی بدگمانی غلط ہے، انہیں دن رات ایے فسى اورضا كى الإدت سے كام بوده كى جھكڑے شن نديدين كے - زہرى كى اس سفارش پراس نے رہا کردیا۔ (مخضرصفوۃ الصفوہ صفحہ۱۳۵)۔

کیکن غالبًا بیہ بالکل ابتدا کا واقعہ ہے ورنہ بعد میں دونوں کے تعلقات نہایت خوشگوار ہو گئے تھے، مروان اور عبدالملک دونوں انہیں بہت مائے تھے، امام زہری کا بیان ہے کہ زین الغابدین اپنے خاندان میں سب سے زیادہ سلامت رواور مطبح تھے، مروان اورعبدالملک تمام اہل بیت میں ان کوسب سے زیادہ مانتے تھے۔ ( ابن سعد جلد

۵۴ چیں مدینة الرسول منت میں وفات یا کی ،اور جنت القیع میں اینے بابا حسن ڈائٹنے اور حضرت عباس ڈائٹنے کے روضہ میں فن کئے گئے۔(ائن خاکان، جلد اول

آپجس خانواد ہُ علم کے چٹم و چراغ تھے وہ علوم دین کا سرچشمہ تھا، آپ کے جدا مجد علم دعمل کے جمع البحرین تھے،اس لئے علم کی دولت گویا آپ کو ورثہ میں ملی تھی، کیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعۂ کر بلانے ایسا افسر دہ خاطر اور دنیا کی ہرشتے ہے ول ايااجات كرد إ قا كفام وأن كى كتاب بهى آپ فى تهدكردى كلى -اس لئے آپ كىلمى خود آپ سے قیض اٹھانے والوں کا دائرہ بھی خاصہ وسیع تھا، آپ کے صاحبز ادول میں محمد، زید،عبدالله اور عمر اور عام رواۃ میں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، طاؤس بن كيسان، امام زهري، ابولرناد، عاصم بن عمر بن قبّا ده ، عاصم بن عبيدالله، قعقاع بن عكيم، زيد بن اسلم، هم بن عتيبه، صبيب بن الي ثابت ، ابوالاسود محمد بن عبد الرحمٰن مسلم البطين ، بخي بن سعيد انصاري ، مشام بن عروه ،على بن يزيد بن جدعان وغيره لائق ذكر م**بي .** (تهذيب التهذيب جلد كصفحه ٥٠٠٥)\_

فقہ میں آپ کا یابی نہایت بلند تھا، امام زہری کہتے تھے کہ میں نے علی بن نسین خانتیز ہے زیادہ کسی کوفقیز نبیں دیکھا۔ ( تذکرۃ الحفاظ جلداول صفحہ ۱۵ )۔ آپ کے فقہی کمال کی سب سے بڑی سندیہ ہے کہ مدینہ کے مشہور سات فقہا کے بعد آپ ہی كانمبر تفا\_( اعلام الموقعين جلداول صفحة ٢٠)\_

حكيمانها توال:

آپ کے اقوال بھی آپ کے علمی کمالات کا آئینہ اور پندوموعظت اور حکمت و حقیقت کے اسباق ہیں،ان میں سے بعض یہاں تقل کئے جاتے ہیں، فرماتے تھے مجھےاس مغروراور فخر کرنے والے پر تبجب آتا ہے جو کل ایک حقیر نطفہ تھااور کل مر دار ہوجائے گا اور اس مخص پر حمرت ہوتی ہے جو خدا کی ہتی میں شک کرتا ہے۔ طالانکہ خوداس کی پیدائش اس کے سامنے ہے اور اس شخص پر تعجب آتا ہے جوالک فالی مقام کے لئے ممل کرتاہے اور دار بقا کو چھوڑد بتاہے احباب کا کھودینا مسافرت ہے۔خدایا میں تجھے ہاں امرے پناہ ما نگتا ہوں کہ تو لوگوں کی نگاہ میں میرے ظاہر کوتو اچھاد کھالیکن میری اندرونی حالت کوخراب کروے۔خدایا میں نے جب کوئی برائی کی تو تونے میرے ساتھ بھلائی کی ،آئندہ جب میں ایسا کروں تو تو بھی ایسا ہی کر۔

🗼 کچولوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، پیفلاموں کی عبادت ہے، 🗼 ( جنت کی )طع میں عبادت کرتے ہیں، بیتا جروں کی عبادت ہے، پچھ خالص شکر الى مين عبادت كرتے ہيں، يهي آزادوں كى عبادت ہے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ

سودا گری نہیں بیعبادت خدا کی ہے اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

.. آپ کے صاحبز اوے محد روایت کرتے ہیں کہ میرے والدنے مجھے وصیت ئ تى كى يا ي آدميول كرماته مجى ندر بنا، ييس نے عرض كياكون فرمايا، فاحق ك اتھ دہ تم کواکی لقمہ بلداس ہے بھی کم میں چ دے گامیں نے بوچھااس سے کیا کم شے ے؟ \_فرمایا ایک لقمہ کی طبع کی جائے اور وہ بھی نہ لیے ۔ میں نے یو چھاد وسرا کون ،فرمایا لل ، وه اس چیز کوجس کی تم کوسب سے زیادہ ضرورت ہوگی تم سے علیحدہ کرد سے گا، میں نے یوچھا تیسراکون، فرمایا کذاب، وہ سراب کی طرح قریب کوتم سے دورکرد سے گا اور دورکوقریب، میں نے عرض کیا چوتھا کون، فریایا کہ احمق کہ دہ تم کوفا کدہ پہنچانا طاہے گا مگر المن نقصان يجنجاد كالمسيس نے كها يا نجوال كون ،فر ما يا قاطع رقم ميس نے اس كو كتاب الله مين تين مقام يرملعون يايا\_(مخضرصفوة الصفو وصفحه١٣٥)\_ ا پی ضرورت کے موافق لوتو اس کوخوشی نہ ہو۔ (مخضر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔

أنسائل، اخلاق: اس ظلمت کدۂ عالم میں اخلاق کی روثنی آپ ہی کے گھر ہے پھیلی، آپ ای آ فآب کی کرن اورای نورکا پرتو تھے، اس لئے آپ کی ذات گرا می فضائل اخلاق کی وہ ا الله شع تھی جس سے دوسرے مستنیر ہوتے تھے، آپ خلق نبوی کی مجسم تصویر تھے، أها ندانِ بني باشم مين آپ سے افضل كوئى ندتھا۔ (تہذيب الاساء جلداول صفحة ٣٣٣)۔

خثر سالي

مارے خوف کے ان کارنگ زرد پڑگیا اور ایسا کرزہ طاری ہوا کہ زبان ہے لیک تک نہ کئی سے ان کی سے تک نہ کئی سے ان کی کی سے بھی ان ہوکہ کئی سے بھی کہا آپ لیک کیوں نہیں گئے ، فرمایا ڈرمعلوم ہوتا ہے کہ ایسانہ ہوکہ میں لیک کہوں اور ادھر سے جواب ہے ''لا لیک' تیری حاضری قبول نہیں ،لوگوں نے کہا مگر لیک کہنا تو ضروری ہے، لوگوں کے اصرار سے کہا ،گر جیسے ہی زبان سے لیک نکلا اور بے ہوئی ہوکر سواری ہے گر پڑے، اور جج ہونے تک یہی کیفیت طاری رہی۔ اور جج ہونے تک یہی کیفیت طاری رہی۔ ( تہذیب التہذیب بالتہذیب جلدے صفحہ ۴۰۰)۔

جب زورہے ہوا چلتی تھی اور آندھی آتی تھی تو عذابیا الٰہی کے خوف ہے بے ہوش ہوجاتے تھے۔ (مختصر صفوۃ الصفو، صفحہ ۱۳۷۷)۔

عبادت ورياضت:

آپ کی رگوں میں ان ہزرگوں کا خون صالح تھا، جن کی عبادت زیششیر جھا بھی نہ چھوٹی، اس کا میدار ترششیر جھا بھی نہ چھوٹی، اس کا میدار تھا کہ ان کی دات زمیدہ عبوری میت بھی نہ چھوٹی، اس کا میدار تھا کہ دو اور علی بین سین سے زیادہ ورع میر کی نظر سے نہیں گزرا۔ عبادت آپ کی زندگی کا مشخلہ تھی، آپ کے اوقات کا بیشتر حصر عبد کی اندگی کا مشخلہ تھی، آپ کے اوقات کا بیشتر حصد عبادت میں گزرات تھا۔ شیانہ یوم میں آبک ہزار رکھتیں پڑھتے تھے، اور مرتے دم تیک اس معمول میں فرق نہ آیا، اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب ہو گیا تھا۔ قیام لیل وسئر وحفر کی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ وصفحہ سے ایک السابدین لقب ہو گیا تھا۔ قیام لیل وسئر وحفر کی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ وصفحہ سے 11

اخلاص فی العبادت اورخشیت الہی کا بیرحال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہوجاتا تھا،عبداللہ بن سلمان کا بیان ہے کہ جب وہ نماز کے لئے

ے ہوتے تھے تو بیارے بدن میں لرزہ طاری ہوجا تاتھا، لوگوں نے پوچھا آپ کو لپا ہوجا تا ہے، فرمایاتم لوگ کیا جانو، میں کس کے ھضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے گوئی کرتا ہوں۔(این سعد، جلدہ صفحہ ۱۲)۔

روزاند کا معمول تھا کہ آپ اورسلیمان بن بیار مسجد نبوی میں قبر نبوی اورمنبر ای کے درمیان دن چڑھے تک مذاکرۂ حدیث اور ذکرالمی میں مشغول رہتے تھے۔ اسے وقت عبداللہ بن الی سلمہ قرآن کی ایک سورۃ سناتے تھے، قرآن سننے کے بعد دعا لرتے تھے۔ (ابن سعد جلم هشخه ۱۲)۔

امر بالمعروف اور نهي عن المنكر:

انفاق فی سیمل الله : انفاق فی سیمل الله ، فیاضی اور در یا دلی آپ کا خاص وصف تحاء آپ خدا کی راه الل حلال:

اکل طال کا آپ کواس ورجہ اہتمام تھا کہ اگر آپ چاہتے تو اپنے ہزرگوں کے ام بربول دوات كما كت تھے، ليكن آپ نے رسول الله منتقط كى نسبت يانام سے ايك ربيم كابهي فائده نبين الحايا - (تهذيب التبذيب جلد عصفحه ٣٠٥) -

عل اور برد ہاری میں اپنے بابا حضرت حسن ڈائٹنز کے مشابہ تھے، آ پے حل کی ا پی چان تھے کہ زبان کے تیزے تیزنشر اس پراٹر نہ کرتے تھے، نا گوارے نا گواراور لَا كَدِبِ مَجِدِ الْمُعْكِرَآ نِي لَكَةِ تَوْ كَالَى دِينِ والحروقِ بوئ آپ كے ساتھ ہ جاتے اور کہتے ،اب آئندہ آپ بھی زبان سےالیا کلمہ نسنیں گے جوآپ کو برامعلوم

١٠ \_ ( مختصر صفوة الصفوه صفحه ١٣٥) \_

ا کثر ابیاہوتا کہ آپ مکنے دالے کے جانب متوجہ ہی ند ہوتے ، گویا آپ کو کہد ان نیں رہا ہے بعض گتاخ ایے جری اور بے باک تھے کہ آپ کو جماتے کہ میں تم ہی کو کہ ربابوں، یہ سننے کے احد بھی آپ جواب دیتے کہ میں چثم پیٹی کرتا ہوں۔ (مختصر اله فوق الصفو وصفح ١٣٧)\_

ا یک مرتبه ایک مخص نے آپ کو چھے نامائم الفاظ کھے، آپ ٹی ان ٹی بنا گئے، الاستخص نے کہامیں تم کو کبے رہا ہوں ،آپ نے کہامیں چیٹم پوٹی کرتا ہوں ،اگر بھی جواب بھی و ہے تو دبیا کہ بیا گئے والاخور منفعل ہوجا تا ،ایک مرتبہ آپ مجدے نکلے، راستہ میں ایک تفص مایا ورآپ پر گالیاں برمبانی شروع کردیں، آپ کے ناام اور خدام اس کی طرف لیکی،آپ نے روک دیا اورائ مخص ہے فرمایا کہ میرے جو حالات تم سے تحقی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ تمہاری کوئی ایسی ضرورت ہے جس میں میں تمہاری الداد گر مکنا ہوں، پیرجواب من گروہ تخف تخت شرمندہ ہوا آپ نے اپنا کریۃ ا تارکزا سے دیدیا

میں بے دریغ دولت لٹاتے تھے، فقراء اور اہل حاجت کی دھکیری کے لئے ہمیشہ آپ کا وست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم نہیں کتنے غریب گھرانے آپ کی ذات ہے مرورش یاتے تھے اور کی کوخرتک نہ ہونے یا کی ،آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خفیہ متقل سوگھر انوں کی کفالت کرتے تھے۔ (تہذیب الاساء جلداول صفحہ ۳۸۳)۔

لوگوں سے چھیانے کے لئے بنفس نفیس خود را توں کو جاکران کے گھروں پر صدقات پہنچا آتے تھے، مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی معاش کا کوئی ظاہری وسلیہ نہ معلوم ہوتا تھا، آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں خود جا کران کے گھر دل پردے آتے تھے۔ (مختفر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۳)۔

غلہ کے بڑے بڑے بورے اپنی بیٹھ پر لا د کرغریوں کے گھر پہنیاتے تھے، وفات کے بعد جب مسل دیا جانے لگا توجم مبارک پرنیل کے داغ نظر آئے ، تحقیقات ہے معلوم ہوا کہ آٹے کی بور بیوں کے بوجھ کے داغ ہیں۔جنہیں آپ راتو ل کو لا د کر غرباكے كھريہ بياتے تھے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ١٣٥)۔

آپ کی وفات کے بعداہل مدینہ کہتے ہیں کہ خفیہ خیرات زین العابدین کے دم ہے تھی، سائلین کا بوااحرّ ام کرتے تھے، جب کوئی سائل آتا تو ''میرے توشہ کو آخرت كى طرف لے جانے والے مرحبا" كهدكراس كا استقبال كرتے۔ (مختفر صفوة

سائل کوخود اٹھ کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے صدقات سائل کے ہاتھ میں جانے نے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ (ابن سعد جلید ۵ سخد ۱۲) عمر میں دو مرتبه ا پناکل مال ومتاع آ دها آ دها خدا کی راه میں دیدیا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحه ۱۶۲)۔ بچاس بچاس دینار کی قیت کالباس صرف ایک موسم میں پہن کر فروخت کرتے اوراس کی قیمت خیرات کردیتے تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۲۱)۔

آپ فطرةٔ بڑے زم خوتھے، درثتی اور تختی کا آپ میں نام تک نہ تھا، جانورول تک کو ہارتے اور جھڑ کتے نہ تھے۔ ہشام بن عروہ کا بیان ہے کے علی سوار کی پر مکہ جاتے تھے اور واپس آتے تھے اور اس طویل سفر میں بھی اپنی سوار کی کونہ مارتے تھے۔ ( این

سعدجلده صفحه ۱۲۰)\_

محبوبيت وجلالت:

اس تخل، اس عفود درگز رادراس نرمی و ملاطفت کی وجہ ہے آپ کی محبت وعظمت لوگوں کے دلوں میں اتی جا گزیں تھی کہ جدھرنکل جاتے تھے آپ کوراستہ دینے کے لئے جوم حجيث جاتا تحا، اس سلسله مين آپ اور بشام بن عبدالملك كا ايك واقعدلاً لق ذكر ہے۔ بشام بن عبد الملک ایک دفعہ اپنی ولی عبدی کے زمانہ میں عما کدشام کے ساتھ گج كوًكيا \_طواف كرنے كے بعد حجر اسود كو بوسہ دینے كے لئے بڑھا، كيكن جوم اتنا تھا كہ انتهائی کوشش کے باوجود نہ پی کے مجبور موکررگ گیا، اور از وحام کا تماشد کھے رہاتھا کہ

ا نے میں امام زین العابدین آئے اور طواف کر کے ججرا سود کی طرف بڑھے۔ انہیں دکھیے گرخود بخو دبھیڑ حیث کی اورانہوں نے آسانی کے ساتھ حجرا سودکو بوسد یا ، پیمنظر دیکھ کرایک شام نے ہشام ہے پوچھا بیکون حفق ہے جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی ہیت ہے، ہشام آپ کوخود پیچانتا تھا، کیکن محض شامیوں کے دلوں میں زین العابدین کی

عظمت نہ قائم ہونے اوران کی توجہ کوان کی طرف سے ہٹانے کے لئے کہا میں نہیں پیچانتا، فرز دق شاعر بھی موجو دقعا، بیتجابل عار فانسن کراس کی شراب عقیدت جوش میں آ گئی۔ اس نے کہامیں ان کو جانتا ہوں، شامی نے پوچھا کون میں، فرز دق نے ای وقت زین العابدین کی شان میں ایک پرز در مدحیہ تصیدہ پڑھا، جس کے بعض اشعار بیہ

ہیں۔(بدواقعہ نہایت مشہور ہے اور بہت بی تاریخوں میں ہے)۔

هٰذا الذي تعوف البطحاء وطأته والبيت يعرف والحل والحرم

اورایک ہزار درہم سے زیاوہ نفذ عطافر مائے۔اس شخص پرآپ کے اس''حسن انتقام'' کا

آب اینے انتہائی کینہ برور دشمنوں ہے بھی جن ہے آپ کو ہڑی ہڑی تکلیفیں پہنچتی تھیں،موقع ملنے کے بعدانقام نہ لیتے تھے، بشام بن اساعیل والی مدینہ آپ کواور

حسین کی جانب ہے تھا کہ وہ ایک بااثر آ دمی تھے، کیکن انہوں ہے اپنے لڑکوں اور حامیوں کومنع کردیا کہ کوئی تحض بشام ہے تعرض نہ کرے، آپ کےصاحبز ادے عبداللہ

نے عرض کیا، کیوں؟ خدا کی قتم اس نے ہمارے ساتھ بہت برائیاں کی ہیں، ہم کوتوا ہے

وقت کا انتظار ہی تھا،فر مایا ہم اس کوخدا کے بیر د کرتے ہیں،آپ کے اس ارشاد کے بعد ان میں ہے کی نے اس کے متعلق ایک لفظ منہ سے نہ ڈکالا ، جشام براس کا اتنااثر ہوا کہ

اس کوزین العابدین کے فضل کااعتراف کرنا پڑا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحۃ ۱۶۳)۔

ا تنا اثر ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول الله بلت الله کاولا دے ہیں۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۷)۔

ایک مرتبدایک شخص نے آپ ہے کہا کہ فلال شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ اس خبر دینے والے کو لے کراس مخض کے پاس پہنچے،خبر دینے والا یہ بجھتا تھا کہ آپ نے اس کو مدو کے لئے اپنے ساتھ لیا ہے وہاں پہنچ کرآپ نے اس محص سے فر مایا تم نے

جو کھے میرے بارہ میں کہا ہے اگر وہ سیج ہے تو خدا میری مغفرت فرمائے اور اگر جھوٹ ے تو خداتمہاری مغفرت فرمائے۔ (مخضرصفوۃ الصفوہ صفحہے۔ ۱۲۷)۔

آپ کے اہل بیت کوسخت اذیت پہنچا تا تھا اور برسرمنبر اس کو بیان کرتا تھا، اور حفزت علی بلائنڈ پر سب وشتم کرتا تھا، ولید بن عبدالملک نے جوشایداس سے کسی بات پر کچھ برہم تھا،اینے زمانہ میں اےمعزول کردیا،اور حکم دیا کہ لوگوں کے مجمع میں کھڑا کیا جائے کہ لوگ اس ہے اپنا اپنا بدلہ لیں، ہشام کا بیان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ علی بن

هُــذا ابـن خيـر عبـاد الله كـلهـم

اذا رأته قريسش قال قائلها

وليسس قولك من هـ ذالضائره

روپيه كيار (مخقر صفوة الصفوه صفحه ١٣٦)\_

(m) ---- (m) (m) (m) (m) (m)

لهذا التقبي النقى الطاهر العلم

الى مكارم هذا ينتهى الكرم

العرب تعرف من انكرت والعجم

ير صنى پاتے تھے۔(ابن سعد، جلد ۵ صفحہ۔۱۲)۔

غرورنب کوعملاً مثانے اور مساوات کی عملی مثال قائم کرنے کے لئے اپنی

ایک لئی کی شادی این ایک غلام ے کردی تھی، اور ایک لوٹری کو آزاد کر کے اس کے

ما تھے خود عقد کرلیا تھا، عبدالملک کواس کی خبر ہوئی تواس نے خطالکھ کراس فعل پر ملامت کی

آپ نے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات تمہارے لئے نمونہ ہے، آپ

نے صفیہ بنت جی کو (جولونڈی تھیں) آزاد کرکے اپنے عقد میں لے لیا تھا، اور اپنے

نلام زید بن حارثہ بنائیۃ کو آزاد کر کے ان سے اپنی پھوچھی زاد بھن زینب بنت جمش

المانتياكي شادي كردي تقي \_ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحه ۱۵)\_

عبت اہل بیت میں اعتدال کی ہدایت: عوماً مدعیان محبت اہل بیت شدت غلو میں اہل بیت کرام کو کہیں ہے کہیں

پینچادیتے ہیں، امام زین العابدین اس تشم کی گمراہ کن اور غیر معتدل محبت کو تحت نالپند

افرماتے تھے اور افہیں ایک محبت سے رو کتے تھے ، فرماتے تھے کہتم لوگ ہمارے ساتھ اسلام کی بتائی ہوئی حد تک محبت کرو، خدا کی شم تم لوگ جمار مے متعلق بیمال تک کہتے رے کہ بہت ہے لوگوں کی نظروں میں ہم کومبغوض بنادیا۔ ( طبقات ابن سعد جلد ۵ شفحہ

تبھی فرماتے''جارے ساتھ خداکے لئے اسلام کی بتائی ہوئی محبت کیا کرو، تمہاری مبت تو ہمارے لئے عاربن گئی ہے''۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۸)۔

فلفائے ثلاثہ کے ساتھ حسن عقیدت:

اپنے حق پرست اسلاف کی طرح خلفائے ثلاثہ زفتانیہ کے ساتھ امام زین العابدين بُرت يه بھي تچي عقيدت رڪتے تھے،ان کي ڀمائي سننا پند نہ فرماتے تھے اور رال کرنے دالوں کواپنے بیال سے نکال دیتے تھے، ایک مرتبہ چندعواتی آپ کے

ولولاالتشهد كانت لاء ةُ نعم ماقال لاقط الافي تشهده يكاديمسكه عرفان راحته ركن الحطيم اذا ماجاء يستلم مقدم بعدذكر الله ذكرهم في كل امر ومختوم بــــ الكلم يغضى حياء ويغضى من مهابته ولايكم الاحين يتبسم بحده انبياء الله قد ختموا هٰذا ابن فاطمة ان كنت جاهله یقصیدہ س کر ہشام فرز دق ہے بگز گیا اور اس کوقید کر دیا، امام زین العابدین بیشنجیے نے اس کے صلہ میں فرز د ق کو بارہ ہزار درہم عطا فرمائے اس نے بیہ کہدکروا پس کردیا کہ میں نے خدااوررسول کی خوشنو دی کے لئے مدح کی تھی ،انعام کی طبع میں نہیں، امام زین العابدین اس بیام کے ساتھ پھراس کے یاس بھجوادیا کہ ہم اہل بیت جب کسی کو پچھ دیتے ہیں تو پھر واپس مبیں لیتے ، خدا تمہاری نیت سے واقف ہے وہ اس کا اجر

آپ جس خانوادے کے رکن رکین اور جس رتبہ کے بزرگ تھاس کے لحاظ ے آپ میں عجب وغر در کا بیدا ہو جانا تعجب انگیز نہ تھا، کیکن آپ میں اس کا شائبہ تک نہ تھا۔ بلکہ اس کے برطنس بڑے متواضع اور منکسر تھے، غرورے تخت نفرت کرتے تھے، فرماتے تنے جھےاس متکبراور مغرورانسان برتعجب آتا ہے کہ جوکل ایکے حقیر نطفہ تھااور کل ﴾ پھرمر دار ہوجائے گا۔ (مخضر صفوۃ الصفو ہ صفحہ ۱۳۳)۔

علیحد د دے گا خداتمہاری سعی مشکور فر مائے ،اس پیام کے بعد قمیل ارشاد میں فرز دق نے

آپ کی جال ایسی متواضعانے تھی کہ چلنے میں دونوں ہاتھ رانوں سے آگے نہ

The state of the s ان او کول (مباجرین) کی ججرت کے پہلے سے (مدینہ میں) گھر رکھتے ہیں،اورائمان لا کے ہیں اور جو ان کے بیال جرت کرکے جاتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں؟۔

الماتیوں نے کہاان میں ہے بھی نہیں ہیں فرمایا تم کوخود اعتراف ہے کہ تم دونوں المامتوں میں نے نہیں ہو،اب میں تم کو بتا تا ہوں کہتم اس جماعت میں چھی فہیں ہوجن

''وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ

سَمِقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوْبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَ ءُوُفْ ر جية 🔾 ( سورة الحشر، آيت نمبر ١٠) -

اور وہ لوگ جوان کے (مہاجرین) بعد آئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب اہاری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سب سے پہلے ایمان لا چکے مغفرت فرما اور

مارے دلول میں ان لوگول کے لئے جوامیان لائے کیندندر کھ ،اے تمارے رب! تو

جبتم ان متنول اسلامی جماعتوں میں سے سمی میں بھی نہیں ہوتو خدائم کو نارت كرے ميرے يبال نے نكل جاؤ۔ (صفوۃ الصفوہ صفحة ١٣٣٧)۔

حضرت عثمان رضى الله عنه كے متعلق ارشاد فرماتے تھے كہ خدا كی قتم وہ نا حق الشهيد كئے گئے \_ (طبقات ابن سعد جلد لاصفحہ ١٦٠) \_

صورة نهايت مسين وجميل تنهي، بدن حے خوشبو پھوٹی تھی۔شانوں تک رفقیں

تھیں، مانگ نگلی رخق تھی۔ خضاب مبھی سیاہ اور بھی سر ٹنج دونوں استعمال کرتے تھے۔ ( طبقات ابن سعد جلد لاصفحه ١٦٠) \_

نہایت نوڭ لباس تھے،فز کا جوایک بیش قیت کیڑا ہے، جہاورای کی چادر

یاں آئے اورشایداس ناطختی میں کہ آ ہے بھی ان کے گمراہ کن خیالات میں ان کے ہمنوا مول گے، آپ کے سامنے خلفائے ثلاثہ کے متعلق کچھ نازیا باتیں کیں آپ نے کلام الله كالنآيات كاطرف (لِلله فُقَر آءِ الْمُهاجرينَ الَّذِيْنَ أُخُر جُوا مِنْ دِيارهمُ وَٱمْوَالِهِمْ يَبْتُغُونَ فَصْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَّيَنُصْرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُكُ أَوْلِنَكَ اهُم الصَّدِقُونَ () - ( مورة الحشر، آيت فمبر ٨) -مال فنیمت میں ان محتاج میں کا بھی حق ہے جوایے وطن سے زکالے گئے

اورا بینے مال سے محروم کئے گئے اور وہ خدا کے فطل اوراس کی رضامندی کے طالب ہیں اوراللہ اوراس کے رسول کی مدوکرتے میں کبی اوگ سے ہیں''۔

جس میں مہاجرین کے فضائل بیان کئے گئے میں اشارہ فر ما کر یو چھاتم کہہ سکتے ہو کہتم ان مہاجرین اولین میں ہے ہوجوا ہے وطن سے نکالے گئے اوراین جائیداد اور دولت ہے محروم کئے گئے اور خدا کے فضل اور اس کی رضامندی کے مثلاثی ہیں اور اس کی اوراس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔عراقیوں نے کہانہیں، پھرآپ نے اس آيت كه وسر عِنْشُ عِلَى طرفُ وَاللَّهِ نِينَ تَبَوَّوْا اللَّارَ وَالْإِيْسَمَانَ مِنْ قَيْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُّوْنَ فِي صُّدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أَوْتُوْا وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمُنْ يَوْقَ شُخَّ نَفْسِه فَا وُلْنِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ - ( مورة العشر ، آيت نُمبر ٩ ) -

اوران لوگوں کا بھی حق ہے جوان کے (مہاجرین) پہلے ہے مدینہ میں رہتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو چکے میں اور جوان کی طرف ججرت کرے آتا ہا اس محبت کرتے میں اور ( مال فغیمت ) جومہاجرین کو دیا جاتا ہے اپنے دل میں اس کی خواہش نبیس یاتے،اورخواوان پرتلی کیوں نہ ہو، (مہاجرین کو)ایئے او پرمقدم رکھتے میں جوائے نفس کو بخل ہے بیانے کا وہی لوگ فلاح یا تمیں گئے''۔

جوانصارے فضائل میں ہےا فٹارہ کر کے او جیا کہ کیاتم ان او گول میں ہوجو

سيدناا مام محمد الباقر والشيبية بن على والنبية بن حسين والنبية

مجدنام،ابوجعفرکنیت، باقر لقب،مصرت امام زین العابدین کے فرزندار جمند تے،ان کی مال ام مجمد حضرت امام حسن غالیظا کی صاحبز ادمی تھیں اس لئے آپ کی ذات

گویاریاض نبوی کے بھولوں کا دوآ تشہ عطر تھی۔

عفر <u>ے ۵ ج</u>یس مدینہ میں پیدا ہوئے ، اس حساب سے ان کے جد بزرگوار دخرت امام حسین مَالِیلاً کی شہادت کے وقت ان کی عمر تین سال کی تھی۔

باقراس معدن کے گوہرشب چراغ تھے جس کے فیض سے ساری دنیا میں علم اللي روثني ليميلي، پُر هضرت امام زين العابدين جيسے مجمع البحرين باپ کے آغوش ميں ا پورش پائی تھی ،ان مورو ٹی اثرات کے علاوہ خودآپ میں فطرۃ مخصیل علم کا ذوق تھا،ان ا سباب نے مل کر آپ کو اس عبید کا متناز ترین عالم بنادیا تھا، وہ اپنے وفورعلم کی وجہ سے باقر كے لقب بے ملقب ہو گئے تھے 'بقر' كے معنی عربی ملیں پھیاڑنے کے ہیں ای سے بقر اعلم ہے یعنی وہ علم کو بھاڑ کراس کی جڑ اور اندرونی اسرار سے واقف ہو گئے تھے۔

( تېذيب الا تا يو وي جلداول صفحه ۸۷) ـ بعض علاءان کاعلم ان کے والد بزرگوار ہے بھی زیاد دوسیق سجھتے تھے، محمد بن منلدر بن یا کا بیان ہے کہ میری نظر میں کوئی ایسا صاحب علم نہ تھا، جے علی بن حسین پر تریخ دی جاسکتی، یبال تک که ان کے صاحبزادے محمد کو دیکھا۔ (تبذیب النبذیب

استعمال کرتے تھے، ایک ایک چا در کی قیمت پچاس پچاس اشرفی تک ہوتی تھی، اور محض ایک موسم پین کراس کون کر قیت خیرات کردیتے تھے، سردیوں میں لومزیوں کاسمور استعمال كوتے تھے، دگوں ميں سپيد، سرخ، زردادرسياہ برتنم كارنگ استعمال كرتے تھے گول سر کی جوتی بینتے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۲۰)۔

مزاج میں بڑی لطافت ونفاست تھی، گندگی کومطلق برداشت نہ کر یکتے تھے، بہت کی چیز وں کو گھٹل دومروں کی خاطر انگیز کرتے تھے، ابوجعفر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ على بن حسين بيت الخلا گئے ميں ہاتھ دھونے كے لئے يانى لئے ہوئے درواز ہ بر كھڑا تھا، بیت الخلاسے نکلنے کے بعد فرمایا ، میں نے بیت الخلامیں ایسی شئے ریکھی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا، میں نے یو چھادہ کیا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ کھیاں غلاظت برمیشی ا

ہیں، پھراڑ کرآ دمی کی جلد پر پیٹھتی ہیں، اس لئے میں نے ارادہ کیا ہے کہ بیت الخلاء جانے کے لئے ایک خاص لباس بنواؤں، پھرسوچ کرفر مایا، کہ میں جس چیز کی اوگوں کو استطاعت نه ہواہے مجھے بھی نہ کرنا جاہیے۔

(این خلکان جلداول صفحه ۴۵ )\_( ماخوذ از سیرالصحابه از معین الدین ندوی )\_

تذكرواولياءساوات

ال- ( تبذيب الاسماء جلداول صفحه ۸۷)-

وہ اپنے عبد میں اپنے خاندان کھر کے سردار تھے،علامہ ذبجی لکھتے ہیں'' کے ان

آپ نے ان بزرگوں کے دامن میں پرورش یا کی تھی جن کا مشغلہ ہی عبادت

سيد بنى هاشم فى زمانه" امامنووى لكهة بين كده وليل القدرتالعي اورامام بارع تھے،ان کی جلالت پرسب کا اتفاق ہے،ان کا شارمدینہ کے فقہا ءاورائمہ میں فقا۔

ما اورا لیے ماحول میں آپ کی نش ونما ہو گی تھی جو ہر وقت خدا کے ذکر اور اس کی تنتیج المبيدے وَجُوا كِرِتا تِهَا۔ اس كے عباوت كى ودى رون آپ كے رگ و بے يمس مرايت كُنْ تَحَى. عبادت ورياضت آپ كامحبوب مشغله تما، شابند يوم ميس دَّيْرُ هه موركعتيس نماز رے تھے بجدوں کی کثرت ہے پیشانی پرنشان تحدہ تاباں تھا،لیکن زیادہ گہرانہ تھا۔

حدیث ان کے گھر کی دولت تھی، اس لئے وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق تح اعلاما الن العد لكحة بين "كان ثقة كثير العلم والحديث" ( الن معرجلد ٥

(ابن معد جلد ۵ صفحه ۲۳۲)\_ علین کے ساتھ عقیدت:

اس بنج گراں مار کوانہوں نے اپنے والدمحتر م امام زین العابدین اپنے نانا حضرت امام حسن خلافظ اپ داوا حضرت امام حسين خلافظ اپنے چيرے دادامحد بن حفيہ اور اپنے جدامجد کے چچیز ہے بھائی عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس، اپنی دادی حضرت عائشہ اور ام سلمہ نواتھ وغیرہ کے مخزمان سے بالواسطہ حاصل کیا تھا۔ لینی ان بزرگوں سے ان کی روایات مرسل ہیں اپنے گھر کے باہر انس بن مالک ڈی ٹیز ،سعید بن مينب،عبدالله بن الي رافع ،حرمله، عطاء بن بيبار، يزيد بن هرمزاورابوم و وغيره ـ

ا پنے اسلاف کرام اور بزرگانِ عظام کی طرح شیخیین کے ساتھ قلبی عقیدت ر لتے تھے، جابر کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ تھر بن علی سے یو چھا کہ آپ سے اہل ریت میں کوئن ابو نکرہ عمر شاہی کو گالیاں بھی و یتا تھا؟ فرمایا ضیں میں انہیں ووست رات ہول اوران کے لئے و عامے مغفرت کرتا ہول۔ (این سعد جلد کا سفحہ ۲۳۹)۔

متفيد بوئ تحر (تبذيب التهذيب جلده صفيه ٢٥٠)

سالم بن الی هضه و منتید کامیان ہے کہ میں نے امام باقر اوران کے صاحبزادے جعفرصادق سے الویکر وعمر کے بارہ میں بدچھاء انہوں نے فرمایا سالم میں اُٹال دوست رکھتا ہوں اوران کے دِشمنوں سے تمری کرتا ہوں، پیدونوں امام بدگی تھے، یں نے اپ اہل بیت میں سے ہر مخص کوان کے ساتھ تولا ہی کرتے پایا۔ (تہذیب النبذيب، جلده مشفحه المسا)\_

اس عبد کے بڑے بڑے بڑے انکہ امام اوز اگل ،اعمش ،ابن جرت کی امام زہری ،عمر و بن دیناراورالواسحات سبعی وغیرہ ا کا برتابعین اور تنج تالعین کی بڑی جماعت آپ کے خرمن كمال كي خوشه چين تھي ۔ (تہذيب التہذيب جلد ٥ صفحه ٥٥٠) ـ

فقه میں آپ کوخاص دستگاه حاصل تھی ،ابن برقی آپ کوفقیہ و فاصل کہتے ہیں ، امام نسائی فقیها تا بعین میں اور امام نووی مجھنے یہ بینہ کے فقیها اور ائمہ میں شار کرتے

بعض جماعتوں نے بہت ہے ایسے غلط عقا کدان ہزرگوں کی طرف منسوب لرویے ہیں جن سے ان کا دامن بالکل پاک تھا، وہ امور دین میں خالص اور بآمیز ا ملائی عقائد کے طاوہ کوئی جدیر عقیدہ ندر کھتے تھے۔ چاہر روایت کرتے میں کہ میں

## سيدناامام جعفرالصادق ولشيبيه بن محمد والنيبي بن على عرالله بير بن حسين ذالله، بن على ومسلم بير بن

جعفرنام، ابوعبدالله كنيت، صادق لقب، آپ امام محمد الملقب به باقر كے البرادے اور فرقہ امامیہ کے چھٹے امام ہیں، نب نامہ یہ ہے جعفر بن گھر بن علی بن سین بن علی بن ابی طالب۔ آپ کی ماں ام فروہ حضرت ابو بکر صد ایں فیانٹوز کے بوتے لا م بن محد كي الزي تقيير، نا نهالي تجره بيه بيام فروه بنت قائم بن محد بن الي بكراس طرح للفرصادق كى رگول ميں صديقي خون بھي شامل تھا۔

٠٨ على مدينه منوره على بيدا موت منذكرة الحفاظ، جلدا ، صفحه ١٥) -

آپ اس خانواد و علم وعمل کے چراغ تھے،جس کے اونی خدام مندعلم کے دارث ہوئے آپ کے والدامام باقراس پاپیے عالم تھے کہ باقر آپ کالقب تھا، آپ لے حلقہ درس سے امام عظم ابوحنیفہ انعمان جیسے ا کابرامت نکلے ،اس لئے جعفر صادق کو للم کو یا درانتهٔ ما تھا، فضل و کمال کے کھاظ ہے آپ اپنے وقت کے امام تھے، حافظ ذہبی أپكوامام اوراحدالسادة الاعلام لكهنة بين \_ (تتذكرة الحفاظ، جلداصفحه ١٣٩)\_ اہل بیت کرام میں کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ فقہ علم اور لل مين ساداتِ الل بيت مين تقير (تهذيب التهذيب، جلدام صفحه ١٠١٧) ـ

نے محمد بن علی سے بوچھا کیا اہل بیت کرام میں ہے کسی کا خیال تھا کہ کوئی گناہ شرک ہے۔فرمایائہیں، میں نے دوسرا سوال کیا ان میں کوئی رجعت کا قائل تھا فرمایائہیں۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحه ۲۳۲)

مقام حميمه ميں انتقال فرمايا ، لاش مدينه لا كر جنت البقيع ميں دُن كي گئي ، سنه وفات کے ہارہ میں بیانات مختلف ہیں بعض ۱۱۲ دلیعض کاااور بعض ۱۱۸ جے بیا ۔ عمر کے بارہ میں بھی دوروایتیں ہیں ایک بیر کہ وہ اٹھاون سال کے تھے، دوسری بیر کہ ۲۲ سال کے تھے لیکن دوسری روایت قطعاً غلط ہے، پہلی اقسر ب السی الصحة ہے، اس لئے کدان کی پیدائش ہالا تفاق کے ہے میں ہوئی، اس حساب سے آپ کی عمر پہلے سنہ وفات کے مطابق اکشھ سال سے زیادہ ہوگئی۔(ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۸)۔

امام باقر کے کئی اولا دیں تھیں، جعفر، عبداللہ بید دونوں حضرت ابو بکر صدیق بٹائٹڑ کے پوتے۔قاسم کی بٹی ام فروہ کے بطن سے تھے،ابرا تیم بیام عکیم بنت اسید کے بطن سے تھے،علی اور زینب بیدونوں ام ولد ہے تھے،ام سلمہ ریجی ام ولد ہے تھیں،ان میں جعفر الملقب بہصادق سب میں ناموراور باپ کے جائشین تھے۔ (ابن سعد جلد ۵

امام باقر نہایت خوش لباس تھے،خز جوایک بیش قیت کیڑا ہے اور سادہ اور رنگین دونوں طرح کا لباس استعال کرتے تھے، ابریشم کے بوٹے دار کیڑے بھی پہنتے تنے اور وسمہ اور کتم کا خضاب لگاتے تنے۔ (ابن سعد، جلد ۵، صفحہ ۲۳۳/ ماخوذ از سیر

ا ستال بوی نه کریں۔

آپ کے اقوال وکلمات طیبات تہذیب اخلاق علم وحکمت اور پندوموعظت گا دفتر ہیں، سفیان توری برنشیہ ہے آپ نے ایک مرتبہ فر مایا، سفیان جب خداتم کوکوئی لت عطا کرے اورتم کو ہمیشہ باقی رکھنا جا ہوتو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو، کیونکہ خدائے اُمالی نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ' اُگرتم شکر ادا کرو گےتو میں تم کوزیادہ دول گا' جب رزق ملنے میں تاخیر بهور ہی بوتو استغفار زیادہ کرو،اللہ عز وجل اپنی کتاب میں فرما تا

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴾ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴾ وَّيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهِرًا ۞ . (سوره نوح ، آیات ۱۳۱۰)۔

اینے رب سے مغفرت جا ہو، وہ برامغفرت کرنے والا ہے، تم برآ سان ہے موسلا دھاریانی برسائے گا اور دنیامیں مال اور اولا دے تہاری مدد کرے گا ،اور آخرت 

جب تمہارے پاس سلطان وفت پاکسی کا کوئی تھم پہنچے تو لاحول ولاقو ۃ الا باللہ ڑیادہ پڑھوو ہوکشادگی کی گنجی ہے، جو شخص اپنی قسمت کے حصہ پر قناعت کرتاہے وہ مستغنی رہتا ہے اور جو دوسرے کے مال کی طرف نظر اٹھا تاہے دو فقیر مرتا ہے ، جو محض خدا کی شیم پر راضی نہیں ہوتا وہ خدا کواس کے فیصلہ پرمتہم کرتا ہے، جو تحض دوسرے کی پردہ اری کرتاہے،خداال کے گھر کے خفیہ حالات کی پردہ دری کردیتاہے، جو بغاوت کے لئے آلوار تھنچیتا ہے وہ اس مے قبل کیا جاتا ہے، جواپنے بھائی کے لئے گڑھا کھووتا ہے وہ وداس میں گرتا ہے، جو مفیہوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ حقیر موجا تا ہے جوعلاء سے ماتا ہے و المعزز موجاتا ہے، جو برے مقامات پر جاتا ہے وہ بدنام ہوجاتا ہے۔ ہمیشے حق بات کہو امام نو وی برانتیا یا گھتے ہیں کہ آپ کی امامت، جلالت اور سیادت پر سب کا اتفاق ہے۔ ( تهذيب الاساء صفحه ۱۵۰) \_

حدیث آپ کے جدامجد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال ہیں، اس لئے آپ ہے زیادہ اس کا کون مستحق تھا، چنا نیہ آپ مشہور حفاظِ حدیث میں تھے، علامہ ابن سعد لكية بين حسان كثير الحديث "ر(تهذيب التهذيب، جلدا صفحه ١٨٠ بحواله ابن

حافظ ذہبی آپ کوسادات اور اعلام حفاظ میں لکھتے ہیں۔ ( مذکرۃ الحفاظ جلدا

حدیث میں اینے والد بزرگوار حضرت امام باقر ،محمد بن منکدر،عبیدالله بن الي رافع ،عطا، وه قاسم بن مُحمد نافع اورز ہری وغیرہ سے قیض پایا تھا، شعبہ، دونوں سفیان، ا بن جریج، ابو عاصم، امام ما لک اورامام ابوحنیفه وغیره ائمه آپ کے تلامذہ میں تھے۔ (تهذيب التهذيب، جلد ٢صفح ١٠٣) ـ

حدیث رسول کا اتنا احترام تھا کہ ہمیشہ طہارت کی حالت میں حدیث بیان كرتے تھے۔ (تہذيب التہذيب، جلد ٢صفحه ١٠٥)۔

فقه مين آپ كواتنا كمال حاصل فقا كه فقه الفقهاءامام زمن امام ابوحنيفه وطشيبه فر ماتے تھے کہ میں نے جعفر بن گھ مِنْ شِلِيہ ہے بڑا فقيہ نہيں دیکھا۔ ("مذکرۃ الحفاظ، جلدا

آپ فرماتے منھ کہ فقہاء رسولوں کے امین میں جب تک وہ سلاطین کی

رو سَكَةِ وَاسِيغِ نَفْسِ كُومِلامت كَرو-

أبذيب واخلاق:

فرماتے تھے چار چیزوں میں شریف کو عارنہ کرنا چاہیے، اپنے باپ کی تعظیم اللہ اپنی جگہ ہے اٹھنے میں ،مہمان کی خدمت کرنے اورخوداس کی دیکھے بھال میں خواہ گھر

(Fig. ) \_\_\_\_\_\_

یں عوملام کیوں نہ ہول اور اپنے استاد کی خدمت کرنے میں۔

جب دنیا کسی کے موافق ہوتی ہے تو دوسروں کی جھلائیاں بھی اے دیدیق ے اور جب منہ پھیر لیتی ہے تو خوداس کی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔( بیتمام اقوال

منتم صفوة الصفورة صفحه ١٣٦ تا ١٨١ سے ماخوذ میں )۔

آپ کی ذات فضائل واخلاق کا زندہ پیکرتھی ،آپ کا ایک نظر و کھے لینا آپ کی فاندانی عظمت کی شباوت کے لئے کافی تھا،عمرو بن المقدام الشخید کا بیان ہے کہ جب یں جعفر بن گذکود کیتا تھا تو نظر پڑتے ہی معلوم ہوجا تا تھا کہ وہ نبیوں کے خاندان سے إلى \_ ( تهذيب الاساء جلد اصفحه ١٠٥) \_

عبادت آپ کے شانہ یوم کا مشغلہ تھی ، آپ کا کوئی دن اور کوئی وقت عبادت ے خالی نہ ہوتا تھا، امام مالک بھٹے۔ کا بیان ہے کہ میں ایک زمانہ تک آپ کی خدمت میں آتا جاتا رہا۔ آپ کو بمیشہ یانماز پڑھتے پایا، یاروزہ رکھے ہوئے یا قر آن کی الاوت ارتے ہوئے۔ (تہذیب جلدا مفیم ۱۰)۔ انفاق في تبيل الله:

انفاق في سبيل الله اور فياضي وسير چشى ابل بيت كرام كا امتيازي اورمشترك وسف رباہے، جعفر صادق کی ذات اس وصف کا مکمل ترین نموند تھی، بیاتی بن بسطام خواہ تہبار ہے موافق ہو یا مخالف، آ دمی کی اصل اس کی عقل ہے، اسکا حسب اس کا دین ے،اس کا کرم اس کا تقویٰ ہے،تمام انسان آ دم کی نسبت میں برابر ہیں،سلامتی بہت نادر چزے، بیماں تک کہاس کے تلاش کرنے کی جگہ بھی تخفی ہے،اگروہ کہیں مل عتی ہے توممکن ہے گوشنہ مگمنا می ہے مختلف ہے ، اگر گوشہ تنبائی میں بھی تلاش ہے نہ ملے تو سلف صالحین کے اقوال میں ملے گی۔

فر ہاتے تھے جب تم ہے کوئی گناہ سرز د ہوتو اس کی مغفرت جا ہو، انسان کی

کلیق کے پیلے ہےاس کی گردن میں خطاؤں کا طوق پڑا ہے گناہوں پراصرار ہلاکت

فرماتے تصفدانے دنیا کی طرف وجی کی ہے کہ جو تحف میری خدمت کرتاہے تواس کی خدمت کراور جو تیری خدمت کرتا ہے اسے تھادے۔

البچھے کاموں کے شمالط: فر ماتے تھے، بغیر تین باتوں کے اچھا کام مکمل نہیں ہوتا، جبتم اے کروتو

ا ہے نز دیک اے چھوٹا مجھو،اس کو چھیاؤادراس میں جلدی کر د، جب تم اس کوجھوٹا مجھو گے تب اس کی عظمت بڑھے گی ، جب تم اس کو چھیاؤ گے اس وقت اس کی بخمیل ہوگی ، اور جبتم اس میں جلدی کر و گے تو خوشگواری محسوس کر و گے۔

فرماتے تھے جب تمہارے بھائی کی جانب ہے تمہارے لئے کوئی ناپسندیدہ بات ظاہر ہوتو اس کے جواز کے لئے ایک سے ستر تک اس کی تادیلیں تلاش کرو، اگر پچر بھی ند ملے تو مجھو کہاں کا سبب اوراس کی کوئی تا ویل ضرور ہوگی ،جس کائم کوملر نہیں۔ اگرتم کسی مسلمان ہے کوئی کلمہ سنوتو اس کو بہتر ہے بہتر معنی پرمحمول کرو، جب وہ محمول نہ

﴿ هِرْتِ الوِبْكِرِ كِمْ تَعْلَقِ عَقْيِدِهِ :

گوتمام حق برست اہل بیت کرام کوخلفائے اربعہ کے ساتھ مکیاں عقیدت تھی کین جعفرصادق کی رگوں میں صدیقی خون بھی شامل تھا،اس لئے آپ کوحضرت ابو بکر اسد ال بزائلية كے ساتھ خاص تعلق تھا ،اوروہ اپنے جدامجد حضرت علی بزائلتہ كی طرح ان پر

الله الإستيمية تعين بيناني فرمات تحد مجيفيل عبتني شفاعت كي اميد اتن اي

ابوبكرے ب\_ ( تہذيب التہذيب، جلد ٢ صفي ١٠١٧) \_

الما صيل وفات بائي-(تذكرة الحفاظ، جلدا صفحه ١٥٠ ـ ماخوذ أزسير الصحاب، ترميم و اضافه ك

روایت کرتے ہیں کہ جعفرصادق بسااوقات گھر کا کل کھانا دوسروں کوکھلا دیتے تھے۔اور خود ان کے اہل وعیال کے لئے کچھ نہ باتی رہ جاتا تھا۔ ( تذکرۃ الحفاظ،جلداصفحہ

لباس امارت ميس خرقة فقر:

آپ بظاہراہل دنیا کے لباس میں رہتے تھے،لیکن اندرلباس فقر مخفی ہوتا تھا۔

سفیان اوری والنے یہ کابیان ہے کہ میں ایک مرتبہ جعفر بن محمد بر سے یا کیا، اس وفت ان کے جسم برخز کا جباور دخانی خز کی جا در کھی، میں نے کہا آپ کے بزرگوں کالباس نہیں ہے فرمایا وہ لوگ افلاس اور ننگ حالی کے زمانہ میں تنے اور اس زمانہ میں

دولت بدرہی ہے یہ کہ کرانہوں نے اویر کا کیٹر ااٹھا کر دکھایا تو خز کے جبرے نیچے پشینہ کا جبہ تھا، اور فرمایا نوری مستنج یہ ہم نے خدا کے لئے بہنا ہے، اور وہتم لوگوں کے لئے جوخدا کے لئے پہنا تھا اس کو پوشیدہ رکھاہے اور جوتم لوگوں کے لئے تھا اس کو او پر رکھا

ے۔(تذکرۃ الحفاظ، جلداصفحہ ۱۵)۔ اربهی اختلافات سے بیخے کی ہدایت:

ندہب میں جھکڑنا سخت ناپند کرتے تھے، فرماتے تھے تم لوگ خصومت فی الدین سے بچو،اس لئے کہ وہ قلب کو پھنسا دیتی ہے اور نفاق پیدا کرتی ہے۔ ( تذکرة

الحفاظ، جلداصفحه ١٥٠)\_

نہایت جری نڈر، اور بے خوف تھے، بڑے بڑے جابرہ کے سامنے سے با کی قائم رہتی تھی ، ایک مرتبہ منصور عباس کے او پرایک مکھی آ کربیٹھی وہ ہار بار ہنکا تا تھا، اور آھی بار بار آ کر بیٹھتی تھی ،منصوراس کو ہنکاتے ہنکاتے عاجز آ گیا،مگر وہ نہ بٹی، اتنے میں جعفر بڑننے پہننچ گئے ،منصور نے ان ہے کہاا بوعبداللہ کھی کس لئے پیدا کی گئی ہے؟ فرمایا جہابرہ کوذلیل کرنے کے لئے۔(صفوۃ الصفو ہ ،صفحہ ۱۴۱)۔

نددیکھا، تمام موجودات ہے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے۔امام محقق کے سواان کو کسی سے فائدہ نہ پہنچتا تھا،علم اصول میں ان کی عبارت بہت وقیق ہوتی تھی،ان کی طبیعت ہمیشہ دنیا و عقبی ہے متنفر رہتی تھی،اور برابر شور کرتے کہ "اَشْتَهِيْ عَدْمًا لاَ وَجُودٌ لَهُ" يَعِيٰ مِن اسْ عدم كوچا بِتا ءول جس كا دجود نہیں \_اور فاری میں کہتے ہیں .....

" برآ دی را بایت محال باشد ومرانیز باستینی محال است که به یقین دائم که آن ناشد' \_اور دوریہ ہے کے خداوند تعالیٰ جھے کوعدم کی طرف لے جانے کہ جہال عدم کا وجود نہ ہو، مقامات اور کرامات محض تجاب و بلا ہیں، آ دمی اینے عجاب كا عاشق جو، ديداركي آرزوكي نيستى عجابات كے آرام سے بمبتر ب، صرف حق جل جلالہ کی ہتی ہے کہ اس کے لئے عدم نہیں ہے، اس کے ملک کا كيا نقصان الرمين نيست موجاؤن،اوراس نيست كي كوئي متى نه مواوريمي صحة فنا كااصلى قوى ب\_والله اللم بالسواب (كشف المصحوب باب دواز دہم قامی نسخہ دارامصنفین )۔

حضرت شخ ابوالعباس اشقانی کاذ کرایک جگه اور کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں الما أيدروز في كما ياس الماتود علما كريس من في في في الله مَفلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَيَقْدُرُ عَلَى شَيْعَي الله تعالى في مملوك خلام كي مثال دى جوكسى جيز برقد رت نه رکھتا ہو، اور روتے ہیں اور پھر نعرہ لگاتے ہیں یوچھا کہ اے شخ یہ کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ گیارہ سال سے اس مقام پر ہول لیکن آگے نہیں براحتا ہوں۔ (کشف المحجوب بإب دواز دبهم تأمى نخد دار المصنفين نيز ويجون فحات الانس تألى نخ دار المصنفين) -

اپنے ایک اور استادیش ابد جعفر محمد بن المصباح الصید لانی کا ذکر کرتے ہوئے

## حضرت شيخ ابوالحن على بهجوري والشيابيه

ابوالحن کنیت اورعلی نام ہے۔ جو پر اور جلا ب غزنین کے دوگاؤں ہیں،شروع میں ان کا قیام یہیں رہا،اس لئے ہجویری اورجلا بی کہلائے ، آخر زندگی میں لاہور آگر رینے لگے اس لئے لاہوری بھی مشہور ہوئے ، سال ولا دت وجہ چے بتایا جا تا ہے، نورا سلسلەنىپ يەپسے، ىلى بن سىرعثان بن سىرىلى بن سىرعبدالرحمٰن بن شاەشجاع بن ابوالحسن على بن حسن اصغرابن سيدزيد شهيد بن امام حسن بن على مرتضى وفائقة -

مخصيل علم كاتفصيل كحدزياده معلوم نبين كشف المحجوب مين ايخ اساتذہ میں حضرت ابوالعباس بن محمد الاشقاني كا نام ليا ہے جن ك بارہ ميں لكھتے

> "این عہد کے امام یکتااورا پے طریق میں نگانہ تھے علم اصول وفروع میں امام، اورمعانی میں بلند تھے۔ بہت سے مشائخ کود یکھاتھا۔ اور اکابرواجلہ اہل تصوف میں تھے۔ابنی راہ کوفنات تعبیر کرتے تھے مفلق عبارت ان کے ہاتھ مخصوص بھی، جاہلوں کے ایک گروہ نے ان کی عبارت کی تقلید کی الیکن تفلید میں جوعبار تیں ککھی گئیں وہ پرا گندہ ہوتی تھیں مجھ کوان ہے بڑاانس تھا، اوروہ میرے ساتھ کچی محبت کرتے تھے، بعض علوم میں وہ میرے استاد تھے، جب تک میں ان کے پاس رہاکسی کوان سے زیادہ شریعت کا احترام کرتے

ير وطبيعت ندبن جائے۔ (كشف المحجوب، ذكر آنمه متاحرين)

عليم طريقت:

۔ باطنی وروحانی تعلیم ابوالفضل محمد بن الحن ختلی سے پائی جوجنیدیہ سلسلہ میں

نسلك تقى،ان كحال مين لكصة بين.

" وتار کی زینت اور عابدون کے شخ تھے، میری اقتراء، طریقت ان ہی نے ہوئی ، علم تغیر وروایات کے عالم تھے اور تصوف میں مذہب جنید کے بابند اور حصر کی کے مرید تھے بیرونی کے دوست اور الوعمر قروی اور الوالحن بن سالیہ کے معاصر ہے، ما ٹھے سال تک گمنا کی کی حالت میں گوشہ تقیمی ووکر لوگوں سے دورر ہے، قیام زیادہ ترکودلگام میں رہتا تھا، اچھی عمریائی، ان کی ولایت کی بہت سی دلیلیں تھیں، لباس اور آثار ظاہری متصوفین کے نہ تھے، ظام ی رتم کی یابندی کرنے والول کی اٹالفت شدت سے کرتے تھے۔ان

ے زیادہ کمی کو پررغب نہیں دیکھا''۔ مرشد کاوصال مرید کے زانو ہی پرجوا پچ ریفر ماتے ہیں

جس روز آپ کی و فات ہو گی ،آپ بیت الجن میں تھے بیگا وُل ایک گھاٹی پر ومثق اور مانیازری کے درمیان ہےاس وقت آپ کا سرمیری گودیل تھا۔ میرے دل کو بڑی تکلیف ہور ہی تھی ، میں نے اس کا اظہارا یک دوست سے کیا جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے مجھے کہا اے بیٹے! ا متقاد کا مندتم کو بتا تا ہوں اگرتم اپنے کواس کے مطابق درست کر لوثو تمام تکافیوں ہے تم کور ہائی جوجائے ،تم کومعلوم ہونا جاہے کہ خدا ہر جگہ اور ہر وقت اچھوں اور برول کو پیدا کرتا ہے، مگر اس کے فعل ہے وشمنی کرنانہیں چاہے،اور نہ ول میں کسی تکلیف کو جگہ دینا جا ہے، سوائے اس کے وضیت کا سلسله درازنهیں کیا ،اور جاں بحق ہو گئے۔

'' وہ روسائے متصوف میں تھے بختیق میں ان کی زبان اچھی تھی، حسین بن منصورے بہت محبت کرتے تھے، میں نے ان کی بعض تصانیف ان ہی ہے يرهين" ـ (كشف المحجوب) ـ

شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیر ی ہے بھی استفادہ کیا، اور گوان ك نام كے ساتھ' 'استاد' 'برابر لكھتے ہيں، ليكن واضح طور بركہيں بيا ظاہر نہيں كيا ہے كدان ے شاگر دی کا بھی رشتہ تھا۔ مگران کے علم اوران کی تصانیف کی تعریف کی ہے۔اوران ئے ایسے اقوال بھی نقل کئے ہیں جوان کی زبان سے خود ہے ، شخ ابوالقاسم بن علی بن عبدالله الكر ﴾ في كوجي ا ينامعلم تسليم كيا ہے، چنا نجيان كے ذكر مين لكھا ے كدان ہے بجز ونیاز کی تعلیم یائی اور بدلکھ کر کہتے ہیں کہ

> "مراوے اسرار بسیار بود ، اگر باظهار آیات وی مشغول کردم از مقصود نمائمٌ"\_(كشف المحجوب)\_

ائمُه متاخرين مين الوالعباس احمد بن محمد القصاب، الوعبدالله محمد بن على المعروف بالذاستاني ابوسعيد فضل الله بن محمد اورابوا حمد المظفر بن احمد بن حمدان كاذكر خاص طور پرلطف ولذت کے ساتھ کیاہے ،ان کی نصانیف وتعلیمات ہے مستفید ہوئے ہیں،خواجہ ابواحمہ المظفر کی تعلیمات فنا و بقا اورمجاہدہ ومشاہدہ ہے متاثر تھے، اور ان کی صحبت کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز ان کے پاس تخت گری کے موسم میں الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ پہنچا،انہوں نے دیکھ کر یو چھا کیا جا ہے؟ انہوں نے فورا قوال کو بلایا اور جب مجلس ساع شروع ہوئی تو بھے پر بڑی بے قراری طاری رہی اور جب میرا جوش وخروش ختم ہوا تو یو چھا کہ ماع کا مزہ کیسار ہا،عرض کیا اے شخ میرے لئے تو بہت اچھاتھا، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیر تاع اور کوے کی آواز تمبارے لئے کیساں بوجائے گی، مائ میں قوت اس وقت تک ہے جب تک مشاہدہ نبیں بوتااور جب مشاہد ہ وجائے گاشوق ساع جا تارے گا ہیکن خیال رکھو کہ بیعادت

ایک اور موقع برتح برفرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام میں حضرت بلال بیانتو

موزن کے روضہ کے سربانے سوریا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ بکد معظمہ میں وول اور چغیمر عظامی آباب بی شیب اندرداخل جورے میں اور ایک بوڑھے آ دنی کو گود میں

لئے ہوئے ہیں جیے کو اُن کی بچاکو لئے ہوئے ہوئیں نے آگے بڑھ کے قدم چوے اور چران تھا کہ گودمیں یہ بوڑ ھاتحض گؤن ہے۔آپ کومیرے دل کا حال معلوم ہو گیا۔اور فر مایا کہ یہ تیرااور تیرے دیار والوں کا امام ہے یعنی امام ابوطیفہ۔اس خواب ہے مجھ پر نے ظاہر ہوا کہ امام ابوصنیفہ گوجسمانی طورے فانی ہو یکے ہیں مگرا حکام شرق کے لئے باقی

اورقائم بین اوران کے حامل یتجیر النے بیٹے ہیں۔ (کشف المحجوب، ذکر امام اعظم

عراق میں تھے توخودان کا قول ہے کہ دنیا حاصل کر کے لٹارے تھے۔جس کبی

کوکوئی ضرورت ہوتی ان کی طرف رجوع کرتا، ایسے لوگوں کی خواہش یوری کرنے میں مشروض ہو گئے۔ ایک شخص نے ان کولکھ بھیجا کہ اے فرزندا کہیں ای فتم کی مشغولیت میں خدا کی مشغولیت ہے دور نہ ہو جاؤ ، اور بیہ مشغولیت ہوائے نفس ہے۔اگر کوئی ایسا ' 'فض بوجس کا دل تم ہے بہتر ہوتو ایسے دل کی تم خاطر کر سکتے ہو، تما م لوگول کے لئے ول پریشان نہ رکھو، کیونکہ اللہ خود ہی اپنے بندول کے لئے کافی ہے، اس پندوموعظت \_ان وللبي علون حاصل بواء اورخوداي كتاب كشف النمحجوب ميس بحي اس كي تعلیم دی ہے۔ چنامحیفرماتے ہیں کے نظاوق سے نطق تعلق کرنا گویا بلاے چھوٹ جانا ہے، ایک انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی کی طرف ندد کھیے تا کداس کی طرف بھی کوئی نہ

ا المحجوب، فصل تيسري)-مخلوق ہے انقطاع تعلق کے باوجودان کا بیان ہے کہ وہ حالیس سال تک سلسل مفرمیں رے لیکن بھی جماعت کی نماز ناغ مبیں کی ،اور ہر جمعہ کونماز کے لئے کسی اندبيس قيام فرمايا-

باخت: روحانی کب کمال کے لئے تمام اسلامی مما لک،شام،عراق، بغداد، مارین، قهستان، آ ذر با نیجان، طبرستان، خوزستان ، کرمان ،خراسان، ماوراء النهر اور تر کستانی وغیرہ کاسفر کیا،ادر وہاں کے اولیائے عظام اور صوفیائے کرام کی، وح پر ورضح بتوں ہے ستفیض ہوئے ،خراسان میں وہ تین سومشائخ نسے ملے جن میں شیخ محدز کی بن العلاء، يُّنخ القاسم سدى ، شُّخ الثيوخ ابوأنسن ابن سالبه، شُخ ابواسحاق بن شهر يار ، شُخ ابوأنسن على بن بكران ، شِنح ابوعبدالله جنيدي، شِنْخ ابوطا هر مكشوف ، شِنْخ احمد بن شِنْخ خرقا ني ،خوله على بن الحسين السير كاني، شيخ مجتهدا بوالعباس دامغاني، خولجه ابد جعفر محرين على الجوويني ،خولجه رشيد مظفر ابن شیخ ابوسعید،خولجہ شخ احمد جمادی سرحسی اور شیخ احمد نجار سمرقندی سے خاص طوریر

一一年间到底的第一一一代面外

منازل سلوک طے کرنے میں جو مجاہدے کئے ان میں ایک عجیب وغریب واقعہ خود ہی بیان کیاہے کہ میں ایک مرتبہ شنخ ابو پزید خرانسینیے کے مزار برتین مہینے تک حاضرریا، ہرروزغشل اور وضوکر کے بیٹھشا تھا مگروہ کشف حاصل نہ ہوا جوا یک بارو ہیں حاصل ہو چکا تھا۔ آخر میں وہاں ہےاٹھ کرخراسان کی طرف چلا گیا، ایک گاؤں میں ينجا تو ايك خانقاه ين متصوفين كي ايك جماعت نظر آ كي، مين اس جماعت كي نظر مين ببت بی حقیر معلوم ہوا ،ان میں ہے کچھلوگ کہنے لگے کہ بید ہم میں نے بیس ہے اور واقعی میں ان میں سے نہ تھا، انہوں نے مجھ کوٹھبر نے کے لئے ایک کوٹھا دیا اور وہ خوداو نحے كو تلح يغنم عن كھانے كے وقت مجھ كوتو سوكھي روئي دي اورخو داجھا كھانا كھايا ، كھانے کے بعد تمسنح سے خربوزہ کے تھلکے میرے سر پر پھینگتے تھے اور طنز کی یا تبیں کرتے تھے ، مگروہ جتنازیاده طنز کرتے تھے اتنا ہی میراول ان سے خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ ذلت اٹھا تے اٹھاتے وہ کشف حاصل ہوگیا، جواس سے پہلے نہ ہوا تھا، اس وقت ججھ کومعلوم ہوا کہ مثالُ جابلوں کوایے یہاں کیوں جگہ دیتے ہیں۔ (کشف المحجوب، باب ششہ)۔ عصمت راب استقبال ول بے جارہ من فرستادند، برحت خلاصی ارزانی

فوائدالفوائد(ص٣٥) ميں حضرت يتنخ نظام الدين اولياءفرماتے ہيں..... " شَحْ حسین زنجانی اور شَخ علی جوری دونوں ایک بی پیر کے مرید تھے۔ادر

ان کے بیرائے عبد کے قطب تھے، حسین زنجانی عرصہ سے مہاور (لا مور)

میں سکونت پذیر تھے، کچھ دنوں کے بعدان کے پیرنے خواج علی جھوری سے كها كه مهاوريس جاكر قيام كرو، شخ على جوري في عرض كيا كدوبال شخ زنجاني

موجود میں لیکن پھر فرمایا کہتم جاؤجب علی ہجوری تھم کی تھیل میں مہاورا نے تو رات تھی مج کوشخ حسین کا جناز دباہرالایا گیا''۔

معلوم ہوتا ہے کہ لاہور آ کر پھر اپنے مرشد کے پاس واپس گئے، کیونکہ اویر بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ مرشد کے وصال کے وقت ان کے پاس موجود تھے ممکن ہے کہ وفات کے بعد پھر لا ہورآئے ہول الیکن بہر حال لا ہور کے قیام ہے فوش فہیں تھے،

ایک جگدرفمطرازین

" كتب من برحضرت غز نيمن مانده بود، من اندر ديار مند در بلدهٔ لا مور كه از مضافات ملتان است درميان ناجنسان گرفتار شده بودم'۔

ہندوستان کے سفر میں جا بجانگلمی مذاکرہ بھی کیا،فر ماتے ہیں.....

" ہندوستان کے مفر میں ایک شخص کودیکھا جو کلم تفسیر دیڈ کیر کامد عی تھا، مقام فنا اور بقامیں اس نے جھے ہے میاحث کیا، اس کی تقریرے جھے کوفور أمعلوم ہو گیا كه وه فنااور بقام بالكل نا آشاب، بلكان كوحادث اورقد يم كابھى فرق نیں معلوم تھا''۔( ذکر بقاوفنا )۔

كشف المحجوب مين ذكرصلوة كمللمين لكهة بين "وعبادت آنجا كه ي خواي مي كن ومشائ رميم الله عليم حق ادب ان تگامداشته اندوم پدانرا بدان فرموده اند ، میلیمی گویداز ایثان که چبل سال

مفركروم ﷺ نمازم ازجماعت خالى نبود، و برآ وينه بقصبه 'بودم'' ـ خا کسارمولف کا خیال ہے کہ حضرت شیخ بچوری برانشیہ نے ان عطور میں خوو

ا بی طرف اشارہ کیا ہے۔ اینے مرشدہی کی طرح صوفیوں کے ظاہری رسوم سے نفرت کرتے تھے، ان

ظاہری رموم کومصیبت وریا کہتے ہیں اوران کی صحبت کو تہمت کا مقام قرار دیتے تھے. ينانجا كحديث أمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يقفن مواقف التھم ) كولكھ كرغداوند تعالى سے اپنے لئے اى كى تو نيش عطا كرنے كى دعا كى ہے، يعنی جب كوئي الله اور قيامت يرايمان ركهتا جوثو اس كومقام تهبت ميں كھڑا نہ ہونا جا ہے۔ (كشف المححوب، ذكر الفرق بين المقام والحلال)\_

از دواجی زندگی:

تعلقات زناشوئی سے پاک رہے، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ا یک سال تک کسی سے غائبانہ عشق رہا مگر جب اس میں غلویدا ہونے لگا اور قریب تھا کہ ان کا دین تباہ ہوجائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف سے اس عشق مجازی کے فتنہ

كشف المحجوب كي اصل عبارت بهي ما إحظه بو.

من كه على بن عثمان الجلالي ام از پس آئكه مراحق تعالى ياز ده سال از آفت تزوج نگاه داشته بوده ، بم تقدير كرد تا بفتنه اندرا فنادم، ظاهر باطنم اسيرصفية باشدكه بامن كردند بي تكدرويت بوده بوده كيك سال متغرق آل بودم، چنانچیزو یک بود که وین برمن تباه شود تاحق تعالی به کمال اطف وتنام فضل خود اسرارالخرق والمؤنات. ....(٣)

كتاب البيان لا بل العيان -....(٢)

> بح القلوب (0)

الرعاية كحقوق الثدبه ....(Y)

شعروتاعرى بهي ذوق ركت ته، كشف المحجوب مين ايخ أيد ديوان كابھى ذكركيا ہے،ان كى تحرير ہےان كى دواور كتابوں كابھى پية چاتا ہے. "لیں ازیں اندرشرح کلام دے (منصور حلاج) کتا ہے ساختدام"۔

''من اندر بیان این (ایمان) کتابے کردہ جدا گانہ''۔

لیکن ان کتابوں میں ہے اب کی کا بھی پیتہ نہیں ہے ہم تک ان کی صرف كشف المصححوب مينجى ب،جو برزمانه مين الي نوعيت كے لحاظ سے بے حل مجھى گئی ہے، فاری زبان میں تصوف کی ہے پہلی کتاب ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا ارشادے کہ جس کا کوئی مرشدنہ ہو،اس کو کشف السمحجوب کے مطالعہ کی برکت ے ل جائے گا۔ (دررہ نظای)۔

حضرت شرف الدين يحي منيري والتيلية اپني مكتوبات مين اس كتاب كاجا بجا ا لر فرماتے ہیں، حضرت جہانگیر اشرف سمنانی کے ملفوظات لطائف اشر فی میں اس کا الواله بكثرت موجود ب،ملاجا مي رقمطراز بين .....

> "كشف المصححوب ازكت معتبره شهوردري فن است ولطائف وهَا كُلُّ دران كمَّاب جمع كرده است " \_ (نفحات الانس ) \_ داراشكوه لكهتاب

> حضرت على جورى برات راتصنيف بسيارات اماكشف المصحبوب مشهور ومعروف است و بیچ کس را برآ ل یخن نیست ومرشد کی است کامل در كت تصوف أجول آل در زبان فارى كتاب تصنيف نه شده '- (مفية

آخرزندگی تک لا ہور ہی میں قیام یذ بررہے، اور یہیں ابدی نیندسورہے ہیں،

سال وفات ۸۲۸ جے ہے، انتقال کے بعد مزار زیارت گاہ خلائق بن گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی برنشیے نے ان کی قبر پر چلہ کیا۔اور جب مدت ختم کرکے رخصت

كَنْجُ بَخْشُ مِ دو عالم مظهر نور خدا

کاملال را بنر کامل ناقصال را ربنما

تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ کنج بخش کے نام سے شہرت کا سب یہی ہے عوام دا تا کنج بخش کہتے ہیں ،حضرت فریدالدین کنج شکر بہتے ہے بھی ان کے مزار پر جاکشی کی تھی جوان کے اعلیٰ روحانی کمال کی دلیل ہے،ان کا مزار پرانوار ہر زمانہ میں مرجع

داراشكوهايخ زنانه كاحال لكھتاہے....

خلقی انبوه برشب جعه بزیارت آل روضهٔ منوره مشرف می گر دند ومشهوراست كه بركه چبل شب جعد يا چبل روز پيهم طواف روضة شريفه ايشال بكند، هر عاجة كدداشة باشد حصول ي انجامه ، فقيرنيز بزيارت روضة منوره دوالدين وخال ايثال مشرف كشة \_ (سفينة الاوليا صفحة ٢٨٣)\_

"كشف المحبجوب" كعلاوه ان كى تصنيفات ميس ع حسب ذيل

كتابول كے نام ملتے ہيں ...(1)

منهاج الدين، اس مين ابل صفه كے مناقب لكھ تھے، بفیداور کتابوں کے مضامین ان کے نام سے ظاہر ہیں۔

كتاب الفناوالبقابه ...(٢) خداوند تعالیٰ کی ذات کاعلم، یعنی وہ ہمیشہ سے ہےاور ہمیشہ رے گا، وہ نہ کی مکان میں ہے نہ جہت میں اس کا کوئی مثل خبیں۔

١١) ﴿ خداوند تعالىٰ كےصفات كاعلم يعني وہ عالم ہےاور ہر چيز كوجانتا ہے، ديكتا ہے

۲۱) نداوندتعالی کے افعال کاعلم ، وہ تمام خلائق کا پیدا کرنے والا ہے۔

علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں ۔۔۔۔۔

(۱) كتاب (۲) سنت (۳) اجماع امت

پہلاعلم گویا خدا کاعلم ہے اور دوسرا خدا کی طرف سے بندہ کوعطا کیا ہواعلم، منزت ﷺ جویری بڑھیے نے صوفیائے کرام کے اقوال اور اپنے دلاکل سے بیٹا بت نے کی کوشش کی ہے کہ جس تحض کو خدا کا علم یعنی علم حقیقت نہیں ،اس کا ول جہالت کے سب سے مردہ ہے، اور جس محض کو اس کا عنایت کیا ہوا یعنی علم شریعت نہیں ، اس کا ال نادانی کے مرض میں گرفتار ہے، تین نے دونوں علموں کو لازم ملزوم قرار دیاہے، اور مسزت ابوبكر دراق ترمذي كے اس قول كى نائىد كى ہے كہ جس تخص نے صرف علم تو حيدير ا تنا کیاوہ زند اق ہے۔

و دسراباب فقرے شروع ہوتا ہے اس میں ثین فصلیں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ کیلی فصل میں کلام مجیدا دراجادیث کی روشی میں دکھایا ہے کہ فقر کا مرتبہ خدا لے نز دیک بہت بر ااورافضل ہے اور فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو،اس کی کسی چیز میں خلل نہ آئے نہ د نیا وی ساز وسامان ہونے سے مالدار ہوجائے اور نہاس ئے نہ ہونے ہے تھاج ہوجائے لیعنی اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کے مزویک برابر ہو، بلکہ نہ ر نے ہے اور بھی ریادہ خوش ہو، کیونکہ فقیر جتنا نتگ دست ہوگا ای قدراس پر حال لیادہ کشادہ ہوگا اور اسرار منکشف ہوں گے، وہ جس قدر دنیا کے مال ومتاع سے بے

كشف المحجوب كي تصنيف كاسبب ابوسعيد ججوري كاايك انتضارت جوتصوف کے رموز واشارات کو حفزت شیخ جو رہی ڈرکشیے ہے سمجھنا جاہتے ہیں ،ای کے جواب میں ﷺ نے تصوف کے تمام پہلوؤں پر روشی ڈالی ہے، جس سے کشف المصحب تصوف كى قابل فقد ركتاب بن كنى بيءاس كے ذريعير كويا بہلى مرتب اسلامی تصوف کو ہندوستان میں پیش کیا گیا ہے،اس کئے اس کے مباحث ناظرین کے سامنے زیادہ تفصیل سے پیش کئے جاتے ہیں۔

كتاب كاليهلا باب علم كى بحث ہے شروع ہوتا ہے،اس باب ميں يا يح فصليں ہیں ہشر وع میں کلام مجید اورا حادیث نبوی کی روثنی میں علم کی اہمیت دکھا کریہ بتایا ہے کہ علم ہی کے ذریعہ ایک سمالک مراتب اور درجات کے حصول کے قابل ہوتا ہے اور سیا ک وقت ممکن ہے جب وہ اپنے علم پر بھی عمل کرتا ہو، پھر علم کی دوقتھیں بتائی ہیں۔(۱)علم خداوند تعالی ۔ (۲)علم خلق، اور ان کی تصریح اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کےعلم کے نزو یک اس کے بندوں کاعلم بالکل ﷺ ہے، وہ تمام موجودات اور معدومات کو جانتا ہے، بندول کاعلم ایسا ہونا جا ہے کہ ظاہر و باطن میں تقع بخش ہو،اس کی دوقسمیں ہیں۔

(۱) اصولی لیعنی ظاہر میں کلمہ شہادت پڑھنا،اور باطن میں معرفت کی

(۲) ... فروی یعنی ظاہر میں معاملہ کرنا اور باطن میں اس کے لئے صحیح نیت

حضرت ﷺ جوری برانسی کے زر دیک ظاہر بغیر باطن کے منافقت ہے اور باطن بغیر ظاہر کے زندقہ ،علم باطن حقیقت اورعلم ظاہر شریعت ہے،علم حقیقت کے تین Milyane )----

مین اغنیاہ اللہ ''لیجیٰغٰیٰ وہ ہے جس کو خداغٰیٰ کردے۔اس کیے غٰیٰ باللہ فاعل ہے اور "من اغناه الله" مفعول ہے، فاعل بذات خود قائم ہے، اور مفعول فاعل کی وجہ سے قائم | انا ے آگر بندہ غنامے مرفراز کیاجا تا ہے تو بیاس کے لئے نعمت ضرورے ،مگراس نعمت یں نظات ای طرح آفت ہے جس طرح فقرییں حیص اس کئے بندہ اگر فنی ہے تو اس کو ما فل نه ہونا جاہے۔ اور اگر فقر رکھتا ہو تو اس کو حریص نه ہونا جاہی، حفرت ادری بڑھیے کے نزد یک غنامیں دل کے غیر ہے مشغول رہنے کا احتال باتی رہتا ہے، اور نقر میں دل اللہ تعالیٰ کے سواہر چیز ہے جدار ہتا ہے، اس لئے فقر غنا ہے بہتر ہے اور اب ایک طالب خدا کے سواد نیا ی تمام چیز وں سے ستعنی ہوجا تا ہے تو فقر وغنا کے

الله الال نام اس کے لئے بے معنی ہوجاتے ہیں۔ تیری قصل میں فقر وفقیر ہے متعلق مشامخ عظام کے جواتوال ہیں ان کی الله س اور تفصیل کی ہے، مثلاً حضرت ردیم بن گذفرماتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ ا ہے بھیدوں کومحفوظ رکھے۔اوراس کانفس آفت ہےمصوّن ہو،اوروہ فراکفن کا پابند ان شخ جوری نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جو کچھ فقیر کے دل پر گز رے اس کوظا ہر نہ کرے۔ اور جس کا ظہور ہوجائے اس کو چھیائے مبیں ، اور ندامرار کے غالب ہونے ے ایما مغلوب بوجائے کہ شریعت کے احکام ادا نہ کر سکے، یا مثلاً حضرت ابوالحسن اوری بھٹے یہ فرماتے میں کہ فقیر کی صفت رہے کہ نہ ہونے کی صورت میں سکوت کرے اور ہونے کے وقت فرج کرے اور فرج کے لئے بے چین ہو، حضرت سے جو ہری مرات ہے نے دوطرح سے اس کی تفسیر کی ہے، ایک ریک رشہونے کے وقت سکوت گویا خداوند تعالی ل رضا کی دلیل ہے،اوراگراس کے پاس پچھ ہوگیا تو گویااس کوخداوند تعالیٰ کی جانب ے ضلعت عطا ہوا، مگر خلعت فرقت کی نشانی ہے، کیونکہ محت خلعت قبول نہیں کرتا، اسلئے جو کچے فقیر کوماتا ہےاس کو وہ دوسروں کودے کرجلدا پنے سے جدا کر دیتا ہے۔ دوسری تغییریدکی ہے کہ فقیر کوسکون ای وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا

نیاز ہوتا جا تاہے، اتنا ہی اس کی زندگی الطاف خفی اور اسرار روثن سے وابستہ ہوتی جاتی ے،ادر رضائے الٰہی کی خاطر وہ دنیا کی تمام چیز دل کونظر انداز کردیتاہے،ایک فقیر کا کمال فقریہ ہے کہا گرد دنوں جہان اس کے فقر کے تراز و کے بلزے میں رکھے جا نیں تو وہ ایک چھم کے بر کے برابر بھی نہ جوں، اور اس کی ایک سائس دونوں عالم میں نہ

دوسری فصل میں صوفیانہ نقط نظر ہے فقر وغنا پر بحث کی ہے ، بعض صوفیائ کزام کا خیال ہے کہ غزا، فقر ہےافضل ہے۔ان کی دلیل ہے کہ غزا خداد ند تعالیٰ کی صفت ہے، فقر کی نسبت اس کی جانب جائز نہیں ،اور دوئق میں ایسی صفت جو خدااور بندہ کے درمیان مشترک ہوضر دریائی جائے گی اور بیاس صفت کیعنی فقر ہے بہتر ہے ،جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب منسوب کرنار وانہیں۔

حفرت می مجوری بران بے اس منطقیانه دلیل کومنطقیانه دلائل ہی ہرا کیاہے،مثلاً خدا کی صفات میںمما ثلت کی کوشش آپس میں برابر ہونے کی دلیل ہے، مگر خدا نعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اور خلق کی صفت حادث ہے، اس لئے دونوں میں مما ثلت ممکن نہیں، غنی خدا کے منجملہ اور نامول کے ایک نام ہے۔ بیای کے لئے زیبا ہے، بندہ اس نام کا مسحق نہیں ہوسکتا۔

بندہ کےغنا کا کوئی سب ہوتا ہے مگرخدا کا غناسب سے بے نیاز ہے جلق کے غنامیں حدوث وتغیرات ہوتے ہیں ، خالق کا غنااس سے ماوراء ہے،اس کی قدرت کا کوئی ما نع نہیں ، وجو دِ بشر ہی کو حاجت لازم ہے ، کیونکہ حدوث کی علامت احتیاج ہے اور جب احتیاج پیدا ہوتی ہےتو پھرغنا کیونکر ہاتی رہ سکتا ہے؟ اس کی تشریح و تفصیل کے بعد حضرت شیخ جویری پڑھنے یے غنا کواللہ تبارک وتعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے، جوایک ابندہ کے لئے کسی طرح سز اوار نبیس۔

گر حضرت مینخ جمویری برانسید کے نز دیک بندہ کاغنی ہونا محال جمی نہیں''الغنبی

لئے ہیں، جن سے ان کے ندکورۂ بالاخیالات کی تائید ہوتی ہے، مثلاً حضرت صن أورى برہے فرماتے میں كەنقىوف تمام حظوظ نفسانى كے ترك كرنے كا نام ہے، اور

و فی وہ اوگ میں جن کا ذکر بشریت کی گدورت ہے آزاد ہوگیا ہو، اور نفسانی آفتوں ے صاف ہوکر اخلاص ہے ل گیا ہو، یہاں تک کہ غیر خدا ہے بری ہوکر وہ صف اول

اور درجه اولی میں بھی جاتے ہیں۔ حضرت حصرى كا قول ہے كه تصوف دل اور بجيد كى صفائى اور كدورت كى فالف كانام ب، حطرت في جورى بي ياسى في تقرع يدى ب كفقران ول اورا کی خالفت کے میل ہے یاک رکھتا ہے، کیونکہ دوئی میں صرف موافقت ہوتی ہے اور موافقت مخالفت کی ضد ہے، اور جب مراد ایک ہوتی ہے تو مخالفت نہیں ہوتی ہے، اں گئے دوست کودوست کے حکم کی تعمیل کے سوااور پچھنہیں چاہیے۔

حضرت ثبل مستعلی کا قول سے که صوفی وہ سے که دونوں جہال میں خدائے ور بل کے بہاں کوئی چزندد کھے، حضرت جوری بڑھے نے اس کی تشریح کر کے متایا ے کہ بندہ جب فیمرکونہ دیکھے گا توا پی ذات کونید دیکھے گا ،اس طرح اپنی ذات کی کنی اور

ا اثات ہے فارغ ہوجائے گا۔

اں بحث میں مفرت شخ جوری برائے نے مفرت جنید بڑھیا کے اس قول لی تائید کی ہے کہ تصوف کی بنیاد آٹھ خصاتوں پر ہے جن ہے آٹھ بیغیمروں کی چیروی اوتی ہے، یعنی تصوف میں حفاوت حضرت ایرا ہیم طالبناً کی ہوہ رضا حضرت اساعیل طالبناً كى مو، صبر حضرت الوب عاليظ كامو، اشارات حضرت زكر ما غاليظا كے مول، غربت

منتظر نبيں رہتا، اور جب كوئي چيز حاصل ہوجاتى ہے تو وہ اس كوائے سے غيريا تا ہے، اور غیر کے ساتھ اس کوآرام نہیں ماثا اس لئے اس کوڑک کر دیتا ہے۔ صوفی کی اصلیت :

تيرے باب ميں صوفي كى اصليت سے محققانه بحث كى ہے، اس ميں بھى

لفظ صوفی کی اصلیت ہمیشہ ہے مختلف فیدر بی ہے، ایک گروہ کہناہے کہ صوفی تصوف کا کیڑا پینتا ہے،اس لئے اس نام ہے منسوب ہوا، دوسرا گردہ کہتا ہے کہ وہ صف

اول میں رہتا ہاں لئے اس نام سے ریکارا جاتا ہے، تیسرے کا خیال یہ ب کے صوفی اں وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ کے ساتھ دوئی رکھتا ہے، اور چوتھے کی رائے یہ ے کہ بیاسم صفاے مشتق ہے ای طرح اور توجیهات ہیں، مگر حضرت سے جوری مراضی نے ان میں سے ہرایک کوغلط قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ صوفی کوصوفی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق ومعاملات کومہذب کر لیتا ہے، اور طبیعت کی آفتوں سے پاک و صاف ہوجاتا ہے۔ اور حقیقت میں صوفی وہ ہے جس کا دل کرورت سے یاک اور

صاف ہو، کیونکہ تصوف باب تفعل ہے ہے، جس کا خاصہ تکلف ہے، لینی صوفی این

اہل تصوف کی تین قسمیں ہیں .....

لفس يرتكليف المحاتات، اوريجي تصوف كي اصلي معني مين-

(۱) .... صوفی ، جواین ذات کوفنا کر کے خدا کی ذات میں بقا حاصل کرتا ے،اورانی طبیعت سے آزاد ہوکر حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے

(۲) ۔ متصوف، جوصوفی کے درجہ کومجاہرہ سے تلاش کرتا ہے، اور اس

تلاش میں اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے۔

(٣)....متصوف، جومحض مال دمنال اور جاه وحشمت کے لئے اپنے کومثل

صوفی کے بنالیتا ہے۔

السیں پوری ہوجا ئیں توشخ اینے مرید کو گڈری پہنا سکتا ہے، گڈری پہننا گویا کفن کا نا ہے،جس کے بعدزندگی کی تمام لذتوں ادرآ سائشوں سے کنارہ کش ہوکر صرف خدا ا او کردہنا پڑتا ہے۔

چھٹا ہاب ملامت پر ہے،حضرت نیٹنج ہجو بری پرایشپیے نے خلق کی ملامت کوخدا الدوستوں کی غذا کہا ہے،اوراس کی تین قسمیس بتائی ہیں.....

(۱)..... ایک بیرکهایک شخص اینے معاملات وعبادات میں درست ہو، پھر ی ناق اس کوملامت کرتی ہو، کیکن وہ اس کی پرواہ مطلق نہ کرتا ہو،مثلاً شخ ابوطا ہرحری ا یہ بار بازار میں جارہے تھے ایک شخص نے ان سے کہا ''اے پیر زندیق کہال ماتاے؟''۔ان کے مریدنے اس سے جھٹڑا کرنا چاہا، مگرانہوں نے روک دیااور جب ار آئے تو مرید کو بہت سے خطوط دکھائے جن میں ان کو کی میں شخ ز کی ، کی میں شخ ز اہد، کسی میں شیخ الاسلام ،اور کسی میں شیخ الحرمین کہہ کرمخاطب کیا گیا تھا۔اورفر مایا کہ ہر اللہ اے اعتقاد کے مطابق جو جا ہتاہے بھے کو کہتاہے کہ مگر پیرب اسم نہیں ہیں۔ القاب ہیں ، کوئی جھ کوزند این کہ تواس کے لئے جھڑا کیوں کیا جائے؟۔

(۲) ... دوسری پیر کہ وہ دنیا کی جاہ وحشت سے مندموڑ کر خدا کی جانب مشغول ہو،اورخلق کی ملامت کوروار کھتا ہوکہ دنیا کی طرف ماکل ندہونے یائے۔ (۳)..... تیسری په که وه ضلالت اور گمرابی میں مبتلا ہواور اس

ے خلق کی ملامت کے ڈر سے باز آنامحض نفاق اور ریا کاری سمجھتا ہو، یہاں تک کہ الريت كوجى ترك كردينا مو، جوش جورى الشيد كزويك تأثين-

حضرت شیخ جویری پرنشے یے اس قول کی تائید کی ہے کہ ملامت عاشقوں کے لئے ایک تروتازہ باغ، دوستوں کے لئے مایہ تفریح ، مشاقوں کے لئے راحت اور م بدول کے لئے سرور ہے۔ حضرت يحي غاليظا كي ہو، سياحت حضرت عيني غاليظا كي ہو، لباس حضرت موي غاليظا كا ہو، اورفقر حضرت محمصطفى طيفياني كابهو

يتيري فصل ميں حضرت جوري السيد عے مباحث كا خلاصه يہ ب كه تصوف محض علوم ورسوم كا نامنيس، بلكه بيرايك خاص اخلاق كا نام بي،علوم بوتا توتعليم \_ حاصل ہوتا رسوم ہوتا تو مجاہدہ ہے حاصل ہوتا، گرید نہ تعلیم ہے حاصل ہوتا ہے اور نہ صرف مجاہدہ ہے،اس اخلاق کی تین قشمیں ہیں.....

(١) ..... خدا كا احكام كوريات ياك موكر يوراكرنا\_

(۲)..... بروں کی عزت کرنااور چھوٹوں کے ساتھ عزت ہے پیش آنااور کی ہے انصاف اور عوض نہ جا ہنا۔

(٣)....نفسانی خواهشوں کا اتباع نه کرنا۔

صوفى كالباس:

چوتھے باب میں صوفیوں کے لباس پرتین قسلوں میں بحث کی ہے، صوفی سنت رسول کی پیروی میں کمبل یا گذری لباس کے طور پر استعمال کرتا ہے، جواس کے فقر وریاضت کی دلیل ہے، مگر گڈری پہننے کے لئے شخ جو یری مرات نے بہت ی شرطین مقرر کی میں، گذری میننے والول کوتارک الد نیایا اللہ کا عاشق ہونا چاہیے،اس کے باوجود وہ خود گذری اس وفت پہن سکتا ہے جبکہ اس کومشائ پہنا کمیں ،اس کے لئے ضروری ہے كهموخرالذكراول الذكر سے ايك سال خلق كي خدمت اورايك سال خدا كي خدمت ليس اورایک سال اس کے دل کی رعایت حاصل کریں خلق کی خدمت پیہے کہ وہ سب کو بلا تمیزایئے ہے بہتر جانتاہو،اوران کی خدمت اپنے لئے واجب چھتاہو،مگرا پی خدمت کی فضیلت کا گمان مطلق نہ کرتا ہو،خدا کی خدمت میہ ہے کہ دنیا اور عقبٰ کے مزے ترک کر دیتا ہواور جو کام کرتا ہوصرف خدا کی خاطر کرتا ہو، دل کی رعایت پیہ ہے کہ اس میں ہمت ہواس ہے تمام عم دور ہول اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، جب یہ تینوں اللسار ہیں جوخلق کی ملامت کوتز کیدنفس کے لئے ضروری سیجھتے ہیں، ملامت پر بحث ہے باب میں گزر چکی ہے، اس لئے حضرت جوری نے اس موقع پر اس مسلک پر النسيل كے ساتھ روشي نہيں ؤالی ہے۔

اس کے بعد گروہ طیفور بیاور گروہ جنید ہی کا ذکر ہے۔ اول الذکر کے پیشوا ابو بیطیفور بن سروشان البسطامی اور موخرالذکر کے امام ابوالقائم الجنید سے بن محمد ہیں ، پہلے

لروه كاعتبيده سكراوردوسر يكاصحو بينى ب،اس ملسله مين حضرت جوري والشجاية نایا ہے کہ سکر اور صحو کیا ہیں، سکر حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے، ایک سالک جب محبوب کے جمال کود کیتا ہے تو اس کی عقل عشق ہے مغلوب ہوجاتی ہے، اور غایت بے خود ی یں اس کے ادراک اور ہوش باقی نہیں رہتے۔ اس پرمحویت اور فنا کی کیفیت طاری اد باتی ہے، حوق یت کے بعد حصول مراد کا نام ہے، جس میں جمال محبوب کے مشاہدہ ے جرت اور وحشت باتی نہیں رہتی جو میں ففلت کے قریب ہوتو سکر ہے اور سکر محبت ك قريب بوتو صحوب جب دونول كى اصل سيح بول تو سكر اور صحواور صحوسكر ب،ال جزو کی اختلاف کے باوجود، دونوں ایک دوسرے کی علت ومعلول میں کیکن جبّ دونوں کی اصل سیج نہ ہو، آو دونوں بے فائدہ ہیں، حضرت شیخ جھویری بھر شیجے خود جینیدی مسلک کے پابند تھے اور حجو کوسکر پر فوقیت دیتے تھے، لکھتے ہیں کہ مقام صحومردوں کی جائے فنا

یا نچوال گروہ نور بیکا ہے جس کے بیشوا ابن الحس بن نوری والنسے بیں وہ دروینتوں کی عزت گزین کوایک نامحمود فعل سجھتے ہیں اور محبت کوضر ورکی قرار دیتے ہیں ، اوراصحاب صحبت کے لئے ایثار وکلفت برداشت کرنے کو بھی ضرور کی بچھتے ہیں ور نداس کے بغیر حجیت حرام ہے اورا گرصحیت کے رحمی ایثار ، رخج و کلفت کے ساتھ محبت بھی شامل

آ گے سات بابول میں صوفیانہ نقط و نظر ہے سحایہ کرام ،اہل بیت عظام ،اہل الصفه، تبع تابعین، ائمہ اور صوفیائے متاخرین کا ذکر ہے۔ چودھواں باب نہایت اہم ہ، اس میں صوفیوں کے مختلف فرقوں کے عقائد پر ٹاقدانہ اور محققانہ مباحث ہیں تفصیل غالبًا نامناسب نه ہوگی۔

بہلافرقہ محاسبیہ ہے، جوعبداللہ بن حارث بن اسدالمحاسبی مِرانشیبہ کی جانب منسوب ہے، حارث محاسی کاعقیدہ تھا کہ رضا مقامات میں ہے نہیں، بلکہ احوال میں ے ہے حفزت جموری بھلٹیا نے رضا اور مقامات کی تشریح کر کے حارث کی مدافعت کی ہےاوررضا کی دونشمیں بتائی ہیں،(۱) خداوند تعالیٰ کی رضابندے ہے۔(۲) بندہ کی رضا خداہ ند تعالیٰ ہے )۔

بندہ سے خداوند تعالیٰ کی رضایہ ہے کہ وہ ان کوثو اب نعمت اور بزرگی عطا کرتا ہاورخداوند تعالیٰ ہے بندوں کی رضابیہ ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں،خداوند تعالی این احکام میں یا تو کسی چیز ہے منع کرتا ہے یا عطا کرنے کا دعدہ کرتا ہے مگر اس کے احکام کے ماننے والے اس کے خوف وہیت میں ایسے بی لذے محسوں کرتے ہیں، جیےاس کے لطف وکرم سے حظ اٹھاتے ہیں،اس کا جلال اور جمال ان کی نظروں میں یکسال ہے،اوروہ محض اس لئے کہ وہ اپنے اختیارات کوسلب کر لیتے ہیں،جس کے بعد ان كادل غير كـانديشهـ ينجات پاكرتمام عم دالم سيآ زاد موجاتا بـ

اصحاب رضاحیار قسم کے ہوتے ہیں،ایک خداوند تعالیٰ کی عطا(خواہ وہ کیسی ہی ہو) پر راضی رہتے ہیں، بیمعرفت ہے ، دوسرے اس کی نعمتوں ( دنیاوی) پر راضی ہوتے ہیں، وہ دنیاوالے ہیں۔ تیسرے مصیبت پر راضی رہتے ہیں بیر رنج ہے۔ چوتھے احوال ومقامات کی قیدے نکل کرصرف خداوندتعالیٰ کی خوشی پررہتے ہیں، یہ مجت ہے۔ دوسرا گروہ قصاریہ کا ہے،اس کے پیشوااابوصالح بن حمدون بن احمد بن عمارہ

ووالیان کی طرف جاتا ہے، اور جو ہوا کی پیروی کرتا ہے وہ کفر گراہی اور ضالات کی الم ف مائل بر معزت جنيد المنتهدي يوجها كياكروسل حل كيا چيز ب فرمايا "مواكا اک کرنا" دھنرت جویری بڑھنے یہ نے بھی اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ سب ہے بنی عبادت ہوا کا ترک کرنا ہے، گواس کا ترک کرنا ناخن سے پہاڑ کھوونے سے بھی

حضرت ہجویری پڑھنے نے ہوا کی دو تسمیں بتائی ہیں، (۱) لذت اور شہوت۔ (۲) جاہ طبی اول الذکر کے فتنہ ہے خلق محفوظ رہتی ہے، کیکن مؤخر الذکر ہے خلق کے درمیان فتنه سیداموتا ہے،خصوصا جب سیجاه طلی خانقاموں میں ہو۔

ساتواں فرقہ حکیمیہ ہے، یہ گروہ حضرت ابوعبداللہ بن علی انکیم التر مذی کی بانب منسوب ہے، اس فرقہ کا مسلک ہے کہ ولی اللہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے جونش ال المن وآزے پاک ہوکرامرار البی ہے واقف ہوتا ہے، اور اس سے کرامت ظاہر ے،اس سلمار میں حضرت جوری برائش نے ولی کی ولایت اور کرامت پر مفصل ث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنا و ت بناتا ہے، ان کی صفات یہ ہیں کد دنیا وی مال ودولت ہے بے نیاز ہوکر وہ صرف اات خداد ندی ہے مجت کرتے ہیں جب دوسرے لوگ ڈرتے ہیں آقہ وہ نہیں ڈرتے ، اور جب دوسرے غمز دہ ہوتے ہیں تو وہنیں ہوتے۔اور جب ایسے لوگ و نیامیں باقی ضہ ر بیں گے تو قیامت آ جائے گی۔

معتزله کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اس کے دوست ہیں، کوئی بنده خاص اور برگزیده نہیں ہوتا۔ اللہ کا خاص بندہ صرف نبی ہوتاہے، حضرت تیج الهويري الشيايية إس كايد جواب وياب كه الله تعالى جرز مان ميس السيخ بندول ميس اس ایک کوخاص بناتا ہے، تا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوراس کے رسول کی رسالت کی

ہوتو بداورزیادہ اولی ہے، حضرت جوری میسے نے فرقہ نوریہ کے اس ملک کو پہندیدہ

چھٹا گروہ سہلیہ کا ہے اس کے امام حضرت مہل بن عبداللہ تستری ولٹھیے ہیں، ان کی تعلیم اجتماد (جدوجہد، مشقت) مجاہدہ، نفس اور ریاضت ہے، اجتماد، مجاہدہ اور ریاضت کی غرض نفس کی مخالفت ہے، اس لئے جبوری بھٹے پینے نفس کی تشریح واضح

فرماتے ہیں کہ نشس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے،نفس کو نہ بیجاننا آینے کو نہ پیچاننا ہے، جو تخص اپنے کوئبیں پیچانیا، وہ خدا کوئبیں بیچان سکتا،نفس کا فنا ہو جانا حق کے بقا کی علامت ہے اور نفس کی بیروی حق عز وجل کی مخالفت ہے، نفس پر جر کرنا لیخی نفسانی خواہشوں کورو کنا جہادا کبر ہے،حضرت کہل بن عبداللہ تستر کی مجاشے پیے کے اس ملک ہے بعض گروہوں کو اختلاف ہے، ان کا خیال ہے کہ مشاہدہ محض عنایت ایز دی یر مخصر ہے، مجاہدہ وصل حق کی علت نہیں ہوسکتا ممکن ہے کہ ایک شخص حجرہ کے اندرعبادت میں مشغول ہو، پھر بھی حق ہے دور ہو، اور ایک شخص خرابات میں رہتا ہو، کنبگار ہواور اسے قرب خداوندی حاصل ہو۔

حفزت جحوری بڑھنے نے اس اختلاف کومحض الفاظ اورتعبیر کا اختلاف قرار دیاہے، کہ ایک شخص مجاہدہ کرتا ہے تو اس کومشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرامشاہدہ کرتا ہے كەمجابدە حاصل بوءمشابدە كے بغير كابدە ئېين، اورمجابدە كے بغيرمشابدە ئېيىن \_اس رائے کے باوجود حفزت شیخ جھوری بھیلیے مجاہدہ کومشاہدہ کی علت قرار نہیں دیتے بلکہ اس کو وصل حق كاطريقها ورذر بعه مجھتے ہيں۔

نفس کے بعد ہوالینی نفس کی خواہشوں کا ذکر ہے،اس میں بتایا گیاہے کہ بندہ دوچیز وں کا تالع رہتا ہے، ایک عقل کادومر نفس کی خواہشوں کا جوعقل کا تتبع ہوتا ہے

The second of th و اوش ہوجا تا ہے واس حال میں (جوسکر ہے ) کرامت ظاہر ہوتی ہے،اور بیاس دفت

الاتاہے جبولی کے نز دیک پھر اور سونا دونوں برابر ہوجاتے ہیں۔

حفزت جنید برنسید اورابوالعباس ساری برنسید وغیرہ کا مسلک ہے کہ ارامت سکر میں نہیں بلکہ صحواد حملین میں طاہر ہوتی ہے، ولی خدا کے ملک کا مدبر،

والقّف كاراوروالي بوتا ہے۔اوراس ہے ملك كَي گھياں مجھتى ہيں،اى لئے اس كى رائے ب سے زیادہ صائب اور اس کا دل سب سے زیادہ شفق ہوتا ہے، مگر میر مرتبہ کویں اور

ڪريين حاصل نہيں ہوتا، کيونکه تلوين اور سکر ابتدائی مدارج ٻين، اور جب پي آخري منازل تمکین اور سخومین منتقل ہو جاتے ہیں تو ولی برحق ہوتا ہے اوراس کی کرامت سحیح ہوتی

اس بحث کے بعداولیاءاللہ کی کرامتوں کا بیان ہے، پھر دوفصلوں میں بتایا گیا ے کہانمیا ووادلیا و الفل ترین اور انبیا ووادلیا و فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔

آٹھواں فرقہ''خرازی'' ہے۔ پیفرقہ حضرت ابوسعیدخراز بریشے یہ کی جانب منسوب ہے، جنہوں نے سب سے پہلے مقام فنااور بقامے بحث کی ہے،اس لئے اس

السل میں حضرت نیخ جوری برانسے نے صرف فنااور بقاپر روشی ڈالی ہے۔ کچھاو گوں کا خیال ہے کہ فناسے مرادا نی ذات اور وجود کا منادینا ، اور بقاسے مراد خدا ہے متحد ہوکر اس میں حلول کر جانا ہے لیکن حضرت نینے جو بری مجھے یے ان دونوں کی تر دید کی ہے،ان کے نزدیک ذات اور دجود کا نیست ہوکر خدامیں حلول کرنا ا ال ہے، کیونکہ حادث قدیم ہے،مصنوع صانع ہے، کلوق خالق ہے متحد اور معزج انہیں ہوسکتا، هفرت سے جو بری بڑتے ہے زویک فنا سے مراد شبوات ولذات کو ترک کر کے خصائص بشریت ہے ای طرح " تحدہ : وجانا ہے کہ پھر محبت وعداوت ، قرب و

إحد، وحمل وفراق اور صحو وسكر مين كوئى تميز باقى نه ره جائے، اور جب بير مقصود حاصل

ولیل روشن اور واضح ہوتی رہے،فرقہ حشوی خاص بندوں کا ہونا جائز سجھتا ہے، مگراس کا خیال ہے کہ ایسے بندے تھےضرور،مگراب نہیں ہیں،کیکن حضرت شخ جوری بھٹے۔ کہتے ہیں کہا ہے بندے ہرز مانہ میں ہوتے ہیں اوران کی قسمیں بتائی ہیں

ابدال\_ ....(r) ....(٣) -11/1

اوتاو\_ .... ( ^ ) نقياء\_ (0)

(۱)..... قطب یاغوث )۔

ا یک گروہ کااعتراض ہے کہ ولیا نی ولایت کے باعث عاقبت سے بےخوف اور دنیا برمغر در ہوسکتا ہے کیکن حصرت شخ جو ری پھلٹے یہ نے بہت ہے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ ول وہ ہے جوایے حال میں فاقی اور مشاہدہ حق میں باتی ہو، اے اپنے وجود کی خبر نه ہوا در نه اس کواللہ کے سواغیر کے ساتھ قرار ہو، وہشہور ہوتا ہے کیکن شبرت سے

پر ہیز کرتا ہے کیونکہ شہرت باعث فسادور عونت ہے۔ جب ہ لی اپنی ولایت میں صاوق ہوتا ہے تو اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کرامت ولی کا خاصہ ہے، کرامت نہ عقل کے نزدیک محال ہے اور نہ اصول نثر بعت کے خلاف ہے، کوامت مختل مقدور خداوندی ہے، یعنی اس کا ظہور کسب نے نہیں، بلکہ

خدا کی بخشون سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بحث ہے کہ کرامت کا ظہور کب ہوتا ہے۔ ابویزید ڈسٹنے یہ ، ذو

النون مصری برجے یا درمجمہ بن حنیف مرتضیہ وغیرہ کا خیال ہے کہ اس کا ظہور سکر کے حال میں ہوتا ہے۔اور جوصحو کے حال میں ہووہ نبی کامعجزہ ہے۔ولی جب تک بشریت کے حال میں ربتائے وہ مجوب رہتاہے، اور جب خدا کے الطاف واکرام کی حقیقت میں

دسواں فرقہ'' سیار ہے' ہے۔ یے فرقہ ابوالعباس سیاری عربی کی جانب منسوب ہ جوم دیکے امام تھے، ان کی بحث جمع وتفرقہ پر ب، حضرت جوری برانسیا نے اس پر

پے روشی ڈالی ہے کہ ارباب علم کے بزویک جمع او حید کاعلم اور تفرقہ احکام کاعلم ہے مگر اسحاب تصوف کے نزد یک تفرقہ سے مکاسب اور جع سے مواجب مراد ہیں، جب

ما لک خدا کے راستہ میں مجاہدہ کرتا ہے، تو وہ تفرقہ میں ہے، اور جب خدا کی عنایت اور میر بانی سے سرفراز بوتا ہے تو یہ جمع ہے۔ جمع میں بندہ کچھ سنتا ہے تو خداے، کچھ

، کچنا ہے تو خدا کو، کچھ لیتا ہے تو خدا ہے، کی کہتا ہے تو خدا ہے، کی بندہ کی عزت اس یں ہے کہ وہ اپنے فعل کے وجود اور مجاہدہ کوخدا کی نواز شوں میں منتقرق پائے اور مجاہدہ

لوہدایت کے پہلومیں منفی کردے، کیونکہ جب ہدایت غالب ہوتی ہے تو کب اور مجاہدہ

چناني فرقد ساريه كا مسلك ب كه تفرقه اور جمع اجتاع ضدين بين، جمع

کا ظہار تقرقہ کی نفی پر ہے، لیکن حضرت شخ جوری برسے یے اس کی تروید کی ہے، اور الل بدیش کی ہے کہ جس طرح آفاب سے نور، جو ہرے عرض اور موصوف سے صفت ہدانہیں ہو علی ہے، اس طرح شریعتِ حقیقت سے اور مجاہدہ مدایت سے علیحدہ نہیں

ہوسکتا ممکن ہے کہ مجاہدہ بھی مقدم ہواور بھی مؤخر۔

مقدم کی حالت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ غیبت کی حالت ملیں ہوتا ہےاور جب مجاہدہ موخر ہوتا ہے تو رخج وکلفت نہیں ہوتی۔ کیونکہ بیرحالت حضوری میں ہوتا ہے، حضرت شیخ جو بری بڑھے نے دونو ل کولاز ملزوم اس لئے قرار دیا

ے کہ ان کا خیال ہے کہ ضدا کا قرب ہدایت سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ کوشش ہے۔ ال کے بعد حضرت شخ جوری برائے نے جمع کی دوشمیس بتائی ہیں

(۱) جمع تگسیر۔ (۱) جمع ملامت۔

ہوجائے تو یمی بقاہے،اس کومخضر الفاظ میں یوں کہاجا سکتاہے کہ انسانیت کے تعلقات ہے کنارہ کش ہونے کا نام فنا ہے، اوراخلاص وعبودیت کا نام بقاہے، یا علائق دنیوی ے علیحدہ ہونا فنا ہے، اور خدا کا جلال و مجھنا بقاہے، اس غلبہ جلال سے یہ کیفیت ہولی ہے کہ سالک دین و دنیا کوفراموش کر دیتا ہے، حال ومقام سے بے نیاز ہوجا تا ہے اور اس کی زبان حق تعالی سے ناطق ہوجاتی ہے۔

نوال فرقه ''حقیقی'' ہے۔ یہ فرقہ حضرت ابوعبداللہ بن خفیف کی جانب منسوب ہے۔اس کاند ہب تصوف ''غیبت وحضور'' ہے۔

غیبت ہے مراد دل کا اپنے وجود ہے غائب رہنا اور حضور ہے مراد اس کا خدا کے ساتھ رہنا ہے اپنے ہے غلبت حق ہے حضور ہے، لیغیٰ جو محض اپنے سے غایب ہے، وہ خدائے تعالٰی کی بارگاہ میں حاضر ہے، ایک سمالک کے اپنے سے غائب ہونے سے مرادیہ ہے کہ دہ اپنی ہتی کے وجود کی آفتوں سے دور ہو،اس کی صفات بشری ختم ہوگئ ہوں،اوراس کے تمام ارادے یاک ہول۔

اس سلملہ میں صوفیہ کرام نے بیہ بحث کی ہے کہ غیبت حضور پر مقدم ہے، یا حضور غیبت بر؟۔ ایک گروہ کہتاہے کہ غیبت سے حضوری حاصل ہوتی ہے، دوسرا کہتاہے کہ حضوری ہے فیبت حاصل ہوتی ہے، حضرت ﷺ جوہری اُٹھے۔ کا خیال ہے کہ دونوں برابر میں، کیونکہ غیبت ہے مراد حضور ہے جواینے سے غائب نہیں ہے، وہ حق ے حاضر نہیں ہے، اور جو حاضر ہے وہ غائب ہے بیڈ نکتہ حضرت جنید برانسی کے حال ے واضح ہوجا تاہے،انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر بچھ زمانداییا گزراہے کہ آسان وزمین میرے حال پرروتے تھے، کچر خدانے الیا کردیا کہ میں ان کی غیبت پرروتا تھا،اوراب یه زبانه ہے کہ مجھ کونہ آ سان کی خبر ہے اور نیز مین کی اور نہ خوداین ۔

جمع سلامت میں بندہ مغلوب الحال رہتا ہے کیکن خدا وند تعالیٰ اس کا محافظ

امباحث ہیں اور راہ سلوک میں بارہ حجاب یعنی پردے بتائے ہیں، ان میں سے برایک لی ملیحدہ ملیحدہ تشریکی اور تو صبح ہے۔

پبلا پردوخدا کی معرفت کا ہے۔معتز لد کہتے ہیں کدمعرفت علم وعقل سے ہوتی ب مرحض شخ جوری برانسیا نے اس کی تر دید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر معرف علم اور الله عنوتي الوبر عالم اور عاقل عارف ہوتا، حالاتک ایمانیس ب معضرت البوری ولئے یہ کا خیال ہے کہ معرفت ای بندہ کو حاصل ہوتی ہے جس پر خداوند تعالیٰ کی منایت ہو، وی دل کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ کشادہ کرتا ہے اور مبر لگا تا ہے، عقل اور ولیل معرفت کاذر لید ہوسکتا ہے، مگر علت خبیں۔علت صرف اس کی عنایت ہے۔ چنانچہ

حضرت علی فائلی نے فرمایا ہے کہ خدا کویش نے خدا ہی ہے پیچانا اور خدا کے سواکو اس معرفت کیا ہے؟اس پرمفرت شخ جوری بھٹے یے صوفیہ کرام کے اقوال کی

ووثنی عمل بحث کی ہے، حضرت عبدالله بن مبارک بران فیصید فرماتے بین که معرفت میرے ا کسی چیز پر تعجب نه بوء کیونکه تعجب اس فعل سے ہوتا ہے جو مقدور سے زیادہ ہو، لیکن ضدائے تعالی ہرکمال پر قا در ہے۔ پھر عارف کواس کے افعال پر تعجب کیوں ہو؟۔ حضرت ذوالنون مصری برایشنید کا قول ہے کدمعرفت کی حقیقت مدہے کہ اللہ

تبارک وتعالی تیم لطائف کے انوارے بندہ کواپنے اسرارے آگاہ یعنی اس کے دل کو رہ ثن اورآ کھ کو بینا کر کے اس کوتمام آفنوں ہے محفوظ رکھے ،اس کے دل میں خدا کے سوا موجودات اورمث بستات کاؤرہ برابروزن قائم ہوئے نیدے جس کے بعد بندہ

ظاہری اور باطنی اسرار کا مشاہدہ کرتار ہتا ہے۔ شخ شلی بھے فرماتے میں کہ معرفت جرت دوام کا نام ہے، جرت دوطرت پر ہوتی ہے ایک استی میں دوسرے چکونگی میں استی میں حیرت کا ہونا شرک اور کفر ہے۔ بوتاے۔ اور اپنے حکم کی تقبیل کرانے میں نگاہ رکھتاہے، مثلاً حضرت ابویزید بسطا می برنشي ابو بكرشلي برنشي<sub>ه</sub> ، اور ابوانحن حصري برنشيبه بميشه مغلوب الحال ريخ تھے، كيكن نماز کے وقت اپنے حال میں لوٹ جاتے تھے،اور جب نمازیڑھ کیتے تھے تو پھر مغلوب

جمع تکسیر میں بندہ خدا وند تعالیٰ کے حکم سے بے ہوش ہوجا تاہے،اوراس کی حالت مجنونوں کی تی ہوجاتی ہے ای لئے یہ معذور اور اول الذکر مشکور کہا! تے ہیں، حضرت شیخ جوری برات نے مشکور بندوں کوزیادہ فوقت دی ہے۔

گیار ہواں فرقہ''حلولیہ'' ہے۔ جوابوحلمان دشقی کی طرف منسوب ہے۔ بارہوی فرقہ کا نام نہیں لیا ہے مگر اس سلسلہ کے بانی کا نام فارس ( یعنی فارس بن عیشی

حضرت سیخ جوری برانسی نے فرقہ حلولیہ کو زندیق اور کافر کہاہے. خدائے تعالیٰ میں بندہ کی روح کاحلول کرنا محال ہے، کیونکہ روح حادث ہے قدیم نہیں ،اس کوخدا کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں ،خالق اور مخلوق کی صفت یکسال نہیں ہو عتی ، بچرقدیم وحادث اور خالق ومخلوق کی صفت کیونکر ایک دوسرے میں حلول کر عتی ہے، روح خض ایک جسم لطیف ہے، جوخدا کے تھم ہے قائم ہے، اور ای کے تھم ہے آتی جاتی ے،اس لئے حلولیہ کا مسلک تو حیداور دین کے خلاف ہے جو کی طرح تصوف نہیں کہاجا

گزشته صفحات میں حضرت شخ جحویری براتشید نے تصوف پر نظری اور تاریخی حیثیت سے بحث کی ہے، جس ہے اس کی اصل تاریخ اور اس کے مختلف فرقوں اور گروہوں کے عقائد کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیکن آئندہ ابواب میں تصوف کے عملی مسائل پر

ہے۔اور بندوں کواس کے بحالانے کے سواکوئی جارہ نہیں، وہی نفع اور نقصان کا باعث ہے، وہی یکی اور بدی کا اندازہ کرنے والا ہے۔

تيرايرده ايمان كاب، السيس يد بحث بكرايمان كى علت كيا بمعروت إطاعت \_ ایک گروہ کا خیال ہے کدائیان کی علت معرفت ہے،اگر معرفت ہواور الماعت نه ہوتو اللہ تعالیٰ بندہ ہے مواخذہ نہ کرے گا،کیکن طاعت ہواور معرفت نہ ہوتو

ہندہ نجات ہیں یائے گا۔ حظرت شخ جھوری بھلنے کے نزویک وہ معرفت لبندیدہ نہیں ہے جس میں ا عت نہ ہو، ان کے نزدیک معرفت شوق اور محبت کا نام ہے، اور شوق اور محبت کی ماامت طاعت ہے،شوق اورمحت جس قدر زیادہ ہوتی جائے گی،ای قدر فرمان البی کی

للظيم برهتی جائے کی .... یے کہنا غلط ہے کہ طاعت کی ضرورت ای وقت تک ہے جب تک خداوند تعالی ا کی معرفت حاصل نہ وہ اور حصول معرفت کے بعد دل شوق کامکل بن گیا اور جسمانی الماعت کی تکایف اٹھ گئی، بلکسیح میہ ہے کہ جب قلب خدا کی دوتی کامکل، آنکھیں اس ئے دیدار کامکل، جان عبرت کامکل اور دل مشاہرہ کا مقام ہوگیا تو پھرتن کواس کی طاعت الاک نہ کرنی جاہے۔

چوتھا پردہ طبیارت کا ہے، حضرت جوری پرانشینیہ کے نزدیک ایمان کے بعد المهارت فرض ہے،اس کی دوقتمیں ہیں.....

(۱) طبارت ظاہر۔ طہارت ظاہرے مراد بدن کا پاک ہونا ہے جس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔اورطہارت باطن سے مراد ول کا پاک ہونا ہے جس کے بغیر معرفت حاصل نہیں اور چگونگی میں معرفت ۔ کیونکہ خدا کی ہتی میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ مگراس کی ہتی گی چگونگی ہے یقین کامل بیدا ہوتا ہے اور پھر جمرت۔

حضرت بایزید بسطامی مشیلیہ کا قول ہے کہ معرفت سے کہ بندہ کو بیمعلوم ہوجائے کے مخلوق کی تمام حرکات وسکنات خدا کی طرف سے ہیں، کسی کوخدا کے اذن کے بغیراس کے ملک میں تصرف نہیں ہے، اور ہر چیز کی ذات اس کی ذات ہے ہم چیز کااڑاس کے اڑے ہے۔ ہرشے کی صفت اس کی صفت سے ہمتحرک اس متحرک ہے، اور ساکن اس ہے ساکن ہے، بندہ کافعل محض مجاز آہے ورنہ درحقیقت وہ

دوسرایرده توحید کاہے، توحید تین طرح پر ہوتی ہے..... (۱) ..... ليعنى خدوند تعالى كوخود بهي اين وحدانيت كاعلم ہے۔

(٢) .... خداوندتعالى بندول كواپن وحدانية تشليم كرنے كاحكم ديتا ہے۔ (m).....بندوں کوخدا دند تعالیٰ کی وحدانیت کاعلم ہوتا ہے۔

اور جب سالک کو پیعلم بدرجہ اتم حاصل ہوجا تا ہے تو وہ محسوں کرتاہے کہ خداوند تعالیٰ ایک ہے جوفصل و وصل کوقبول نہیں کرتا، وہ قدیم ہے۔اس لئے حادث

نہیں۔وہ کدودنہیں جس کے لئے طرفین ہوں وہ مکین نہیں جس کے لئے مکان ہو،وہ عرض نہیں جس کے لئے جو ہر ہو، وہ کوئی طبع نہیں کہ اس میں حرکت اور سکون ہو، وہ کوئی روح تہیں کہ اس کے لئے بدن ہودہ کوئی جم نہیں کہ اس کے لئے اجزا ہوں وہ قوت اور حال نہیں کہ اور چیز وں کی جنس ہو، وہ کسی چیز نے نہیں کہ کوئی چیز اس کا جزا اہو۔

اس کی ذات وصفات میں کوئی تغیر نہیں، وہ زندہ رہنے دالا ہے وہ جاننے والا ے، سننے والا ہے، ویکھنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے اور باقی رہنے والا ہے، وہ جو پچھ چاہتاہے وہی کرتاہے، اور وہی چاہتاہے جو جانتاہے، اس کا حکم اس کی مشیت ہے

المقامات كل جاتے ہيں، وضويعن جم كي طبارت توبد (يعني باطن كي طبارت) ے، قبلہ روہونا، مرشد ہے تعلق پیدا کرنا ہے، قیام نفس کا مجاہدہ ہے، قرائت ذکر ہے، الان تواضع ب، مجده نس كي معرفت ب، تشهد انس يعني محبت كامقام ب اورسلام دنيا ے تناہوکر مقات سے باہر آنا ہے۔

نماز کے سلسلہ میں بہت می بحشیں ہیں،مثلاً صوفیہ کاایک گروہ نماز کوحضور کا ار اپیر ( آله )اوردوسراغیب کاگل سمجھتا ہے، کین حضرت شیخ جو بری وکشے نے دونوں

کی تر دید کی ہے، ان کے دلائل میہ ہیں کہ اگر نماز حضور کی علت ہوتی تو نماز کے سوا منوری ندہوتی ،اوراگر فیبت کی علت ہوتی تو غائب نماز کوڑک کرنے سے حاضر ہوتا۔ پنانچەھىزت شىخ جويرى بركسىچە كەز دىكەنمازمىض اپنى ذات كالىكەغلىرىپ جس كا

العلق غیبت اورحضور ہے ہیں۔

ایک بحث پہنجی ہے کہ نماز ہے تفرقہ ہوتا ہے، یا جمع ، جن کونماز میں تفرقہ اوتا ہے وہ فرض اور سنت کے سوا نمازیں بہت کم پڑھتے ہیں، اور جن کو جمع کی کیفیت ماسل ہوتی ہے دہ رات اور دن نمازیں پڑھا کرتے ہیں، شخ جو ری بریشے کے نزویک

نیاز پڑھنے والوں کے لئے نفس کا فنا کر ناخروری ہے، مگراس کے لئے ہمت کوجمع کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہمت جمع ہوجاتی ہے تو نفس کا غلبہ ختم ہوجاتا ہے، کیونکہ نفس کی حکومت تفرقہ ہے قائم رہتی ہے، تفرقہ عبادت کے ساتھ جعنہیں ہوسکتا۔

حضرت شیخ جوری بیشید کی رائے میں اصل نماز یہ ہے کہ جسم عالم ناسوت میں ہواورروح عالم ملکوت میں ،صوفیائے کرام نے ایکی نمازیں پڑھی ہیں،حضرت حاتم ہو عتی ۔ باطن کی طہارت خداکی بارگاہ میں توب سے ہوتی ہے جوسا لک کا پہلا مقام ہے توبہ کے معنی ہیں خداوند تعالی کے خوف ہاس کے نوابی سے باز رہنا۔ توبہ کے لئے تين شرطيس ہيں.

(۱)..... خدا کے کم کی مخالفت پرتاسف ہو۔ (۲)..... بەنخالفت فورأترك كردى گنى بور

(٣)....اس كى طرف لوشخ كاخيال نه ہو۔

پیشرطیں ای وقت ممکن ہیں جب ندامت ہو۔اس ندامت کے لئے بھی تین

(۱)..... عقوبت كاخوف بو\_

(۲) ..... بدخیال ہوکہ برے کاموں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔

(٣)....نافر مانیوں سے پشیمانی ہوکہ خداسب کچھد کھتا ہے۔ ندامت ہے تو بہ کرنے والوں کی بھی تین قشمیں ہیں......

(۱) ..... عذاب ك ذر سے، اس كوتوب كہتے ہيں جوعام بندے كيا كرتے

(٢)..... تواب كى خوائش ے، بيانابت ہے جواولياء اللہ كے لئے مخصوص

(m).....حصولِ عرفان کے لئے ، بیاذ ابت ہے، جوانبیاءوم سلین کے لئے ہے۔آ کے چل کرتو ہے کہ بھی تین قتمیں بتائی گئی ہیں ....

(۱) .... خطاب سے تواب کی جانب ہو، یعنی گناہ کرنے والا بخشش کا خواستگارہو، پہتو بہ عام ہے۔

(۲) ..... صواب سے صواب کی طرف جو، بداہل ہمت ادر خاص لوگوں کی

وال شهه کوال طرح مقید کرنا ہے کہ نفس وہوا کا گز رینہ ہو، بھوک سے بحث کرتے و على بيايا ہے كداس سے فنس ميں فناد كى اور دل ميں عاجزى بيدا بوتى ہے، اگرچه اول ہے جسم بلا میں مبتلا ہوتا ہے، کیکن دل کوروشنی، جان کوصفائی اور سرکو بقا حاصل ہوتی

حضرت ابوالعباس قصاب مِرتضية فرمايا كرتے تھے كہ جب ميں كھا تا ہوں تو ي ين گناهول كاماده ما تا مول اور جب كھانے سے ہاتھ اٹھاليتا مول تو سب طاعتوں کی اصل یا تا ہوں۔

آ مخواں باب عج کا م حضرت جوری برائے کے نزدیک عج کے لئے ایک سونی کا نگانا گناہوں ہے تو بکرنا ہے۔ کیٹرے اتار کر احرام باندھنا انسانی عادتوں ہے لیحد و ہونا ہے، عرفات میں قبل م کرنا مشاہدہ کا کشف حاصل کرنا ہے۔ مز دلفہ جانا نفسانی مرادوں کوئرک کرنا ہے۔خانہ کعبہ کا طواف کرنا خدائے تعالیٰ کے جمال یا کمال کود کچینا ہے۔صفا اور مروہ میں دوڑ نادل کی صفائی اور اس میں مردت حاصل کرنا ہے۔ منی میں آنا آرزوؤں كوساقط كرنا ہے۔ قربانى كرنا كويا نفسانى خواہشوں كوذئ كرنا ہے۔ اور تنگرياں پھيكنا برے ساتھيوں كودوركرنا ہے، جس صوفى كوجج ميں بديمفيات حاصل نہيں ہوئیں،اس نے گویا جج نہیں کیا۔

حفرت شیخ جوری بھٹے نے مج کو مقام مشاہدہ قرار دیا ہے، اس کئے اس باب میں مشاہدہ پر بحث کی ہے، حضرت ابوالعباس نے فریایا کہ مشاہدہ لیقین کی صحت اور محبت کا غلبہے، لیتنی جب خداوند تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اس درجہ پر ہوکہ اس کی کلیت اس گ حدیث ہوجا یے تو پھراللہ کے سواکو کی اور چیز دکھا کی نہیں ویت ۔ حضرت شیخ شبل برایشید فرمات میں کہ میں نے جس چیز کی طرف دیکھا،

اصم مُرْتِ بِهِ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بہشت کواپنی سیدھی جانپ اور دوزخ کو پشت کی جانب و کھٹا ہول، حضرت ابوالخیر اقطع کے پاؤں میں آگا ہوگیا تھا، اطباء نے پاؤں کا ٹنا چاہا، مگر ذہ راضی نہ ہوئے۔ایک روز وہ نماز سے فارنگ ہوئے تو یاؤں کو کٹا ہوایایا۔

ا یک بی بی کونماز میں پچھونے چالیس بارڈ تک مارانگران کی حالت میں کسی تم کا تغیر نه بوا، وه نمازے فارغ جو کیں تو ان ہے بوچھا گیا کہ چھوکو کیوں نہیں اپنے ہے دور کیا؟ یولیس، خدا کے کام کے درمیان اپنا کام کیے کرتی؟ مردوں کے لئے نماز باجماعت کی تاکید ہر حال میں کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود جالیس برس کی مسلسل ساحت میں ہر وقت کی نماز جماعت سے او اکی اور جمعہ کی نماز کسی قصبہ میں پڑھی جبیا کہ پہلے ذکرآ چکا ہے۔

چھٹا تجاب زکوۃ ہے جو ایمان کا جزء ہے۔ اس سے روگر دانی جائز نہی سالک کوز کو ہیں نہ صرف تخی بلکہ جواد ہونا جا ہے، تخی شخاوت کے وقت اچھے اور برے مال میں اور اس کی زیادتی وکی میں تمیز کرتا ہے ،گر جواد کے ہاں اس فتم کا فرق وامتیاز

ال موقع پرایک سوال به پیدا ہوسکتا ہے کہ صوفی کے فقر میں زکو ہ کی گنجائش کہاں؟ \_مگر حفزت جحوری برانے یے نزویک زکوۃ صرف مال ہی کی نہیں ہرشنے کی ہوتی ہے، زکوۃ کی حقیقت نعمت کی شکر گزاری ہے، تندرتی ایک نعت ہے، جس کے لئے ز کو ة لا زم ہے۔اس کی ز کو ۃ سب اعضا کوعبادت میں مشغول رکھناہے، باطن بھی ایک نعمت ہے،اس کی زکوۃ عرفان حاصل کرنا ہے۔

ِ ساتوال تجاب روزه ہے، حفرت شخ جوری رات کے نزد یک روزہ سے مراد

تر رواوليا ماوات

ساتھ جن ہوتو وہ خاموثی ہے۔

(۱۰)....کی چیز کی طلب کرے تو خداے کرے۔ ... تجرد کی زندگی سنت کے خلاف ہے،اس کے ملاوہ تجرو میں نفسانی

خواشات کاغلبے رہتا ہے، لیکن اگر سالک خلق سے دور روہنا جا ہتا ہوتہ مجرور ہنااس کے لئے زینت ہے۔

لأروالأ بإجمادات

آخر میں ماع پر بحث ہے، «هزت شخ جوری پڑھٹی کے زویک ماع مباح ہے، گراس کے لئے حب ذیل شرطیں ہیں ..... سالک ماع بلاضرورت نہ سنے اورطویل وقفہ کے بعد سنے، تا کہاس کی تعظیم

ول میں قائم رہے ،محفل ساع میں مرشد موجود ہو،عوام شریک نہ ہوں، قوال فاسق نہ : وں ، عاع کے وقت ول د نیاوی علائق سے خالی ہو، طبیعت امپو ولعب کی طرف ماکل نہ

ہو، اگر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو تکاف کے ساتھ نہ رو کے، اور پیر کیفیت جاری رہے تو تکاف کے ساتھ اس کو جذب کرنے کی کوشش نہ کرے، وجد کے وقت کسی ے مماعدت کی امید ندر کھے اور کو کی مماعدت کرے تو اس کو ندرو کے بقو ال کے گانے

کی اچھائی اور برائی کا ظہار نہ کرے۔ محفل ماع میں لڑکے نہ ہوں، حضرت شخ جوری واضحیہ نے ساتا کے وقت قص کو کسی حال میں بھی پینے فہیں کیا ہے بلکہ اس کوحرام اورنا جائز قراردیا ہے۔ ( کہاجاتا ہے کہ کشف السحدوب عضیمہ کے طور پر

حضرت علی جویری برنشید نے ایک رسالہ کشف الاسرار کے نام ہے بھی لکھاتھا)۔ واللہ

ہم نے علم سے لے کرساع تک کی ساری بخشیں کشف انجو ب سے کی جیں۔

مئلہ اع کی تحقیق کے لئے دیکھیں۔

خداوند عالم کے لئے دیکھا، لینی اس کی محبت کاغلبہ اور اس کی قدرت کامشاہدہ کیا،ان دونوں اقوال ہے ظاہر ہوتا ہے کہ مشاہدہ میں ایک گروہ فاعل کواور دوسرا فاعل کے فعل 🕊 ویکتاہے، حضرت سیخ جوری بڑھنے کے نز دیک مشاہدہ دل کا دیدارے، دل براتو انوار البی ہے،اس لئے ظاہر اور باطن میں حق تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے اور بید بدار کیفیت ہے:م

ا ذکر وفکر میں حاصل ہوتی ہے۔

اس کے بعد مخلف ابوب میں حضرت شیخ جو ری رات نے سالک کے طراق وآداب يربحث كي ب،جس كاخلاصه بيب كه .....

(۱) سالك برحال مين فق كادكام كالتاع كرتا مو (٢) .... بندول كاحق بهي ادا كرتا مو-

(٣) ....اس کے لئے کسی شیخ کی صحبت ضروری ہے، کیونکہ تنہائی اس کے

(۴) ..... جب کوئی درولیش اس کے پاس آئے تو عزت کے ساتھ استقبال

(۵)..... سفر کرے تو خدا کے داسطے کرے، لیعنی اس کاسفر حج یاغزوہ پاعلم یا کی سی کی تربیت کی زیارت کے لئے ہو۔ (٦) ... اس کا کھانااور بینا بیارول کے کھانے اور پینے کی مانند ہو،اورحلال

ہو،وہ دنیا دار کی دعوت قبول نہ کرے۔ (2)..... چلے تو خاکساری اور تواضع سے چلے، رعونت اور تکبر اختیار نہ

(٨) ...اى وقت سوئے جب نيند كاغلبہ و ـ

(٩).... خاموش رب، كيونكه خاموشي گفتار سے بهتر ب، ليكن گفتار كے

حضرت شنخ عبدالقادر جبلانى وملفي

فايم و يحميل : سيدنا حضرت عبدالقادر جبلانی مجرشتایه کی ولادت گیلان( حبلان یا گیلان کو

سدما سرت مدر صور الرسون وحدة الكل من المال من ا

اور طراق مجم سے علیحدہ کرتا ہے، جنوب میں مازندان کا مشرقی حصہ ہے اور شال میں بح اور طراق مجم سے علیحدہ کرتا ہے، جنوب میں ازندان کا مشرقی حصہ شار ہوتا ہے۔ (وائر قا تزوین کامشرقی حصہ، وہ ایران کے بہت خوبصورت علاقوں میں شار ہوتا ہے۔ (وائر قا المعارف للبستانی) میں وسے میں ہوئی۔ (امنتظم ابن جوزی البدایہ والنہایہ 'ابن کثیر'

ذیل طبقات الحنابلہ این رجب )۔ آپ کا نسب دیں واسطوں سے سیدنا امام حسن زائنڈ پرمنتھی ہوتا ہے ۱۸ سال کی عمر میں غالبًا ۱۸۸۸ پیمیس بیٹھراونٹر بیف لائے ، یجی وہ سال ہے جس سال امام غز الی نے

علاش عن وصول یقین کے لئے بغداد کو خیر آباد کہا تھا، پیخش انفاق نہیں کہ ایک جلیل الفدرامام سے جب بغداد محروم ہوا تو دوسرا جلیل الفدر مصلح اور دا گی الی اللہ کا وہاں ورود اوا۔ (البدامیوالنہامیجلد ۲ اصفحہ ۱۴۹)۔

آپ بغداد میں پوری عالی بھتی اور باند حوصلگی کے ساتھ تصیلی علم میں مشغول جو گئے ،عبادت و مجاہدات کی طرف طبعی شش کے باوجود آپ نے تصیل علم میں قناعت وزیدے کا منہیں لیا، برظم کواس کے با کمال استادوں اورصاحب فن عالموں سے حاصل آلیا، اور اس میں پوری دستگاہ پیدا کی ، آپ کے اسا تذہ میں ابوالوفاء ابن عثیل، محمد بن · · · اسلام اور موسيقى مفتى ترشفيع عناني صاحب

(۲).....اسلام اورقوالي -

(٣).....گانا بجانا قر آن دسنت کی روثنی میں۔ (۴).....حق السماع۔

الحامد واخلاق:

بایں رفعت ومنزلت حدورجه متواضع اور منکسر المز اج تنصے۔ایک بچداورایک لا کی تھی بات کرنے گئی تو کھڑے ہوکر شنتے اوراس کا کام کرتے ،غریبوں اور فقراء کے یں بیٹیتے اوران کے کیٹروں کوصاف کرتے ، جوں نکالتے ، کیکن اس کے برخلاف کسی موز آ دمی اورار کانِ سلطنت کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوتے۔

(الطبقات الكبرى للشعراني حلد ١ صفحه ١٢٧)-غلیفہ کی آمہ ہوتی تو قصدا دولت خانہ میں تشریف لے جاتے، یہاں تک کہ طلیفہ آ کر میٹی جاتا گھریرآ مدہوتے ہٹا کہ تغظیما گھران ہونا پڑے مجھی کی وزیر پاسلطان

(الطبقات الكبرى للشعراني جلد ١ صفحه ١٢٨،١٢٧)\_ آپ کے دیکھنے والے اور آپ کے معاصرین آپ کے حسن اخلاق ،علو حوصاء، تواضع وانكسار، خاوت وایثار اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف کی تعریف میں رطب اللمان ہیں، ایک بزرگ (حرادہ) جنہوں نے بڑی طویل عمر پائی اور بہت سے بزرگوں اورناموروں کودیکھا،اوران کی صحبت اٹھائی،فرماتے ہیں .....

"مارأت عيناي أحسن خلقًا ولا اوسع صدرًا و لاأكرم نفسًا ولا ألطف قلبًا ولا أحفظ عهدًا وودًّا من سيدنا الشيخ عبدالقادر ولقد كان مع جلالة قدره وعلو منزلته وسعة علمه يقف مع الصغير ويوقر الكبير ويبدأ بالسلام ويجالس الضعفاء ويتواضع للفقراء وما قام لأحد من العظماء والاالأعيان والا ألم بباب وزير والاسلطان-

میری آنکھوں نے حضرت شخ عبدالقادر سے بڑھ کرکوئی خوش اخلاق،فراخ حوصله، کریم انتفس، رقیق القلب، محبت اور تعلقات کا پاس کرنے والانہیں دیکھا، آپ ا پی عظمت اورعلوم تبت اور وسعت علم کے باوجود چھوٹے کی رعایت فرماتے بڑے کی الحن الباقلاني اورابوز كرياتيريزي جيسے نامورعلاء وائمه فن كانام نظرآ تاہے،طريقت كي تعلیم سے ابوالخیر حماد بن مسلم الدباس ہے حاصل کی (شعرانی نے لکھاہے کہ مریدین کی تربیت میں ان کو بلند مقام حاصل تھا اور بغداد کے اکثر مشائخ اورصو فیہا نہی ہے وابت تصفراه جيس ان کاانقال موا)\_

اور قاصنی ابوسعیدمخرمی ہے بھیل کی اور اجازت حاصل کی (اصل نام مبارک بن علی بن الحسین ہے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے حدیث کا ساع اور امام احمد کے ندہب پرعلوم فنیہ میں کمال پیدا کیا اور زیادہ تر مناظرہ اور درس وافتاء ہے مشغولیت رکھی، ستورہ صفات ، معتدل مسلک رکھنے والے اور اپنے فیصلوں میں بہت صائب الرائے تھے،ااد چیس وفات یائی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوذیل طبقات الحنابلہ ابن

اصلاح وارشاداوررجوع عام:

ظاہری دباطنی بھیل کے بعداصلاح وارشاد کی طرف متوجہ ہوئے مند درس، اورمندارشادکوبیک وقت زینت دی،این استادوی نخ مخری کے مدرسه میں تدریس اور وعظ کا سلسله شروع کیا، بہت جلد مدرسہ کی توسیع کی ضرورت پیش آگئی بخلصین نے عمارت میں اضافہ کر کے اس کو آپ کی مجالس کے قابل بنادیا، لوگوں کا اس قدر جوم

ہوا کہ مدرسہ میں تل رکھنے کی جگہ نہ رہی ، سارابغداد آپ کے مواعظ پرٹوٹ پڑا۔ الله تبارک وتعالیٰ نے الیمی وجاہت و قبولیت عطا فرمائی جو بڑے بڑے

با دشا ہوں کو نصیب نہیں ، ﷺ موثق الدین این قدامہ صاحب مغنی کہتے ہیں کہ میں نے کی شخص کی آپ ہے بڑھ کردین کی وجہ سے تعظیم ہوتے نہیں دیکھی، بادشاہ اور وزراء آپ کی مجالس میں نیاز مندانہ حاضر ہوتے اورادب سے بیٹھ جاتے ،علاء وفقہاء کا کچھ شار نہ تھا، ایک ایک مجلس میں جار جار سودوا تیں شار کی گئی ہیں، جوآ پ کے ارشادات فلم بند کرنے کے لئے لائی جاتیں۔ ا وق تھا، علامہ ابن النجار آپ سے نقل کرتے ہیں کہ''اگر ساری دنیا کی (دولت) پرے قبضہ میں ہوتو میں بھوکوں کو کھانا کھلا دوں''۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایسا معلیم

اوا ہے کہ میری بھیلی مین سوراخ ہے، کوئی چیز اس میں تھبرتی نہیں، اگر ہزار دینار ہے ہے یاں آئیں تورات نہ گزرنے یائے۔ ( قلائدالجواہر صفحہ ۹ )۔

صاحب قلائدالجوام لكھتے ہیں كہ....

'' حکم تھا کہ رات کو وسیع دسترخوان بچھے،خودمہمانوں کے ساتھ کھانا تناول

ر ماتے ، کمز دروں اورغر بیوں کی ہم تینی فرماتے ۔طلبہ کی باتوں کو برداشت کرتے اور الل فریاتے ، ہر خص سیجھتا کہ اس سے بڑھ کرکوئی ان کامقرب اوران کے یہال معزز

ساتھیوں میں سے جوغیر حاضر ہوتا اس کا حال دریافت فرماتے اور اس کی فکر , منتے ، تعلقات کا بڑا ہاس اور لحاظ تھا۔ غلطیوں اور کو تا ہیوں سے درگز رکرتے ، اگر کوئی

كى بات برقتم كھاليتا تو اس كو مان ليتے ، اور جو يكھ (حقيقت حال) جانتے تھے اس كا اخفاءفرماتے''۔(قلائدالجوابرصفحہ٩)۔

مر ده دلول کی مسیحانی:

سیدنا عبدالقادر جیلانی پر ایسی کی کرامت کی کثرت برموز مین کا تفاق ہے، شَّخُ الإسلام عز الدين بن عبدالسلام اورامام ابن تيميه كا قول ہے كه شِخ كى كرامات حدثو ارّ ا پہنچ گئی ہیں ،ان میں سب ہے بوی کرامت مردہ دلوں کی میجائی تھی۔( ذیل طبقات الخنابله ابن رجب)۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاشیرے لاکھوں انیانوں کونٹی ایمانی زندگی عطافر مائی، آپ کا وجود اسلام کے لئے ایک بادِ بہاری تھا، جم نے دِلوں کے قبرستان میں نئی جان ڈال دی،اورعالم اسلام میں ایمان وروحانیت

كى ايك نئى لېرپيدا كردى \_ (جلاءاتعينين صفحه ١٣٠٠) \_ شخ عر کیمانی کہتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں یہودی اور

تو قیر کرتے، سلام میں سبقت فرماتے، کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ،غریبوں کے ساتھ تواضع و انکساری ہے پیش آتے ، حالانکہ آپ کسی سربرآ وردہ یارئیس کیلئے تعظیما کھڑنے بہیں ہوئے اور نہ کی وزیریا جا کم کے درواز ہ پر گئے''۔ ( قلائدالجواہر صفحہ ۹ )۔ الامام الحافظ ابوعبرالله محمرين بوسف المبسوز المي الاشبيلي ان الفاظ مين آپ کی تعریف کرتے ہیں....

"كان مستجاب الدعوة سريع الدمعة دائم الذكر كثير الفكر رقيق القلب، دائم البشر، كريم النفس، سخى اليد، غزير العلم، شريف الأخلاق، طيب الاعراق مع قدم راسخ في العبادة و الاجتهاد\_

آ ب متحاب الدعوات تھے، (اگر کوئی عبرت ادر رفت کی بات کی جاتی ) تو جلدی آنکھوں میں آنسوآ جاتے ، ہمیشہ ذکر وفکر میں مشغول رہتے ، بڑے رقیق القلب تھے، خندہ پیشانی ،شگفتہ رو، کریم النفس فراخ دست، وسیع العلم ، بلندا خلاق ، عالی نسب . عبادات اورمجابده مين آيكا يابيد بلندتها"\_ (قلائد الجوام صفحه ٩)\_

مفتى عراق محى الدين ابوعبدالله محد بن حامد البغد ادى عراضيه لكهية بين ..... "أبعد الناس عن الفحش، أقرب الناس الى الحق، شديد البأس ذا نتهك محارم الله عزوجل لايخضب لنفسه ولاينتصر

غیرمہذب بات سے انتہائی دور، حق اور معقول بات سے بہت قریب، اگر احکام خدادندی اور حدودِ الٰہی میں ہے کسی پر دست درازی ہوتی ،تو آپ کوجلال آ جاتا ، خودایے معاملہ میں بھی غصہ نہ آتا اوراللہ عزوجل کے علاوہ کی چیز کے لئے انتقام نہ لیتے ، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ واپس کرتے خواہ بدن کا کیڑا ہی کیوں نہ اتار کر وینا بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ضرورت مندول پر بے در لیخ خرچ کرنے کا خاص

( chille)

ی، بالعوم ندہب شافعی اور ندہب حنبلی کے مطابق فتو کی دیتے ،علماء عراق آپ کے الادی سے بڑے متعجب ہوتے اور بڑی تعریف کرتے۔

(الطبقات الكبرى للشعراني جلداصفحة ٢١وطبقات الحنابلة ابن رجب )-ا کی مرتبه استفتا آیا که ایک شخص نے تسم کھائی کہ دوکوئی ایس عبادت کرے گا

یں میں عبادت کے وقت کوئی دوسراشر یک نہیں ہوگا، اگر اس نے قتم پوری نہیں کی تو اں فی بیوی کوتین طلاق، علماء بیا سفتاء من کرجرت میں پڑ گئے کہ ایک کون می عبادت

ا کتی ہے جس میں وہ بالکل تنہا ء ہو، اوررو کے زمین پرکو کی تخص بھی اس وقت عبادت نہ لر باہو، حضرت شخ کے پاس احتفتاء آیا تو ہے تکلف فرمایا کہ مطاف اس کے لئے خالی

ل دیا جائے اوروہ سات چکر کرکے خانہ کعبہ کا طواف علمل کرے ،علماء نے پیر جواب کن ار بساخة داد تحسين دى اوركها كديمي ايك صورت بكره و بلا شركت غير عبادت

لے اورا پی قتم پوری کرے اس لئے کہ طواف بیت اللہ پر موقوف ہے، اور مطاف اں تخص کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے،اب اس عبادت میں کہیں بھی شرکت کا امکان

(الطبقات الكبري للشعراني جلداصفحه ٢٦ وطبقات الحنابل أبن رجب )-

حضرت شخ استقامت کا پیاز تھے،اتباع کامل علم رائخ اور تا نیر بیبی نے آپ لواس مقام پر پینچادیا تھا کہ حق و باطل ،نور وظلمت، البام سیح اور کید. شیطانی میں بورا انمیاز بیدا ہو گیا تھا، آپ پر می حقیقت بوری طرح منکشف ہوگئی تھی کہ شریعت محمدی کے ا کام اور طال وجرام میں قیامت تک کے لئے تغیر و تبدل کا امکان فیٹس ، جواس کے

للاف دعویٰ کرے وہ شیطان ہے۔

ارشادفر ماتے ہیں کہ "ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم الثان روثی ظاہر ہوئی جس سے آسان کے

عیمائی اسلام نہ قبول کرتے ہوں، اور رہزن ،خونی اور جرائم پیشہ تو یہ ہے مشرف نہ ہوتے ہوں، فاسد الاعتقاد اینے غلط عقائد ہے تو یہ نہ کرتے ہوں۔ ( قلائد الجوام ومختلف کت تذکرہ)۔

جمائی کابیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ نے ایک روز فرمایا کہ میری تمنا ہوتی ہے کہ زمانۂ سابق کی طرح صحراؤں اور جنگلوں میں رہوں، نے مخلوق مجھے دیکھے، نہ میں اس کو دیکھوں الیکن اللہ تعالیٰ کواپے بندوں کا تقع منظور ہے میرے ہاتھ پریا کچ ہزارے زا کدیہودی اورعیسائی مسلمان ہو چکے ہیں،عیاروں اور جرائم پیشدلوگوں میں سے ایک لا کھ سے زائدتو بہ کر چکے ہیں ، اور بیاللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔مؤرخین کا بیان ہے کہ بغداد کی آبادی کا بڑا حصہ حضرت وُرانتیجیہ کے ہاتھ پر توبہ سے مشرف ہوا، اور بکثرت یبودی، عیسائی اورابل ذمه مسلمان ہوئے۔ (قلائد الجواہر ومُثلّف کتب تذکرہ)۔

اعلیٰ مراتب ولایت بر فائز ہونے اور نفوس واخلاق کی اصلاح وتربیت میں ہمہ تن مشغول ہونے کے ساتھ آپ درس وقد ریس ، افتاء اور سحیح اعتقاد اور مذہب امل سنت کی نصرت وحمایت ہے غافل نہ تھے،عقا کد واصول میں امام احمد اورمحدثین کے

ند بب اہل سنت اور سلف کے مسلک کوآپ مجھنے پیرے بڑی تقویت حاصل ہوئی،ادراس کے مقابلہ میں اعتقادی وملی بدعات کا باز ارسر دہوگیا،ابن السمعائی کہتے ہیں کہ بعین سنت کی شان آپ کی وجہ ہے بڑھ گئی،اوران کا بلڑ ابھاری ہو گیا۔

مدرسه میں ایک سیق تفسیر کا،ایک حدیث کا،ایک فقه کا اورایک اختلا فات ائم اوران کے دلائل کا پڑھاتے تھے جمج وشام تغییر ،حدیث ،فقہ، مذاہب ائمہ اصول فقہ اور نحو کے اسباق ہوتے،ظہر کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی،اس کے علادہ افتاء کی مشغولیت

ے بھی کا منہیں نکاتا اس وقت اپنے پروردگار کی طرف دعا اور گریپروزاری و مدو ثنا کے الدرجوع كرتاب (ليني) جب تك ايخ نفس سے مددل جاتى ہے، خلق سے رجوع یں کرتا، اور جب تک خلق ہے مدول جاتی ہے خدا کی طرف متوجہ بیں ہوتا، پھر جب لدا کی طرف ہے ( بھی ) کوئی مد دنظر نہیں آتی تو (بے بس ہوکر ) خدا کے ہاتھوں میں ار ہتا ہے، اور بمیشہ سوال و دعا، اور گریدوز اری اور ستائش واظہار حاجمتندی امیدو بیم کے ساتھ کیا کرتا ہے، چھر خدا اس کو وعا ہے ( بھی ) تھکا دیتا ہے۔ اور قبول نہیں کرتا یاں تک کہ کل اسباب (منقطع ہوجاتے ہیں، اور وہ سب سے ) علیحدہ ہوجاتا ہے، اں وقت میں اس میں (احکام) قضاوقد رکا نفاذ ہوتا ہے اور اس کے اندر (خداایا) کام التاب تب بنده كل اسباب وتركات ع بيدواه بوجاتاب، اورروي صرف ره ہا تا ہے اسے فعل حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ، اور وہ ضرور بالضرور صاحب یفین موحد الاتا ہے، طعی طور پر جانتا ہے کہ در حقیقت خدا کے سوانہ کوئی ( کچھ) کرنے والا ہے اور نہ حرکت و سکون دینے والا ، نہ اس کے سواکسی کے ہاتھ میں اچھائی و برائی ، نفع ونسان، بخشش وحرمان ، کشاکش و بندش، موت و زندگی، عزت و ذلت ، عنا وفقر ، اس ات (احکام قضا دقدر) میں بندہ کی بیصالت ہوتی ہے جیسے شیرخوار بچیدا ہے کی گود میں یا مردہ غسال کے ہاتھ میں یا (پولوکا) گیند سوار کے قبضہ میں کدالٹا پلٹا جا تا ہے، اور بگاڑا الما جاتا ہے، اس میں اپنی طرف ہے کوئی حرکت نہیں، ندایے لئے نہ کی اور کے لئے، کئی بندہ اپنے مالک کے فعل میں اپنے نفس میں غائب ہوجا تا ہے اور اپنے مالک اراں کے فعل کے موانہ بچھ دیکھا سنتا ہے، نہ بچھ موچنا مجھتا،اگر دیکھتا ہے تو اس کی اسندت اورا گرمنتا ہے تو ای کا کلام ،اس کے علم سے (ہر چیز کو) جانتا ہے ،اس کی نعمت الف اللها تا ہاں کے قرب سے معادت یا تا ہے، اس کی تقریب (جاذب) سے آ راسته و پیراسته ہوتا ہے،اس کے وعدہ ہے خوش ہوتا ہے، سکون یا تا اوراطبینان حاصل ارتہے، اس کی باتوں سے مانوس ہوتا ہے، اور اس کے غیر سے وحشت ونفرت

كنارے بھر گئے،اس سے ايك صورت ظاہر موئى،اس نے مجھ سے خطاب كر كے كہاك اے عبدالقادر! میں تمہارارب ہوں، میں نے تمہارے لئے سب محر مات حلال کردے ہیں، میں نے کہا! دور ہوم دود! پیر کہتے ہی وہ روشی ظلمت سے بدل کی۔اور وہ صورت دھواں بن گنی اور ایک آواز آئی کے عبدالقادر! خدا نے تم کوتمہارے علم و تفقہ کی وجہ = بچالیا۔ورنہاں طرح سترصوفیوں کو گمراہ کرچکا ہوں، میں نے کہا کہ اللہ کی مہر بانی ہے، کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیے سمجھے کہ بیشیطان ہے؟ فرمایا:اس کے کہنے ت كه ميں نے حرام چيزوں كوتمبارے لئے طلال كرديا۔

(الطبقات الكبوى للشعراني جلداصفيه ١٢٠ وطبقات الحنابلية ابن رجب). یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ اگر حدو دِ الٰہی (احکام شرعی) میں ہے کوئی حدثوثی ہوتو تمجھ لو کہتم فتنہ میں پڑ گئے ہواور شیطان تم ہے کھیل رہاہے،فوراْ شریعت کی طرف رجوع کرو،اس کومضبوط تھام لو،تفس کی خواہشات کو جواب دو،اس لئے کہ ہروہ حقیقت جس کی شریعت تا ئرنہیں کرتی ، باطل ہے۔

(الطبقات الكبرى للشعواني جلداصفيه ١٢ وطبقات الحنابلية ابن رجبُ). تفويض وتوحيد:

نشليم وتفويض اورتو حيد كامل حضرت كاخصوص حال تهابههي بهمي تعليمأاس حال اوراس مقام کی تشریح فرماتے تھے، وہ دراصل آپ کا حال ہے۔ خوشترآل باشد كهم دلبرال گفته آید در حدیثِ ویگرال

ایک موقع پرارشا دفر ماتے ہیں ....

'' جب بندہ کسی بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے تو پہلے وہ خود اس سے نکلنے کی کوشش كرتاب، اكر نجات نبيس ياتا تو مخلوقات ميس سے اورول سے مدد مانگتا ہے مثلًا باوشاہوں یا حاکموں یا ونیاداروں یاامیرول سے اورد کھ درو میں طبیبول سے، جب ال منزت شيخ كاعبداور ماحول:

حضرت شخ عبدالقادر جیلانی وسطیے نے بغداد میں ۲۳ سال گزارے ادرعهای خلفاء میں سے بیانج ان کی نظروں کے سامنے کیے بعد دیگرے مندخلافت پر الشح جس وقت وہ بغداد میں رونق افروز ہوئے اس وقت خلیفہ متنظیم بام اللہ ابوالعباس (م<u>ااه</u>) کا عہد تھا،ان کے بعد بالتر تیب مستر شد، راشد، استحد الله تخت سلطنت يرمشمكن ہوئے۔

شخ برائے کا بیع بد بہت اہم تاریخی واقعات ہے لبریز ہے، مجو تی سلاطین اور و پائی خلفاء کی باہمی کش مکش اس زمانے میں پورے عروج پرتھی، پیرسلاطین عباسی عكومت يرائيا اقتدار قائم كرنے كے لئے دل و جان سے كوشال تھے، بھى غليفه كى ر ضامندی کے ساتھ اور مھی اس کی مخالفت و ناراضی کے باوجود ، مھی مجھی طیفد اور ملطان کے کشکروں میں با قاعدہ معرکہ آرائی بھی ہوتی اور مسلمان ایک دوسرے کا بے

دریغ خون بہاتے۔ اں طرح کے واقعات مسترشد کے زمانے میں کئی مرتبہ پیش آئے، پیرعمد عمای کا سب سے زیادہ طاقتور اور معقول خلیفہ تھا۔ (ابن کشر مُراشینی نے اس کے مناقب ميں لكھا بے كەمسترشد بهت شجاع، حوصلەمند، تصبح و بليغ شيري كلام اور بهت بى همادت گز ارخلیفه فتا، اور خاص و عام سب کی نظروں میں محبوب تھاو و آخر کی خلیفہ فتا جس نے خطبہ دیے کی رحم برقر اررکھی، ۴۵ سال تین ماہ کی عمر میں اس کوشہید کر دیا گیاء اس کی مت خلافت کامال اور۴۰روز ہے)۔ (البداید والنہایہ، جلد ۲ اصفحہ ۲۰۸)۔

اورا كثر معركوں ميں فتح بھي اي كوحاصل ہوتى ،كيكن ١٠ رمضان ٥١٩ هـ ميں سلطان مسعوداوراس کے درمیان جومعرکہ ہوااس میں اس کوشکست فاش ہوئی۔

" لطان ك تشكرو فتح حاصل بوئي ، خليفه قيد كرليا كميا، الل بغداد كي الماك كو

کرتا ہے، اس کی یاد میں سرنگوں ہوتاہے اور جی لگا تاہے، اس کی ذات پراعتاد اور مجروسہ کرتاہے،اس کے نورمعرفت سے ہدایت یا تااوراس کا خرقہ ولباس پہنتاہے،ال کے علوم عجیب و نا در یرمطلع ہوتا ہے۔اس کے قدرت کے اسرار سے مشرف ہوتا ہے ال کی ذات پاک سے (ہر ہات) سنتااوراسے یا در کھتا ہے، پھران (نعمتوں) برحمدہ 🔐 شکر و سیاس کرتا ہے۔ ( فتوح الغیب مقالہ ۳ ، ترجمہ مولوی محمد عالم صاحب کا کوردی . رموز الغب صفح اا،۱۲ اسا)۔

خلق خدا برشفقت:

عامة الناس اورامت محدید ملتے بیازے ساتھ آپ کو جوتعلق جوفکر اوراس کے حال پر جوشفقت تھی،اور جو نائبین رسول اور مقبولین کی خاص علامت ہے،اس کا انداز ہ آپ کی اس تقریر سے ہوسکتا ہے جس میں آپ نے بازار میں جانے والوں کے احوال و مراتب بیان کے ہیں،ان میں آخری مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں،اور دراصل حدیث دیگرال میں اپناہی حال اور مقام بیان کرتے ہیں .....

> "اور یا نجواں و شخص ہے جب بازار میں داخل ہوتا ہے تو اللہ سے ان کا دل مجرجاتا ہے،ان لوگوں پر رحمت کرنے کے لئے اور پیر حمت اے کچھ د مکھنے بی نہیں دیتی کہ ان لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے۔ وہ تو اپنے داخلہ کے وقت ے باہر نگلنے کے وقت تک بازار والوں کے لئے دعاواستغفار وشفاعت میں اوران پررحت وشفقت میں مشغول رہتا ہے،اس کا دل ان لوگوں کے لئے ان کے حال برجاتار ہتا ہے، اورآ تکھیں روتی رہتی ہیں اور زبان ان نعمتوں یر جوخدانے ان لوگوں کوائے قضل ہے دی ہیں، خدا کاشکر اور حمدوثنا کرتی رئتی ہے۔ (فتوح الغیب مقالہ ۳، ترجمہ مولوی محمد عالم صاحب کا کوروی، رموز الغيب، صفحه ۱۷۵) \_ .

The state of the s امقا بلج مين اس حيات جاوداني كي اجميت ، تهذيب اخلاق ، توحيد خالص اوراخلاص کال کی دعوت برساراز ورصرف کردیا۔

حفرت شیخ برانسید کے مواعظ دلول بریکی کا اثر کرتے تھے، اور وہ تا ثیر آج بھی پ کے کلام میں موجود ہے۔ فتوح الغیب اور الفتح الربانی کے مضامین اور آپ کی یاں کے وعظ کے الفاظ آج بھی دلول کوگر ماتے ہیں ، ایک طویل مدت گز رجانے کے

ر بھی ان میں زندگی اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ انبیا علیهم السلام کے نائبین اور عارفین کاملین کے کلام کی طرح پیمضا مین بھی

وت كرمناب اور سامعين اور فاطبين كے حالات وضروريات كے مطابق ووت تے، عام طور پرلوگ جن بہاریوں میں مبتلا اور جن بیاریوں میں گرفتار تھے آئییں کا ازالہ الا جاتا تھا، ای لئے حاضرین آپ کے ارشادات میں اسے زخم کا مرجم اسے مرض کی ردا، اورایخ سوالات وشبهات کا جواب یاتے تھے، اور تا شیراور عام نفع کی بدایک بوی ا بیان میارک سے جوفر ماتے تھے، وہ دل سے نکاتا تھا، اس کئے دل پراثر لرتا تھا، آپ کے کلام میں بیک وقت شوکت وعظمت بھی ہے اور ول آویزی

اور قلاوت بھی اور' صدیقین' کے کلام کی لیمی شان ہے۔

ان پرتا ثیر اورانقلاب آفریں مواعظ ہے اگر چہ اہل بغداد کوعظیم الثان روحانی اوراخلاقی نفع پینچااور بزار باانسانوں کی زندگی میں اس سے تبدیلی پیداموگی کیکن زندگی کے گہر ہے تغیرات، ہر گراصلاح اور متعقل تربیت کے لئے صاحب وعوت ہے متقل اور گهر تعلق اورمسلسل اصلاح وتربیت کی ضرورت تھی ، مجالس دعوت وارشاد مدارس كي طرح منضبط اورستقل تربيت كاجين نبيس موتيس، جهال طالبين كي تسلسل و انضباط کے ساتھ تعلیم وتربیت اور نگرانی کی جائے ان مجالس کے شرکاء اور سامعین آزاد لوٹ لیا گیا، اور پیخبر دوسرے تمام صوبوں میں پھیل گئی، بغداد اس المٹاک خبرے متاثر ہوا، اور وہاں کے باشندوں میں ظاہر و باطن ہر لحاظ ہے ایک زلزلدسا آگیا، عوام نے مجد کے منبرول تک کونوڑ ڈالا اور جماعتوں میں شریک ہونا بھی چھوڑ دیا عورتیں سرے دویٹہ ہٹا کرنو حہ خوانی کرتی ہوئی یا ہر نگل آئیں اور خلیفہ کی قید اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ماتم کرنے لگیں، دوسرے علاقے بھی بغداد ہی کے نقش قدم پر چلے، اور اس کے بعد بہ فتنا تنابوھا کہ کم وہیش تمام علاقے اس سے متاثر ہو گئے، ملک نجرنے ہیں ماجراد کھے کرایے بھتیج کومعاملہ کی نزاکت اورا بمیت ہے آگاہ اور خبر دار کیااور اس کو تکم دیا کہ خلیفہ کو بحال کر دے، ملک مسعود نے اس تکم کی تعمیل کی ،لیکن خلیفہ کو باطنیو ں نے بغداد کے رائے میں قتل کر دیا''۔

یہ تمام الم انگیز واقعات شخ عبدالقادر جیلانی پھلٹے یک نگاہوں کے سامنے گز رےانہوں نےمسلمانوں کے باہمی افتر اق وخانہ جنلی اور دشنی کواپنی آتکھوں ہے و یکھا، انہوں نے بیچی و یکھا کہ دنیا کی محبت کی خاطر اور ملک وسلطنت اور جاہ ومرتب کے حصول کیلئے لوگ سب کچھ کر گزرنے برآ مادہ ہیں، اور ان کو صرف دربار کی شان و شوکت سے دلچین باقی رہ گئی ہے، وہ اہل سلطنت کو تقدس کی نگاہ سے د مکھنے لگے ہیں، اورصوبوں اورشہروں کی حکومت حاصل کرنے کے لئے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے

يَشْخ عبدالقادر جيلاني مِنْ اللهِ يع كامادي وجودخواه ان واقعات سے عليحده اور دور ر پا ہولیکن اپنے شعور دا حساس کے ساتھ وہ اس آگ میں جل رہے تھے، ادر اس سوز درول نے ان کو بوری ہمت وطاقت اور اخلاص کے ساتھ وعظ وارشاد، دعوت وتربیت، اصلاح نفوں اور تز کیۂ قلوب کی طرف متوجہ کیا ، اور انہوں نے نفاق اور حب دنیا کی تحقیر وتذلیل، ایمانی شعور کے احیاء عقیدہ آخرت کی تذکیر، اور اس سرائے فانی کی بے ثباتی

النفرت من يَعْيَيْنِ كرطريق برائيان وعمل اوراتباع شريعت كے لئے بيعت لے اور المان اس کے ہاتھ پراپی سابقہ فخلت وجا لمیت کی زندگی سے تو بہ اورا یمان کی تجدید

اور پھر وہ نائب پنیمبران کی دین نگرانی اور تربیت کرے، اپنی کیمیا اثر صحبت ا ہے شعلہ محبت ، این احتقامت ، اورایخ نفس گرم سے پھرایمانی حرارت ، گری محبت ، الوس وللبيت، جذبه اتباع سنة اورشوق آخرت پيداكرو ، ان كواس في تعلق ي وں ہوکہ انہوں نے ایک فئ زندگی سے توب کی ہے اور ایک فئ زندگی میں قدم

اور کی اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیاہے، وہ بھی میہ مجھے کہ ان ہے کرنے والوں کی اصلاح وتربیت اوران کی دینی خدمت اللہ تعالیٰ نے میرے پیرد لی ہے، اور اس محبت واعتاد کا جھے پر نیاحق قائم ہوگیا ہے۔ پھرائے تجربہ و اجتباد اور کتاب وسنت کے اصول و تعلیمات کے مطابق ان میں سیح روحانیت وتقو کی اوران کی ندگی میں ایمان واختساب واخلاص اور ان کے اعمال وعبادات میں کیفیات وروح یداکرنے کی کوشش کرے۔

یمی حقیقت ہے اس بیعت وتربیت کی ، جس ہے دین کے خلص داعیوں نے ا پنے اپنے وقت میں احیاء وتجدید دین اور اصلاحِ مسلمین کا کام لیا ہے، اور لا کھول بندگان خدا کود حقیقت ایمان اور درجه احسان' تک پینچادیا ہے، اس سلسلنهٔ زریں کے مرحلقه اورگل مرسبد حضرت شخ محى الدين عبدالقا در جيلاني بيشنجيه بين ، جن كانام اور كام ان السنون كى تارىخ مىسب سے زيادہ روش اور نمايال ہے۔

الفاظ واصطلاحات اورعلمی بحثوں ہےالگ ہوکراگر واقعات وتفائق پر بنیاد ر کی جائے توتسلیم کرنا پڑے گا کہ اس دورِانتشار میں (جوابھی تک قائم ہے)اصلاح و ر بیت کااس سے زیادہ مہل اور عمومی اور اس سے زیادہ مؤثر اور کارگر ڈر ایونہیں ہوسکتا ہوتے ہیں کدایک مرتبہ وعظائ کر چلے جا کیں پھر بھی نہ آ کیں ، یا بمیشہ آتے رہیں ،کیلن ا نی حالت پر قائم رہیں اور ان کی زندگی میں بدستور بڑے بڑے خلاءاور دینی اور اخلاقی شگاف باتی رہیں۔

اسلامی آبادی کا پھیلا وُ اورزندگی کی ذمہ داریاں اور معاشی تفکرات اینے بڑھ گئے تھے کہ مداری کے ذریعہ سے ( جن کو بہت ی رسوم وقیود کا پابند ہونا پڑتا ہے )عموی اصلاح وتربیت کا کا منہیں لیا جا سکتا تھا اور کسی بڑے پیانہ پر کسی دینی وروحانی انقلاب کی تو تع نہیں کی جائے تھی، پھراس کی کیا صورت تھی کے مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنے ایمان کی تجدید کڑے، دین ذمہ دار یوں اور یابندیوں کوشعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ قبول کرے اس میں پھرامیانی کیفیات اور دینی جذبات پیدا ہوں۔اس کے افسروہ ومردہ دلوں میں پھرمحبت کی گرمی پیدا ہو، اور اس کے مصحل قو کی میں پھر ترکت اور نشاط پیدا ہو، اس کو کسی مخلص خداشناس پراعتاد ہو، اوراس سے وہ اینے امراض روحانی ونفسانی میں علاج اور دین میں سیح روشی اور رہنمائی حاصل کرے، ناظرین کو اس کا اندازہ ہو چکاہے کہ خلافت جس کا بیاصلی فرض تھا (اس لئے کہ جس نبی ﷺ کی نیابت ونسبت یر به خلافت قائم تھی، بقول سیدنا عمر ابن عبدالعزیز و مشید وہ ہدایت کے لئے مبعوث ہوا تھاجایت (مخصیل وصول) کے لئے نہیں ) نہ صرف اس فریفنہ سے غافل اور کنارہ کش ہو چک تھی بلکہ اپنے اعمال اور کردار کے لحاظ ہے اس کام کے لئے مضراور اس کے رائے میں مزاحم تھی۔

دوسرى طرف وه اس قدر بدگمان ، تو ہم پرست اور شكى واقع ہو كی تھی كە كىي نگ ظیم اورنی دعوت کوجس میں وہ قیادت اور سیاست کی آمیزش پاتی ، برداشت نہیں کرعتی تھی،اس کودہ فورا کچل دیں۔

الی صورت میں مسلمانوں میں نئی دینی زندگی، نیانظم وضبط اور نئے سرے ے حرکت وعمل پیدا کرنے کے لئے اس کے علاوہ کیاشکل تھی کہ خدا کا کوئی مخلص بندہ اوراس کاخزانه عامره بھی جواہرات و نادرات سے خالی نہیں۔

ایک طویل مت تک عالم کوایے کھالات ظاہری و باطنی سے متفید کر کے اور عالم اسلام میں روحانیت اور رجوع الی اللہ کا عالمگیر ذوق پیدا کر کے الا<u>ن ج</u>میں ۹۰ سال کی عمر میں وفات پائی،صاحبز اوہ حضرت شرف الدین عیملی مُرکشی ہو آپ کی وفات

كا حال بيان كرتي بين

"جبآپاس مرض میں بیار ہوئے کہ جس میں انتقال فرمایا، تو آپ کے صاجزاده شخ عبدالوباب نے آپ عرض کیا کہ مجھے بچھوصت فرمائے، کہ آپ کے بعد اس پڑلمل کر دن، فرمایا: ہمیشہ خدا ہے ڈرتے رہوا درخدا کے سواکسی سے نہ ڈرواور نہاس کے سواکسی سے امیدر کھواور اپنی تمام ضروریات اللہ کے پر دکر دو، صرف ای پر بھر دسے رکھوا ورسب کچھای سے مانكو، خدا كے سواكسى پروثوق اوراعتاد ندر كھو، تو حيد اختيار كروكہ تو حيد پرسب كا

اجاع ہے،اور قرمایا....

جب دل خدا کے ساتھ درست ہوجا تا ہے تو کوئی چیزاس سے چھوٹی نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس سے ہاہر فکل کر جاتی ہے، اور فرمایا: میں مغز بے پوست ہوں اور اپنے صاحبز ادوں سے فر مایا .....

میرے گردے ہٹ جاؤ، میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن باطن میں دوسروں کے ساتھ ہوں، میرے پاس تبہارے سوااورلوگ (فرشتے) حاضر ہیں، ان کے لئے جگہ خالی کردو، اور ان کے ساتھ اوب کرد، بیبال بڑی رحت نازل ہے، ان کے لئے جگہ تک نہ کرو۔ اور آپ بار! فرماتے

حضرت شیخ سے پہلے دین کے داعیوں اور مخلص خادموں نے اس راستے ہے کام کیاہے اوران کی تاریخ محفوظ ہے، لیکن حضرت شیخ مراتشید نے اپنی محبوب و دلآوی

شخصیت،خدادادروحانی کمالات،فطری علواستعدادادر ملکهٔ اجتهادے اس طریقه کوئی زندگی مجتی، وہ نہ صرف اس سلسلہ کے ایک نامور امام اور ایک مشہور سلسلہ ( قاوریہ ) کے بانی ہیں بلکہ اس فن کی نئی تدوین وتر تیب کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔

آپ سے پہلے وہ اتنا مدون ومرتب اور مكمل و منضبط نه تھا نه اس ميں اتن عمومیت اور وسعت ہوئی تھی جنتی آپ کی مقبولیت اور عظمت کی وجہ سے بیدا ہوگئی ، آپ کی زندگی میں لاکھوں انسان اس طریقہ ہے فائدہ اٹھا کر ایمان کی حلاوت ہے آشنا اور اسلامی زندگی اوراخلاق ہے آراستہ ہوئے اور آپ کے بعد آپ کے مخلص خلفا ، اور باعظمت ابل سلسلہ نے تمام مما لک اسلامید میں دعوت الی الله اور تجدید ایمان کابیہ سلسلہ جاری رکھا۔ جن سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اللہ تعالٰی کے سواکو کی بیان نہیں

یمن، حضر موت اور ہندوستان میں پھر حضر می مشائخ و تجار کے ذریعہ جاوہ اور ساٹرا میں اور دوسری طرف افریقہ کے براعظم میں لاکھوں آ دمیوں کی پیجیل آیمان اور لا كھول غير مسلمول كے قبول اسلام كا ذريعه بنا، د ضسى الله عنه و ارضاه و جزاه عن الاسلام خير الجزاء

حضرت ی کی کاوجوداس مادیت زده زمانے میں اسلام کا ایک زندہ معجزه تھا اور ا یک بڑی تائیدالٰہی ،آپ کی ذات ،آپ کے کمالات آپ کی تاثیراللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی مقبولیت کے آ ٹاراورخلق اللہ میں قبولیت و دجاہت کے کھلے ہوئے مناظر آپ کے تلا مٰدہ اور تربیت یافتہ اصحاب کے اخلاق اوران کی سیرت وزندگی ،سب اسلام کی

شخ عبدالجبار نے آپ سے بوچھا كرآپ كےجم ميں كہاں تكليف ہے؟ فرمایا میرے کل اعضاء مجھے تکلیف دے رہے ہیں، مگر میرے دل کوکوئی تکلیف نہیں اور وہ خدا کے ساتھ سیح ہے، پھر آپ کا وقت اخیر آیا، تو آپ فریانے گئے میں اس خدا سے مدوحیا ہتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یاک در ترے،ادرزندہ ہے جے فوت ہونے کا اندیشنہیں،وہیاک ہے،وہ جس نے اپنی قدرت سے عزت ظاہر کی ،اورموت سے بندوں پرغلبہ دکھایا، صاجزاده شيخ موي فرماتے تھے كەآپ نے لفظ"نسعة ز" فرمايااور پيلفظ صحت كرماته آپكى زبان سے ادانه بوا، تب آپ بار بارا سے دہراتے تھ، يبال تك كرآپ نے آواز بلنداور تحت كركے لفظ "تعزّد" ايني زبان ے فیک فیک فرمایا، پھر (تمن بار) اللہ اللہ اللہ فرمایاس کے بغد آپ کی آواز غائب مولئ، اور زبان تالوے چیک گئی، اور روح مبارک رخصت

(19)

بوگئى، رضى الله عندوارضاه - (التكمله رموز الغيب صفحه ١٩٢،١٨٩) -حضرت شیخ اس دنیا ہے تشریف لے گئے ، لیکن اپنے پیچھے دین کے داعیوں اور نفوس واخلاق کے مربیوں کی ایک جماعت چھوڑ گئے جس نے آپ کے کام کو جاری رکھاا در بڑھتی ہوئی مادیت اورغفلت کا مقابلہ کرتے رہے۔

حضرت شیخ کے بعد جن عارفین و مصلحین نے وعوت ویڈ کیراور تربیت نفوس کا کام بوری طاقت اور عمومیت ہے جاری رکھا اور غفلت اور ونیا و کی انہاک كامقا بليه اوراخلاتي اورنفساني امراض كاعلاج كياءان ميں حضرت شيخ مراضي كے فيض يافة اور شخ بغداد شخ ابولنجيب سمروروي كے تطبيع اور ظيف شخ الثيوخ ابوحفص شیخ شہاب الدین سروردی (۳۹<u>۵ ہے۔ ۱۳۲ ہے</u>) سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز تھے۔ جوطریقہ سبرور دیے بانی اور تصوف کی مقبول کتاب

تم پرسلام اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں!الله میری اور تمہاری مغفرت كرے ـ اورميري اورتمهاري توبةبول كرے، بسم الله! آ و اور واپس نه جاؤ، اوریہ آب ایک دن ایک رات برابر فرماتے رے اور فرمایاتم برافسوں مجھے

كى چېزى پروانېيىن، نەكى فرختے كى نەملك الموت كى۔ اے ملک الموت! ہمارے کارساز نے تم سے زیادہ ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے،اوراس دن جس کی شب کوآپ نے رحلت فرمائی ایک بڑی بخت جیخ ماری تھی،اورآپ کے دوصا جزادے شخ عبدالرازق وشخ موکیٰ فرماتے تھے

كەآپ بار باردونوں باتھوا ٹھا كر پھيلاتے اور فرماتے تھے۔

تم يرسلام اورخداكي رحمت و بركتين! حق كي طرف رجوع كرواور جنت مين داخل ہو میں ابھی تمہارے پاس آیا، اور آب بہجی فرماتے تھے کہ نری کرو، پھرآ ب يرام حق آيا-اورموت كنشه في غلب كيااورآب في فرمايا.... میرے اور تنہارے اور تمام خلق کے درمیان میں زمین وآسان کا فرق ہے، مجھے کی پر قیاس نہ کرواور کی کو مجھ پر ، پھرآپ کےصاحبزادہ شخ عبدالعزیز . نے آپ کی تکلیف اور حال دریافت کیا تو فرمایا ...

مجھ ے کوئی نہ یو چھے میں علم البی میں ملئے کھار ہاہوں اور آپ کے صاحبز اوہ عبدالعزيزني آب كي مرض كو يوجها توفر مايامير مرض كوندكوكي جاناب اورنہ کوئی جھتا ہے، نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ فدا کے حکم سے خدا کاعلم نہیں أوشابحكم بدل جاتا ب ادرعلم نهيل بدلتا يحكم منسوخ بهوجاتا بعلم منسوخ نهيل موتا۔اللہ جو جاہتا ہے مناتا ہے اور باتی رکھتا ہے اور اس کے باس اصلی تحریر ہے جو کھووہ کرتاہے اس سے بازیر منہیں ہوتی ،اورخلق سے بازیر س ہوتی ے۔سفات کی خبریں گزررہی ہیں،جیسی آئی ہیں۔ پھرآپ کے صاحبزادہ

الله تعالیٰ نے شخ شہاب الدین وشنے کو بڑے بلند پایداور عالی استعداد خلفاء عطافر مائے ، جنہوں نے دعوت وتربیت کا کام بڑی توت ووسعت بے ساتھ انجام دیا۔ان کے صرف ایک خلیفہ شنخ الاسلام بہاءالدین زکریا ملتانی رحمه الله سے مندوستان میں جوفیض پہنچا اور خلق الله کو ہدایت ہوگی وہ ان کی جلالت قدر اور عظمت شان کے لئے کافی ہے۔ ( ماخوذ از: تاریخ دعوت دعزیمیت ترمیم داضافه کے ساتھ جلد جہارم۔

''عوارف المعارف'' كے مصنف ہيں \_ابن خلكان لكھتے ہيں........

لم يكن في آخر عمره في عصره مثله ..... وكان شيخ الشيوخ ببغداد، (اخرعمريس ان كرزمانه يس ان كي نظير بتقي اوروه بغداد كےسب سے بڑے شنخ اورائے فن ميں مرجع تھے۔ (ونيات الاعيان، جلد المصفح ١١٩/ النفضة المصرية)\_

ابن الناركت بن التهت اليه الرياسة في تربية المريدين و دعاء الخلق الى الله ـ (مراة الجنان لليافعي، جلد مصفحه ١٨) ـ

(تربیت مریدین اور دعوت الی اللہ کے کام میں وہ مرجع خلائق تھے) ابن خلکان کہتے ہیں کہ ان کے زمانے کے مشائخ دور دور سے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔اوراستفادہ کرتے رہے تھے۔(وفیات الاعیان،جلد ۳ صفحه ۱۲۰)\_

شخ کے مواعظ سے خلق اللہ کو بہت نفع ہواا بن خلکان کے الفاظ ہیں ،و کان له مجلس وعظ وعلي وعظه قبول كثير وله نفس مبارك. (وه اہتمام سے وعظ فرمایا کرتے تھے،ان کے وعظ کواللہ تعالی نے بری قبولیت عطافر مائی اور ان کے انفاس متبرکہ ہے لوگوں کو بڑا نفع تھا) تصوف کو بدعات سے پاک کرنے اور کتاب وسنت کواس کا ماخذ بنانے کی کوشش میں حضرت شيخ كاتحديدي حصه ب، ان كى كتاب" عوارف المعارف" كواكر اس فن کی قدیم کتابوں سے مقابلہ کرے دیکھاجائے توان کے اس تجدیدی كام كااندازه موتائے۔

نواب صديق حن خان مرحوم لكھتے ہيں.... "درتصوف من كتابي بهتر از عوارف نيت" له (تقصاء جيود الاحرار، صفح ۱۳ )-

سیرالعارفین صفحہ ۵ میں ہے.... ''تولداو بجستان است ونشؤنما درديا رِخراسال''۔

ا کبرنامہ میں ہے۔۔۔۔۔۔۔

''خواجه از سیستان است اورا نجری می تولیند که معرب ننگی است'' \_ ( جلد ۲

صفح ۱۵ مغ

ا كېرنامەك انگرېزىم ترجم كار جمه صفحه ۲۳۸ ميں پيهې

The Khwaja cam from sistan and thez write him sifgi which is the Arabic for sigzi ..... wrongly printed in the textao singri the mistake is covected

آئیں اکبری میں ہے ....

'' درقصبه نجراز دار بجستان بزاد'' \_( جلدسوم صفحه ۱۲۸)\_

گزارابرارمیں ہے ....

"بقصبه خراز دار بحستان علمي صورت ادراعضري خلعت بوشايند ..... ليكن

يرورش درصوبةخراسان يافت' -

تزک جہانگیری میں اکبرنامہ ہی کی روایت ہے۔

تاریخ فرشته کی روایت ہے ....

''تولداد دربلدهٔ بحتان بود'' \_ ( جلد دوم صفحه ۵ سے) \_

سيرالا قطاب مين درج ہے....

" آنخضرت اصل از سادات نجرستال است .....مولد شریف آل حضرت درصفالهال است ونشؤ ونما درخراسال یافت ' \_ (صفحها۱۰)\_

جوا ہر فریدی میں ہے ....

تذكره اوليا مادات

## حضرت خواجه معين الدين چشتى رحمة الله

تذكره نگار حفزت خواجه كا پورااسم مبارك معين الدين حسن نجري چشتی لکينة ہیں، اصلی نام معین الدین تھا، ان کے والد ہزرگوارسید غیاث الدین کے نام کے ساتھ یں۔ حس بھی جزونھا، اس لئے ان کے نام کا بھی یہ جزو ہوگیا۔ (سیرالاولیاء صفحہ ۴۸،۴۸م) 7 ئين اكبرى جلد موم ،صفحه ٦٨ / جوابم فريدى ،سفيية الاولياء ،صفحه ١٨٨ / كلز ارابرار )\_

مختلف تذکرول میں ان کامختلف پدری تجره درج ہے،مثلاً جواہر فریدی میں پ

حضرت خواجيمعين الدين بن غمياث الدين حسن خجرى بن سيدحسن احمد بن سيد طاہر بن سیدعبدالعزیز ابن سیدابراہیم بن امام گدمہدی بن امام صن عسکری بن امام تق ين اما مقى ابن اما معلى موى رضابن امام موى كاظم بن اما م جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زين العابدين بن حضرت امير المؤمنين امام حسين شهيد وشت كربلا رضى اللَّه عنه. اين حضرت اميرالمؤمنين على بن ابي طالب كرم الله وجهه "

خزينة الاصفياء ميس بـ

حضرت خواجه معين الحق والدين بن غياث الدين بن سيد كمال الدين بن سيد احد هيين بن سيدطا هر بن سيوعبدالعزيز بن سيدا براجيم ........

تذكرة البادات ميں ہے....

''خواجه معین الدین بن سیوغیاث الدین بن سیدسراج الدین بن سیوعبدالله

بن سيدعبدالكريم بن سيدعبدالرحمٰن بن سيدعلى اكبر بن سيدابرا تيم' .\_

خواجگان چشت کے ملفوظات یا تصانف میں جوان کی طرف منسوب ہے،

گہیں حضرت خواجہ کی ولا دت باسعادت کے سنہ کا ذکر نہیں ، سیرالا ولیا ءخواجگان چشت ر لدیمترین مذکرہ مجھاجا تا ہے۔ لیکن اس میں بھی حضرت خواجہ کے حالات زندگی کے لسله میں کسی سنے کا ذکر قبیل بعد کے تذکروں میں سیرالعارفین میں صرف اتناؤ کرے کہ

حضرت خواجہ نے اس عالم فانی ہے عالم بقا کو رحلت فرمائی تو اس وقت ان کی عمر ٩٤ سال كي تقى ، آئين اكبرى (جلد سوم صفحه ١٢٨) مين ہے.... '' وہ ٢<u>٣٥ ج</u>ين خجر كے قصب ميں پيدا ہوئے ان كى عمر پيدرہ سال كى ہوكى تو

ان کے والد بزرگوار کی وفات ہوگئی، آخر میں ہے کدروز شنبہ ۲ رجب ٢٢٣٠ ١١٠ وكوعالم بقاكى طرف رحلت فرمائى - (تاريخ فرشته ، جلد دوم صفحه ٣٧٤) ميں سنہ پيدائش تو درج نبيل ليكن سندوفات لارجب ١٣٣٢ جي كھا ب اور رحلت کے وقت عمر عوبر برس بتائی گئی ہے۔ اس طرح سنہ پیدائش

٢ - ١٥٥ متعين كياجا سكتات -

گزار ابرار میں سنہ پیدائش <u>۳۷ ھ</u>ادر سنہ دفات <u>۹۳۳ ھ</u>مرقوم ہے (اخبار الاخیار صفحه ۲۲) میں بھی پیدائش کا سنہ ہیں، لیکن اس میں وفات کی تاریخ ۲ رجب ۱۳۳ چکھی ہوئی ہے، سیر الاقطاب میں پیدائش اور دفات دونوں کے سنہ مذکور نہیں ۔ صفیقة الاولیاء میں ہے کہ حضرت خواجہ مجات کی ولادت مے 0 میں اور وفات ۲ رجب ٢٣٣ مين بوكي، ليكن اي كرساته ييجي اس مين مرقوم بي كه حفزت خواجه كي عمر شریف ایک سوچار برس کی تھی، لیکن جوسنہ ولادت دوفات کلھے گئے ہیں ان ہے، ۱۰ كے بجائے ٩٦ سال كى تعربيوتى ہے، مرأة الاسرار (صفحہ ١٥٩) ميں ہے كہ وفاتش روز شنبه ششم ماه رجب درسنا ثن وُلْشِين وست مائهُ ( ۱۳۲ ) چنا نكه از آ فآب ملك مبند تارخٌ بيدا مي شود، اما قبل اول آصح ازا نكيه سلطان المشائخ

" تولداودر بحتان است ونشؤونما در دیا پرخراسال" ـ

مرأة الاسم اركے مؤلف لكھتے ہيں....

''ولاوت دى بقصبه نجر در ديار جستان است وآل راسيستان نيز گويند ودرخراسان نشوه نمایافت"۔

مطلوب الطالبين ميں ہے....

''ولادت دے بقصیہ خجر که در دیار بحتان که اس راسیتان نیز گویند واقع شد در ملک خراسان نشو ونما یافت'' ۔

روضة الاقطاب ميں مرقوم ہے.....

'' ولادت دے بقصبہ خجر کہ در دیا رجستان است وآل را سیستال نیز گویند وا قع شد در ملك خراسان نشؤ ونما يافت" \_ ( صفحه ٣٠ )\_

خزينة الاصفياء ميں ہے....

"مولدشريف دے بلدة اصفهان است ونشو ونما درخر اسان يافت" ـ (جلداول صفحه ۲۵۷)

اویر کے تذکروں میں صرف سیر الاقطاب اور خزینة الاصفیاء میں ہے کہ حضرت خواجباصفهمان میں بیدا ہوئے ، جو ظاہر ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اورتمام تذکر ہ نولیں لکھتے ہیں کہان کامولد بحسّان یا سیسّان تھا،اور بعض تذکروں میں تقریح ہے کہ بحسّان یا سیستان کے قصبہ خجر میں ولاوت ہوئی ،ای لئے سیر الاولیاءاوراخبار الاخیار جیسے متند مطبوع تسخوں میں ان کے نام کے ساتھ شنجری لکھا ہے، لیکن راقم الحروف کے خیال میں سنجرى كتابت كي علطي ب، جوعوام وخواص مين تيميل گئي ب، دراصل محيح لفظ منجري ب، عرب جغرافیہ نویس سیتان یا مجستان کو خجر بھی کہتے ہیں، جس کی نسبت سنجری ہے، اس

لئے میری رائے میں خواجہ معین الدین خبری کے بجائے سنجری کیجے ہے۔

دراجمپرسکونت داشت''۔

بوتوع آيد' \_ (جلداول صفحه ٢٢٥) \_

اردو کے سوانح نگاروں میں مولا ناعبدالحلیم شررنے حضرت خواجہ کا سنہ وفات ا ب ۲۲۴ چاکھا ہے، نثار اجمیر کی کتاب مولانامعین الدین اجمیر کی میں سنہ وفات آ رب ساس مرقوم ہے، کین معین الارداح میں نواب خادم حسین زبیری نے سند

افات ٢ رجب ١٢٧ لكھا ہے-

اویر کی تفصیلات سے ظاہر ہوگا کہ زیادہ تر تذکرہ نولیں اور مورخین وفات کی ارخ ارجب ١٣٦٥ وكت مين، ال طرح بيدائش كى تاريخ مع ١٥٥ وقى بيكن

اں کوشلیم کرنے میں اس لئے تامل ہے کہ تذکرہ نگاروں اور مورخوں کا اتفاق ہے کہ المنرت خوادبه كى رحلت سلطان عمس الدين التيمش كي عهد سلطنت ييس بوكى ، طبقات

اصری سلطان التمش کے عہد کی معاصر تاریخ ہے، اس میں سلطان کی وفات کی تاریخ ۲۰ "عبان ۱۳۳۳ لکھی ہوئی ہے،اوراس کومو جودہ دور کے تمام مورخوں نے سیح تسلیم کیا ہے، اور پھریدروایت ہے کہ سلطان نے حضرت خواجہ بختیار کا کی کے جنازہ کی نمازیڑھائی اور

الراس كوتشليم كرنے ميں كى كوعذر ہوتو اس حقیقت ہے كوئی انكار نہيں كرسكتا ہے كہ ا مفرت خواجہ بختیار کا کی مجانسیے ہے کی وفات حضرت خواجہ معین الدین کی رحلت کے بعد سلطان التصش كى زندگى ميں ہوكى،اوران كى وفات كامبينة رئيج الاول تو يقينى ہے،سير

الاولياء كى روايت ہے كەحفىرت خواجه قطب الدين بختيار كاكى كى وفات ١٦ رئيج الاول ٢٣٢ هو و وي ، بيه سنتها يم كن ييس عذ رفيس ، كيونكه اس وقت سلطان النه صيف زنده فها،اس طرح اگر حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكئ وسطيني كي رحلت ١٣ ارتيج الاول كو ہوئی تو سلطان النہ ہے ہے ای سال ۴۰ شعبان کووفات یا گی،اس کو ماننے کے بعد

حضرت خواجہ معین الدین مجھے یہ کے وصال کی تاریخ لا رجب ۱۳۳۴ نہیں ہو یکتی، کیونکہ ان کی رحات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی مِنْ پی کی زندگی ہی میں ہوئی ،اب ووتار یخین ۲ رجب ۲۳۴ ہے اور ۲ رجب ۱۲۶ ہے رہ جاتی ہے، اگر ۲ رجب ۲۳۴ تشکیم وديگر بزرگان اين خاندان تفيح نموده اند كه خواجه قطب الاسلام در ماه ريج الاول سنة ثلث وثلثين وست مائة (١٣٣٠ه) وفات فرمود، وازعبارت وليل العارفين باغظ خواجئه بزرگ كوخواجه قطب الاسلام تقل كرده است چنا نكه نوشته شد، پس ازین جااختلاف برطرف گشت، داز کتاب کلمات الصادقین بتحقیق پیوست کفقل خواجه بزرگ درششم ماه رجب مدینه میع وعشرین وست مائة ( ١٤٢٤ هـ ) درز مان سلطنت تنس الدين التميش انارالله بربانه واقع شد وعمر شريفش قريب نو دو بهفت سال رسيده بود، از آنجمله مدت چبل و چندسال

جواہر فریدی میں پیدائش کی تاریخ نہیں دی گئی ہے، وفات کے سلسله مين صرف اتناب كه ....

"رحلة اليثال درششم ماه رجب المرجب روز دوشنياست" ي

مطلوب الطالبين ميں بھی پيدائش کی تاریخ نہيں ہے، کیکن وفات کی تاریخ

'' حضرت خواجه معين الدين پيش از خواجه قطب الدين وفات يافته نه بعداز وعوفاتش شب يك شنبهاه رجب المرجب سند اثني و ثلثين و ست مائة اليخي درسال شش صدوى ودووا قعه شد، و فات حضرت خواجه پس از چند ماه بتاريخ جهارد بم ماه رئيج الإول سنه شلث و شلفيين وست مهانة يعني در سال صدوی وسه بود''۔

يهي تاريخُ روضة الاقطاب ميں ہے، خزينة الاصفياء ميں ہے... ''ولادت باسعادت آنجناب باتفاق ابل تواریخ درسال یا نصد وی و ہفت ( ٢٣٤ ه ) و وفات آل جامع الكمالات روز دوشنيششم ماه رجب المرجب سال شش صدوی در ( ۲۲۳ هه ) درعبد سلطنت تمس الدین اهلتیست ش

الهارفین ،صفی ۵/خزینة الاصنیا ،صفیه ۲۵)۔ علائق دنیا کوچیوژ کوطلب خدامیں اٹھ کھڑے ہوئے ، بخارا اور سمرقند کہنچے ، پہاں کلام مجید حفظ کیا ،اورعلوم ظاہری کی تعلیم میں مشغول رہے۔ (سیرالعارفین وجواہر فریدگاورروضة الاقطاب صفحہ ۲)۔

ہمد سرسدے، ۲۰ من ۱۰ - پر جہرہ باد ہاں۔ '' ترانجدار سانیدم ومقبول حضرت اوگر دانیدم'' ۔ پھر مرید کے سرکے بال قینچی ہے تراشے اور کلاہ چہارتر کی اور گلیم خاص مرحمت کیا۔ مرشد کی پھھ اور بدائیوں پر خواجہ ساحب نے شاندروز عمل کیا، تو چند دنوں میں انواد اللّٰہی ہے اپنے قلب کوروژن اور منور یایا۔ (سیرالاقطاب صفحہ۱۰)۔

شجرهٔ طریقت:

حضرت خواجہ صاحب مُرطنت کا تجرهٔ طریقت ہیے۔۔۔۔۔۔۔۔ خواجہ عثمان ہارونی، حاتی شریف زندانی، خواجہ محد مودود چشتی، خواجہ ابو پوسف سے چنتی خواجہ کو چشتی ،خواجہ ابواجم چشتی، خواجہ ابواسحاق شامی مشنی سالار

ناصر الدين چشتى، خواجه گرچشتى، خواجه ابواجمه چشتى، خواجه ابواسحاق شامى حسنى سالار چشتىاں، خواجه ممشا دعلود بينورى، شخ امين الدين، خواجه جمير ة البصرى، خواجه سديدالدين کر لی جائے تو اس کے معنی میں ہوں گے کہ حضرت بختیار کا کی بڑھتے یہ ہے مرشد کی رہائے اسے عرشد کی رہائے گئے آٹھ مینیے کے بعد ہی وفات پا گئے ، آگر ایسا ہوتا تو ایک سال کے اندر ہندو ستان میں علم و معرفت کے مہر وہا ہے نخر وب ہوجانے پر ہزاماتم ہوتا، پھرتمام تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ کو ان کی عامر شدنے خرق خلافت کا مہر س کی عمر میں عطاکیا تو آگر ان کی عارف کی تاریخ پیدائش ۵۳۵ ہے ہوتی ہے، اس طرح ان کو خرقہ خلافت کے کھرھے میں ملا جو حضرت خواجہ کے ہندوستان آنے کی تاریخ ہندوستان آنے کی تاریخ ہندوستان آنے کی تاریخ ہندوستان آنے کے بعدان ہوں کی بیادت کی، اورا کر سمال کی کافی مدت سے ان کی تاریخ ہندوستان آنے ہے جبلے باخی سال کی کافی مدت سیاحت کے لئے مل بیدائن میں ہوتی ہے، جس کے بعدان کو ہندوستان آنے نے جبلے باخی سال کی کافی مدت سیاحت کے لئے مل بی بعدان کو ہندوستان آنے سے جبلے باخی سال کی کافی مدت سیاحت کے لئے مل بی بعدان کو ہندوستان آنے سے جبلے باخی سال کی کافی مدت سیاحت کے لئے مل

حضرت خواجہ بختیار کا کی مُراکشی کے حالات زندگی کے مطالعہ سے پیتہ چاتا ہے کہ دہ اپنے مرشد کی رصات کے پچھ عرصہ بعد تک زندہ رہ کران کی تعلیمات کی تبلیغ و ترون گا فرماتے رہے، اس لئے کے ۲۴ ہے کی تاریخ وفات زیادہ قرین قیاس ہے، اگر ۲ رجب ۲۳۲ ہے تاریخ وفات شاہم کی جاتی ہے تو حضرت خواجہ کی 24 سال کی عمر کے لحاظ ہے ان کی تاریخ ولادت ۵۳۵ ہے ہوئی اوراگر تاریخ وفات کے ۲۲ ہے مان کی جائے تو سنہ پیرائش ۴۵ ہے تاریخ دلات ہے۔

ابتدا كى تعليم :

اوپرذکرآیا ہے کہ حضرت خواجہ کی نشو دنما خراسان میں ہوئی، پندرہ سال کی عمر میں والد بزرگوار کا سامیر سے اٹھے گیا۔ (سیرالا قطاب شخیہ ۱۰۱)۔ ترکہ میں ایک باغ ملاء اس کی تکہبانی کرتے تھے، ایک روز ابراہیم قندزی نامی

گل جاتا ہے۔اس کے بعد فر مایا..... ا کی وقت میں ایک بزرگ کامل کے ساتھ بھر و کے ایک قبرستان میں قبیفا ہوا

ا اللہ ہے تی تیم میں ایک مردہ پر عذاب ہور ہاتھاان بزرگ نے جب بیرحال معلوم کیا تو ز ور بے نعرہ مار کرزمین پر گریڑے، میں نے ان کو اٹھانا چاہاتو ان کی روح قالب سے ر داز کر گئی، اور تھوڑی دیر میں ان کا جسم پانی ہو کر بہہ گیا، اس دن سے جھھ پر قبر کی بوی ہیت طاری ہے،اس لئے اے عزیز! دنیا میں اننا مشغول نہ ہونا کہ حق سے عافل ہو

جاؤ\_( دليل العارفيين صفحه ٢١) -حضرت شی او حدالدین کر مانی بڑھیے کے ساتھ سفر میں تھے تو ایک اور بزرگ

نے بھی حضرت خولعہ صاحب کوقیم ستان کے احترام کی تلقین فرمائی ، حضرت خولعہ صاحب ا خود فریاتے ہیں کدایک بار ملک کریان میں شیخ اوحدالدین کریانی میشجید کے بمراہ سفر میں تھا، ایپ بزرگ کودیکھا جو بڑے صاحب فعت وریاضت تھے، میں نے ان کی طرح ا سی اور کہ یا چق میں مشغول نہ دیکھا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کے ابدن میں صرف روح ہی باتی تھی گوشت و بوست بالکل نہ تھا، وہ ہاتیں بہت کم کرتے |

تھے۔ بم نے ارادہ کیا کدان سے دریافت کریں کدآپ کا ایما حال کیوں ع؟ ۔ انہوں نے اپنی روش ضمیری ہے جمارے اراد ہے کومعلوم کرلیا اور جمارے سوال کرنے ہے پہلے اپنا حال بیان کرناشروع کیا، کہ

ا بدرویش! ایک روز میں اپنے دوست کے ساتھ قبرستان میں گیا، اورا یک قبرے پاس ہم دونوں تھیرے۔اتفا قااس دوست ہے ہوولعب کی کوئی بات سرز دہوگئی،

جس پر مجھے بنگی آگئی میننے پرمیرے کان میں بیآ واز آئی کہ جس کاحریف ملک الیوت ہو

حذيف مرَّحْتى ، حضرت ابرا بيم ادهم ، شيخ ابولفيض فضيل بن عياض ، نيخ ابوالفضل عبدالواب بن زيد، ﷺ حسن بھرى، حفرت امير المؤمنين على بن الى طالب، حفرت خواجه ابوا تاق شامی قصبۂ چشت کے رہنے والے تھے،ای لئے چشق کہلائے ،اوران کا سلسلہ بھی چشق

فدمت مرشد:

سیر العارفین کے مؤلف کا بیان ہے کہ خواجہ صاحب سینے عثان ہارونی کی خدمت میں ڈھائی سال رہے، اور ریاضت ومجاہدات میں زندگی بسر کی ، سیرالاولیاء، ا سيرالا قطاب، اخبارالا خيار، مولس الا رواح ، سفينة الا وليا ، ميں ہے بيں سال تک اپنے پیر کی خدمت میں رے اور غلاموں کی طرح ان کی خدمت کرتے رہے، اس مدت میں خواجہ صاحب نے اینے پیرو مرشد کے ساتھ دی سال تک ساحت کی، (مولس الارواح) سفر میں مرشد کا بستر اور دومری ضروری چیزیں اپنے سر پرر کھ کر چلتے ۔

م شد کی معیت میں سیوستان کینچے، یہال کا ایک واقعہ دلیل العارفین، (مجلس چہارم) میں خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم ایک صومعہ میں ہینچے جس میں سے صدر الدین مجداحہ سیوستانی رہتے تھے، یادِحق میں ان کا استغراق حدے زیادہ تھا، میں گئی روز ان کی خدمت میں رہا۔ جوکوئی ان کے یاس آتا،محروم نہ جاتا،اس کوکوئی چیز لا کرضرور دیے اور فرماتے کہ میرے حق میں وعائے خیر کرو کہ اپنا ایمان قبر تک سلامت لے جاؤں، جب وہ قبر اور موت کے شدائد کا حال سنتے تو بید کی طرح کا نیتے اور روتے روتے ان کی آنکھوں ہے خون بہنے لگتا جیسے کسی چشمہ سے یانی رواں، بیرگر میرسات سات دن تک بند نه ہوتا، آ سان کود مکیر د کچھ کر روتے ، اوران کے رونے ہے رونا آ تا تھا، جبرونے سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا.......

اے بزیز جس کوموت آنے والی ہواور اس کا حریف ملک الموت ہواس کو

بغداد کے قیام کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بغداد میں شا

وجلہ کے کنارے ایک خانقاہ میں گیا،اس میں ایک بزرگ مقیم تھے، میں نے سلام کیا،

انہوں نے اشارے ہے جواب دیا، پھر بیٹھ جانے کوارشادفر ماما، میرے بیٹھ جانے پر

تَهُ كُرُ واوليا وساوات

گایانی کے کراس کے منہ پر چند چھینے دیۓ اس کو پوش آیا تو خواجہ صاحب کا گرویدہ ووگیا، و ذور با شیعه تعالیکن این اعران وارکان سلطت کے ساتھ خواجہ صاحب کا مرید ، وکیا، اورا پی ساری دولت خواجه صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ مگر خواجه صاحب

نے اس کے بول کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا کہ جو مال ظلم وتعدی سے وصول کیا گیا ہے وہ اس کے اصل مالکوں کے حوالد کر دیاجائے۔

محدیادگارنے ایساہی کیا،غلاموں اورلونڈیوں کو بھی آزاد کر دیا اور جب ظاہری ، باطنی تعلیم کی تخمیل کر لی تو خواجہ صاحب نے اس کوخرفتہ خلافت بھی عطا کیا،خواجہ صاحب اصفہان ہے استر آباد آئے ،استرآباد میں شنخ ناصر الدین استرآبادی کی صحبت ہے مشرف ہوئے ، شخ ناصرالدین بایزید بسطامی کی اولادییں تھے۔اس وقت ان کاس

ا شرف ۱۲۷ سال کا تھا۔ اسر آبادے ہری ہوتے ہوئے خواجہ صاحب سنر دار مہنچے اور وہال سے حصار امین رونق افروز ہوئے، احصارے ملح آئے، اور عرصہ تک شیخ احمد خصر و یہ کی خانقاہ

میں تقیم رہے، یہاں کلیم ضیاءالدین درویشوں کے منگر تھے ایکن ایک روز فواجہ صاحب بھی اتفاق ہے دہاں پہنچ گئے خواجہ صاحب نے ان کو کہاب کا ایک ٹکڑا کھانے کو دیاجس کے بعد ان پرایک غیر معمولی کیفیت طاری ہوگئی، اور خواجہ صاحب کے مرید ہوگئے،

گھر آئے تو طب کی تمام کتابوں کو دریا میں ڈال کرراہ طریقت پرگامزن ہو گئے ، کلئے ہے خواجہ صاحب غزنی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں شیخ نظام الدین ابوالموید کے بیر شخ عبدالوا حدغونوي رشيجيه كي زيارت كي،اور پيروبال سے ہندوستان كا قصدكيا-يتفصيلات ہم نے سير العارفين ،سير الاقطاب اورخزينة الاصفياء وغيرہ سے

جمع کی ہیں، گردلیل العارفین لینی حضرت خواجہ صاحب کے ملفوظات میں صرف اتناسا مخضر ذکر ہے کہ حضرت خواجہ صاحب اپی مجلس یاز دہم میں عارف کی صفات بیان فرما رے تھے کہ یکا یک اشکبار ہوکرارشاد فر مایا کہ میں اس مقام کا سفر کرتا ہوں جہاں نیبرا تھوڑی دیر جھے سے مخاطب ہوئے ،اور فرمایا مجھے بچاس سال ہوئے کہ خلق اللہ ہے علیمہ و ہوکریہاں بیٹھا ہوں۔ جیسے تم سفر کرتے پھرتے ہوا ہے میں بھی سفر کرتا تھا۔ا ثنامے سفر میں میرا گز را یک شہر میں ہوا، تو ایک مالدار شخص کو دیکھا بازار میں کھڑ اہوالوگوں ہے بھاؤ تاؤ کرتا ہے اور نہایت بختی ہے بیش آتا ہے اوراینے گا ہوں کو بہت تکلیف ویتا ہے، میں خاموثی ہےادھرے گزرگیااوراس مالدار خض کو کچھے نہ کہا،میرے کان میں آواز آئی کہ ا گرنو خدا کے لئے اس شخص کومردار دنیا ہے باز رکھتااور جھڑک دیتا کہ ایسا کام نہ کروتو شایدوہ تیرا کہنامان حا تااورظلم ہے بازآ جا تا جس روز ہے میں نے بہآ واز تی ہے بہت شرمنده ہوں اور اس خانقاہ میں مقیم ہوں۔ بھی اس سے باہر قدمنہیں نکالا، مجھ کواس بات کا بڑا خوف ہے کہ قیامت کے روز جب اس معاملہ کے متعلق یو چھا جائے گا تو کیا جواب دوں گا، میں نے اس تاریخ ہے۔قتم کھائی ہے کہ کہیں نہ جاؤں گا تا کہ میری نظر کسی چیز پر نہ پڑے اور میں شہادت میں پکڑانہ جاؤں ۔( دلیل العارفین مجلس جہارم )۔

اِندادے ہمدان آئے اور خواجہ پوسف ہمدانی ہے ملاقات کی، ہمدان ہے تہریز پہنچے اور شخخ جلال الدین تمریزی کے پیرطریقت حضرت ابوسعید تمریزی کی زیارت کی اوران کی صحبت ہے متمتع ہوئے ، وہاں ہے اصفہان آئے ، جہاں شیخ محمود اصفہانی ے کسب فیوض کیا، یہاں کے قیام کے زمانہ میں ایک روز اصفہان کے حاکم محمد یا دگار ك باغ مين ايك حوض ك ياس فروكش من كد الديار كرك لئ يهنيا، اورايك اجنبي کود کیچے کر چیں بحبیں ہوا۔ لیکن خواجہ صاحب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھاتو وہ

مغلوب الحال ہوگیا۔اوراس پر بے ہوثی کی کیفیت طاری ہوگئی،خواجہ صاحب نے حوض

ے راجہ چھورا کے ملاز مین بھی مشرف بداسمام ہونے لگے، راجہ نے خواجہ صاحب لواجیرے نکال دینے کی دھمکی دی ، مگرخواجہ صاحب نے دھمکی پرصرف یہ ارشاد

" ويتهورارازنده بمسلمانان داديم" -

( فوائدال الكين صفحه ١٥ ، سيرالا دلياء ، صفحه ٢٧ ، اخبارالا خيار صفحة ٢٢ ميس بيالفاظ ہں، 'فرمودہ تصورا را زندہ گرفتیم ودادیم' اور کی تذکرہ میں یہ ب "مااورابيرول كرديم وداديم"-

چنانچہ پیشینگو کی سحیح ٹابت ہوئی، سلطان شہاب الدین غوری نے چھورا کے خلاف کے ۵۸۵ یو اور ۵۸۸ یو میل وہ حملے کئے، اور آخری حملہ میں چھورا گرفتار ہوکر مارا گیا، تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ شہاب الدین غوری خراساں میں تھا کہ اس نے ایک رات میں دیکھا کہ حفزت خواجہ صاحب کھڑے ہیں اور فرمارہے ہیں کہ خدائے تمالی تم کو ہندوستان کی بادشاہت عنایت کرنے والا ہے، تم اس ملک کی طرف توجہ کرو، ای خواب کے بعداس نے ہندوستان پرفوج کشی کی ۔ (سیرالا قطاب سفحہ ۱۳۱)۔

شہاب الدین غوری کی فتح کے بعد ملمانوں کے سامی اقتدار اور خواجہ صاحب کے فیوش و برکات سے ہندوستان اسلام کے نور سے منور ہوگیا، ای لئے خواجہ صاحب كالقب" وارث النبي في الهند" بي سير الا ولياء مين بي بوصول قدم مبارك آن آ فتاب اہل یقین كه به حقیقت معین الدين بود

ظلمت این دیار بنوراسلام روش دمنورگشت" \_ (ص ۲۶۸) \_ مشہورے کہ جس وقت حضرت خواجہ صاحب دہلی سے اجمیر جاتے تھے تو راسته میں سات سوہندوؤں کومسلمان کیا۔ ( دعوت اسلام ترجمه عنایت الله لی ،اے صفحه ا ۳۰ )۔

خزينة الاصفياس ب

مد فن ہے، لیعنی اجمیر \_ پھر ہر مخص کو رخصت کیا، کیکن حضرت خواجہ قطب الدین بختیا، كاكى بُرْكِيْنِيهِ كوساتھ چلنے كاتھم ديا، حضرت خواجہ قطب الدين بختيار كاكى بُركِشيبهِ تحريم

''اس کے بعداجمیر مہنچے،اجمیراس دفت ہندوؤں ہے بھراہوا تھا،ادروہاں ملمان نه تھے، جب حضرت خواجہ کے قدم مبارک وہاں بہنچ تواس کثرت ےلوگ ملمان ہوئے جن کی حدثہ تھی''۔ (صفحہ۵۵،۵۳)۔ اور دوس بنذكر ونويس لكھتے ہيں كه ....

''جس وقت حفزت خواجہ صاحب پر مضیبہ ہندوستان آئے اس وقت حضرت شخ علی جوری بڑھیے کا نقال ہو چکا تھا، کیکن ان کے مزار پر چلد کیا، جیسا کہ پہلے ذکر

آ چکاہے، لا ہور سے خواجہ صاحب ملتان آئے اور وہاں یا کچ سال رہ کر ہندوؤں کی زبان (شاید شکرت اور پراکرت) سیھی، یہاں ہے وہ دہلی آئے، اور دہلی ہے اجمیر كئے، جہاں دسويں محرم الا ہ جي ميں نزول اجلال فرمايا، اور يہيں آخر دفت تك قيام رہا، اس ز مانه میں اجمیر اور دہلی کا حکمران چو ہان خاندان کامشہور راجیوت راجہ پتھورا تھا، اس کے حکام نے خواجہ صاحب کے قیام میں بڑی مزاحمت کی ،اور جب وہ خووان کے مقابله میں بےبس اور لا جارر ہے تو ہندو جو گیوں کوایئے تھر اور جاد و سے خواہر صاحب کو مغلوب کرنے کے لئے مامور کیا۔

ایک مشہور ہندو جو گی ہے پال سے حضرت خواجہ کے بڑے بڑے معرکے ہوئے لیکن خواجہ صاحب اپنی روحانی قوت اور کرامت ہے اس پر غالب رہے جو گی نے متاثر ہوکر حفزت خواجہ صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، حفزت خواجہ صاحب نے ج پال كااسلامى نام عبدالله ركها، اورخلافت بهى مرحمت فرمانى "-( خزينة الاصفياء جلداصفيه ٢٢٥) \_

حضرت خواجہ صاحب کے رشد و ہدایت کا سلسلہ برابر جاری رہا،ان کی تعلیم

مبيب الله حب الله كي خاطر جال بحق مو كئة \_ (سفينة الاولياء صفحه ١٥٩)\_

تمام عرعشق البی میں وارفتہ و بے خرور ہے کے ساتھ محبت رسول کے نشے میں

اللى سرشارر ب، اين ملفوظات مين رسول الله الصيفية كاذكر بهت بى والهاندا نداز مين فرماتے تھے۔اوراکثر جدیث نبوی بیان فر ماکررونے لگتے تھے۔ایک جگہ ملفوظات میں ار بایا که افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن آپ سے شرمندہ ہوگا اس کی جگہ کہاں

ہو کی جوآپ سے شرمندہ موگا وہ کہال جائے گا۔ بدفرما بھے تو بائے بائے کر کے رو یا ہے۔( دلیل العارفین بجلس دوم )۔

رات کو کم سوتے اور بالعوم عشا کے وضوے فجر کی نماز اوا کرتے تھے، کلام پاک ایک باردن میں اور ایک باررات میں ختم کرتے ، مجاہدہ کے ابتدائی دور میں جب کسی شہر میں وار د ہوتے تو قبرستان میں قیام فریاتے ،مگر جب لوگوں کوان کی خبر ہوجاتی

توو ہاں تو قف نہ کرتے اور جپ چاپ کسی اور شہر کی طرف روانہ ہوجاتے۔ (سيرالا قطاب صفحها ١٠١٠ اوتزينة الاصفياء جلداصفحه ٢٥٧)\_

طبیعت میں طلم وعفو کی درویشا نہ صفات منتہائے کمال تک پینچی ہوئی تھیں،ایک بارایک بدباطن فخص حطرت خواجہ صاحب کو قبل کرنے کے ارادہ سے آیا، حضرت خواجہ صاحب کواس کاعلم نور باطن ہے ہوگیالیکن وہ مخص جب نزدیک آیا تو بہت ہی اخلاق ے بیش آئے اور اپنے پاس بھا کرفر مایا کہ جمل ارادہ سے آئے ہواس کو پورا کرو، بد سنتے ہی وہ خض کا پننے لگا اور سر بسجو د ہوکر عاجزی ہے بولا کہ مجھ کو لا چ دے کر آپ کو

ہلاک کرنے کو بھیجا گیا تھا۔ یہ کہ کر بغل ہے چیری نکالی اور سائے ڈال دی، چرقدم مبارک پر گر کر کہنے

"نمزار در بزار از صغار و کبار بخدمت آن محبوب کردگار عاضر شده مشرف به شرف اسلام وارادت آنخضرت شدند بهی یکه چراغ اسلام در ہند بطفیل ایں

. خاندان عالى شان روش گشت " \_ ( صفحه ٢٥ ) \_

از دواجي زندگي:

اجمیر کے قیام کے زمانہ میں دوشادیاں کیس، جن میں ایک توسیدوجیہالدین مشهدی وحاکم اجمیرکی دختر نیک اختر عصمت الله بی پخصی اور دوسری کسی مهند راجه کی الز کی بی بی امة الله تقیس، جومشرف باسلام ہوگئی تھیں،حضرت خواجہ صاحب کی اولا دییں تین لڑ کے حفرت سید فخر الدین حفزت سید ضیاء الدین ابوسعید اور حفزت سید حسام الدين تھے۔ اور ايك وخر نيك اخر لي في حافظ جمال تھيں ۔ حضرت خواجه صاحب نے سيد فخر الدين كوخلافت بھى دى، بى بى حافظ جمال بھى عورتوں كوشر عى اور روحانى تعليم ديا كرتي تحيس \_ (خلاصة خزينة الاصفياء ،صفحه ٢٦٥ ) \_

یہلے نکاح کے ستائیس برس کے بعد عالم بقا کو رحلت فرمائی۔ (بعض تذکرہ نولیں کے اور بعض کے اپرس بھی لکھتے ہیں ، مونس الا رواح )۔ تاریخُ وفات روز دوشنبہ ۲ ر جب المرجب ١٣٣٢ ہے ہے، سیر العارفین کے مصنف کا بیان ہے کہ وفات کے وقت من شريف ٩٤ سال كاتها\_ (سيرالعارفين صفحه١١)\_

کین سفینة الاولیاء میں رحلت کے وقت کا س۴ ۱۰ اورمونس الا رواح میں ۱۰۰ لکھا ہے، سیرالا قطاب میں ہے کہ وفات کے دن عشاء کی نمازیڑھ کرایے ججرہ کا دروازہ بند کرلیا ،حجرہ کے باہر خانقاہ کے رہنے والوں کے کا نوں میں ایسی آ واز آتی رہی جیسے کوئی يا وَل كو وجد كي حالت مين چكتا ہو، ان كوخيال ہوا كه خواجه صاحب ير وجد كا عالم طاري ہے، اخیر شب میں بیآ واز بند ہوگئی، فجر کی نماز کا وقت آیا تو دروازے پر دستک دی گئی، کین اندرے کوئی آواز نہیں آئی ، جب درواز ہ کی طرح کھولا گیا تولوگوں نے دیکھا کہ

لگا کہ آپ جھیکواس کی سزاد ہے؟، بلکہ میرا کا م بی تمام کرد ہیجئے۔خواجہ صاحب نے فر ہایا کہ ہم درویشوں کا شیوہ ہے کہ ہم سے کوئی بری بھی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نیک سے پیش آتے ہیں، ہم نے تو میر سے ساتھ کوئی برائی نیمیں کی، یہ کہہ کراس کے لئے دعا نمیں کمیں، دہ شخص بہت متاثر ہوا۔ اورای وقت سے خدمت میں رہنے لگا۔ اور حضرت خواجہ صاحب کی دعاؤں کی بدولت اس کو مم بار جج کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی، اورانی مقدس سرز مین میں بیوندخاک بھی ہوا۔ (سیرالا قطاب صفحہ ۳۲،۳۳)۔

مریدول ہے محبت: حفرت خواجہ صاحب کواپنے خافاءاور مریدین سے غیر معمول محبت تھی، خانہ کعبہ میں دعا کی تھی کہ (قیامت تک) خانواد ہم چشتیہ کا سلسلہ قائم رہے، چنانچہ ہیںسلسلہ اب تک قائم ہے۔اوران شاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ (سیرالاقطاب سنجیم ۱۰)۔ فراضی ن

فقر و درویتی کے باوجودان کی خانقاہ میں شاہانہ نیاضیوں کا دریا بہتا تھا، مطبخ میں روز اندا تنا کھانا کیتا تھا کہ تمام فر ہاء دسا کین سیر ہوجاتے تھے۔

(سيرالا قطاب صفيه ١٠)\_

حقوق بمساييه:

یڑوسیوں میں کسی کا انتقال ہوجاتا تو جنازہ کے ہمراہ ضرور تشریف لے جاتے، نماز جنازہ اور تدفین کے بعد جب تمام لوگ والیس ہوجاتے تو تنہا اس کی قبر پر جنے اور دھا کیں جواس وقت کے لئے موزوں میں پڑھتے۔ ایک بارا کیہ ہمایہ کا انتقال ہواتو حسب معمول جنازہ کے ساتھ گئے، حضرت قطب الدین بھی معیت میں تھے، جب تمام لوگ لوٹ گئے تو حضرت خواجہ ہمایہ کی قبر پر پھم گئے، حضرت خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چرہ مبارک کا رنگ رکا کی متنفر ہوگیا، پھرای وقت اصلی رنگ پرآگیا، اور آپ الحمد للہ فرماتے ہوئے کھڑے ہوگئے، حضرت

تر کرمادیا سادات - بست کرنگ کے تغیر کی وجہ یو چھی تو فر مایا قبر میں عذاب کے فرشت آر بے تنے ایکن پھر رحت الٰہی نازل ہوئی ، فود بھی عذاب قبر سے بے حد خالف رہے اتعالیٰ د مجمعی قبر کاز آراتا تا تو گر سطاری ، جو حاتا ، اور بھی چینین مارکر دوئے۔

ار جے ہے ہیں پارٹ میں اس کی مطاری ہوجا تا ،ادر بھی چینیں مار کرروتے۔ تحصاور جب بھی قبر کاذکرآتا تو گریہ طاری ہوجا تا ،ادر بھی چینیں مار کرروتے۔ (راحت القلوب ملفوظات حضرت بابا گئے شکر مجلس ششتم )۔

باس وغذا:

ب سرامد خواد صاحب کے فقیراندلہاس میں دو ہرا بخیہ ہوتا تھا، اگر وہ چھٹ جا تا تو جس رنگ کا بھی کپڑا مل جا تا اس کا پیوند لگالیا کرتے تھے، کھانا بہت کم تناول فرماتے، ریاضت کے ابتدائی زمانے میں لگا تارسات سات دن تک روزے رکھتے اور صرف پانچ شقال کی کلیے روزہ افطار کرتے سیرالاقطاب کے مؤلف کا بیان ہے کہ برائر صائم الد بررہے، سفر میں تیروکمان ،نمکدان اور چھماتی ساتھ رکھتے اور شکار کے کہاب سے روزہ افطار فرماتے تھے۔

زوقِ ماع:

ہے ہے بھی ذوق تھا، اور محفل ساع میں ان پر غیر معمولی کیفیت طاری ہوجاتی تھی، ایک بار حفرت خواجہ ابو لوسف چشتی برانشیج کی خانقاہ میں تیم تھے وہاں کی مجل ساع میں قوالوں نے ان دوشعروں کو گایا .........

عاشق به ہوائے دوست بے ہوش بود و زیاد محبت خولیش مدہوش بود فردا کہ بہ حشر طلق حیراں ماند نام تو دردان سینہ و گوش بود توخواجہ کل ردز تک بےہوش رہے۔(دلیل العارفین مجلس چہارم)۔ حصرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی گرشتے ہے۔روایت ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی گرشتے ہے کی محفل ساع میں شخ الثیوخ حضرت شخاجہ الدین The confined بہت مشہور میں، اور آج بھی ان کی ابدی خواب گاہ کی زیارت کے لئے ہندوستان کے

ہر گوشہ کے لوگوں کا جوم ہوتا ہے۔

ادشاہوں کاخراج عقیدت:

ہر دور میں ہندوستان کےمسلمان فرمانرواؤں کوحضرت خواجہ کی ذات اقدیں ے غیر معمولی عقیدت رہی ، سلطان تمس الدین السندھ شد کو ہزرگان چشت سے جو روحانی لگاؤر ہا،اس کی تفصیل آ گے آئے گی ، مالوہ کے سلطان محمو چکجی نے راجپوتوں کے فلاف فوج کشی کی تو حضرت خواجہ کے مزار پر انوار پر پہلے حاضری دی اس کے بعد میدان جنگ کی طرف رخ کیااور جب اس کو فتح حاصل ہوئی تو مزار کے قریب ایک مجد بنوائی، جواب صندل خانہ کے نام مے مشہور نے، بلند دروازہ اور دوسری عمارتیں بھی اس ف تعمير كرائيس، شہنشاه اكبركو حضرت شخ سليم چتتی ہاس لئے عقيدت پيدا ہوئی كدوه حفزت خواجه كے سلسلہ ہے مسلك تھے اور جب سيخ كى دعاؤں سے شمرادہ سليم بيدا مواتو ا کبرخوشی میں آگرہ ہے اجمیر شریف تک یا پیادہ گیا، راستہ میں روپے اور اشرفیال لٹا تا ہوااجمیرشریف پہنچا،اوروہاں شاہانہ طریقہ پر خیرات تقیم کرائی،ایک مجداور خانقاہ کے لئے تنی عمارتیں بنوائیں، اور درگاہ کے انتظام میں ہرضم کی سہوتیں تیم پہنچا تیں، مراد کی پیدائش پر بھی اکبرنے اجمیر شریف کی زیارت کی ،اورشہر کے گرد چونے اور پھر کا حصار ۔ نوایا،اس کو جب بھی ملکی اور فوجی کاموں ہے فرصت مل جاتی تو حضرت خواجہ کے آستا نہ برِضر ورعاضر ہوتا تھا۔ (تفصیل کے لئے دیکھوا کبرنامہ جلد ۲صفحہ ۳۵، جلد ۳ صفحہ ۲۱۱،

۳۳۲٬۲۷ ۲٬۲۵۲٬۲۳۳ وغیره، نیز تاریخ فرشته واقعات ۷۵۰ او ۸۷۰ اء)۔ جہانگیرائے آٹھویں سال جلوس میں اجمیر شریف گیا، تو اس کا حال خودلکھتا

> " ووشنبہ کے روز ۵ شوال مطابق ۲۶ شعبان کو اجمیر میں داخل ہونے کی ساعت قراریائی،اس دوز صبح کومیں شہر کی طرف بڑھا، جب قلعہ اور حضرت

الدين چشتى برنشيء،مولانا بهاءالدين بخارى برنشيد،مولانا محمد بغدادي برنشيد،خواجه اجل خرى بركشيه، يتنخ سيف الدين ما جوزي بُركشيه، يتنخ احمد بن مُحد اصفهاني بركشيه، تَتْخ جلال الدين تبريزي مُرضيِّهِ، يَتِنْخ اوحد الدين مُركضيهِ، شِنْخ احمد واحد مُرصيَّهِ ، شِنْخ بريان الدُّين غزنو کي پُرڪنيءِ ،خواجه سليمان ،خواجه عبدالرحمٰن چرڪنجيهِ اور بغداد کے دوسرےمشا کُخ كباربهي شريك رتے \_ (بيرالا قطاب صفحة ١٠١) \_

سېروردي بران پيشيد ، تيخ محمد كرماني بريشيد ، تيخ محمد صفاياني بريشيد ، مخدوم زاده څخ بريان

ہندوستان کے طنوفیائے کرام میں خواجہ صاحب کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے۔رسول اللّٰہ طِنْ عَلِيمٌ كَي جانب ہاں كو'' قطب المشائحُ'' كے لقب كى بشارت ملى ـ (سيرالا قطاب صفحة ١٠ اومولس الارواح)\_

خواجہ قطب الدین بختیار کا کی پڑھئے ہے ان کو''ملک المشائخ'' سلطان لساللين ،منهاج المتقين ،قطب الاولياء،تمس الفقراء، فتم المهتدين "كے لقب ہے ياد كياب\_(دليل العارفين صفحة)\_

سیرالعارفین کےمؤلف نے ان کوسلطان العاشقین اور بربان العارفین ککھا ے۔(سیرالعارفین صفحہم)۔

سيرالا قطاب كےمصنف نے'' قطب الا قطاب ، حجة الاولياء،مهبط انوار ، مُخزن المعرفت والحقیقت، پروہ انداز اسرار میبی، چبرہ کشائے صور لار بی'' لکھاہے۔ (سيرالاقطاب صفحة ١٠٣) \_

اورصاحب سفينة الاولياء نـ "زبدة مشائخ ،اجل وقد وة اوليا يـ اكمل" كلها ہے۔(سفینۃ الاولیاءصفحہ۵۸)۔

مولانا سیخ عبدالحق محدث وہلوی بران یے ان کو "سر صلقه مشائخ کبار" لکھاہے۔خواجہ صاحب کے فیوض و برکات اور کمالات وخوارق عادات عام طور ہے میں تظہری، بیکن غایت اوب میں رات کو بینگ پرنہ سوئی اور نہ روضہ مبارک کی طرف پاؤں چیا ہے اور نہ اس کی طرف پیشت کی۔ دن کو درختوں کے پیشج رہتی ، حضرت کی برکت اوراس سرز مین جنت آئین کے فیض سے اطبینان اور چرا کی خاص و وق پیدا ہوا، ایک رات مولود اور چراغال کیا، روضہ کی خدمت اور زینت میں جو بچہ جھے ہو سکا، میں نے اس کے کرنے میں کوتابی نہیں کی ، اور نہ کروں گی، الحمد لللہ والمحت لا کھ لا کھ شکر ہے کہ روز پیشت میں اللہ عند کے مرفد منوں کی زیارت کی صعادت حاصل ہوئی، دن کا ایک پیر باتی تھا کہ میں روضہ اقد س میں گی اور ایے زرد چیرے پر اس آستانہ کی خاک کی ، دروازہ سے گند میں گی اور ایے زرد چیرے پر اس آستانہ کی خاک کی ، دروازہ سے گند میں گی اور ایے زرد چیرے پر اس آستانہ کی خاک کی ، دروازہ سے گند

نو ٺ

قبر یونور کے سات پھیرے گئے۔

( یہ چیمر کرنا درست نہیں کیونکہ پیطواف بیت اللہ کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں۔ اورطواف صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی قبر کا طواف جا مزائیس۔)

مبارك تك برجنه يازيين چوشى كى، كنبدشريف بين داخل جوكرايين پيركى

اپی بگوں سے جھاڑو دری، ادر مزار کی خوشہو وار خاک کو تیائے چشم بنایا، اس وقت ایسی حالت اور کیفیت پیدا ہوئی کرتھ پر میں ٹیس لائی جا سکتی، غایت شوق اور سراہیمگی میں مجھ میں ٹیس آتا تھا کہ کیا کہوں اور کیا کروں، عطر اور مقطرات کو معطر قبہ پراپنے ہاتھ سے طا، اور پھولوں کی چا در جوا ہے سر پر رکھ کرلائی تھی جم مبارک پر چڑ ھائی، اس کے بعد سرنگ مرمر کی محبید میں جو والد پرزگوار نے تقیم کرمائی ہے نماز اوا کی۔ اور پھر گذید ممارک میں بیٹھ کر سورڈ کیٹین اور سودؤ فاتحدوج پرفتوح کے لئے پڑھی، منعرب کی نماز تک و ہیں مشخب خواجہ بزرگوار کا روضہ نظر آنے نگا تو ایک کوس پہلے ہی میں پاپیادہ ہوگیا اور رائے ہوگا ور رائے ہوگیا اور رائے کی دونوں جانب معتمد دن کو مقرر کیا، کہ فقر اءاور ضرورت مندوں کو مقر میں ہوئے ہوئے آئے بڑھیں تو شہر میں داخل ہوا، اور پانچو میں گھڑی میں روضتہ مبارک کی زیارت کا نثرف حاصل کیا، اور پھرائی قیام گاہ پر والبی آیا، وومرے دن میں نے تھم دیا کہ شہر کے برچھوٹے برائے تھی طرح انعام دے کرخوش کیا جائے ہیں مطرح انعام دے کرخوش کیا

۱۹۵۹ء میں جہانگیر نے ایک لاکھ دس ہزار روپے صرف کر کے مزار مبارک کے گردایک طلائی فجر تیار کرایا تھا جواب نہیں ہے، وہ اس متبرک اور خشگوار مقام میں پانچ گروز کم تین سال تک مقیم رہا۔ (جہانگیر نے اجمیر کے مفصل حالات بھی لکھے ہیں، اس کے لئے دیکھونزک جہانگیری، صفحہ ۱۲۹)۔

> '' بخت کی یاور کی اور طالع کی فیروزی ہے یہ فقیرہ حقیرہ والد ہزرگوار کے ساتھ نطبہ ان ۱۹۵۳ یا کو داند ساتھ نطنہ پاک حضرت اجمیر نے نظیر کی طرف ۱۸ شعبان ۱۹۵۳ یا کو داند جوئی اور کے رمضان المبارک کوتال انا ساگر کی غمارتوں میں داخل جوئی، اس سفر میں ہر روز ہرمنزل پر دو رکعت نماز نفل ادا کرتی، ایک بارسورہ کیسین اورسورہ فاتح اخلاص وعقیدت ہے پڑھ کر حضرت ہیر دھیر خواجہ معین الحق دالدین دخی الشرعند کی روح یونوح کو ایسال ثواب کیا، چندروز عمارت ندکور

اخبارالاخيار صفحه ۲۷)۔

مَر خواجہ صاحب کے نام ہے گئی تصانیف منسوب ہیں، مثلاً رسالہ درکسب لكس، رساله و جوديه، حديث المعارف، حتى الاسرار، ديوان معين وغيره بهم دوكتا بول انيس الارداح اور دلیل العارفین ہے ان کی تعلیمات کو ہدیئہ ناظرین کرنے کا شرف حاصل

انیس الارواح میں حضرت خواجہ عثمان مارونی بڑھنے یہ کا مصحبتوں کے

الفوظات ہیں مشہور ہے کہ بیلفوظات حضرت خواجہ نے جمع کئے تھے،ان ملفوظات میں اتسوف کے مہمات مسائل ونکات پر بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ اقوال کے ذریعہ سے بعض شری، اخلاقی اور دنیاوی مسائل پر روتنی ڈالی گئی ہے، مثلاً نماز اور شریعت کے فرائض کا

مئر کا فرے صدقہ وینا بزار رکعت نماز پڑھنے ہے افضل ہے، مومن کو گالی وینا اپنی مال البین سے زنا کرنا ہے،الیے مخص کی دعا سودن تک مشجاب مبیں ہوتی ہے پیشہ کرنے والا اللہ تعالٰیٰ کا دوست ہے، لیکن جو تحض میعقیدہ رکھے کہ پیشہ ہی کے ذرایعہ ہے روز کی ماتی

ے، وہ کافرے، کیونکہ رزاق مطلق خدا ہے۔مصیب میں جلانا،نو حدکرنا اور کیڑے ا پھاڑنا سترمسلمانوں کےخون کرنے کے برابر ہے۔مومن وہ مخص ہے جو تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے، درولیش، بیاری اور موت۔ حاجمتندوں کی مدوکرنے والا اللہ کا دوست

ہے۔اگر کو کی شخص اوراد و وظائف میں مشغول ہواور کو کی حاجتمند آ جائے تو لازم ہے کہ دہ اورادہ وظائف کوچھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مقدور کے مطابق اس کی حاجت بوری کرے افضل ترین زبد موت کو یاد کرنا ہے، تین شخص بہشت کی ابوتک نہ یا تمیں گے۔ ایک جھوٹ اولنے والا درویش، دوسرا مجنوس، تیسرا خیانت کرنے والا

'' دلیل العارفین''اس کتاب میں خواجہ صاحب کی گیارہ صحبتوں کے ملفوظات میں، جن کو حضرت قطب الدین بختیار گا کی جانشینے نے جمع کیا ہے۔ یہ ۵ صفحہ کا مختصر رسالہ ہے، جومطیع مجتبا کی د بل سے حصیب کرشائع ہوگیا ہے۔ اس میں مختلف دینی مسائل

ر ہی ، شمع روش کی جھالرہ کے پانی ہے افطار کیا۔ عجیب شام تھی جو صبح ہے بہتر متحى ، اگرچهاس فانيه كے اخلاص ومحبت وعقيدت كا تقاضا بيه ور ہا تھا كه اس مقام تبرک ہے نہ ہے الیکن کوئی چارہ نہ تھا۔

رشته در گرونم افگنده دوست ی برد ہر جا کہ خاطر خواہ او ست اگراختیار ہوتا تو ہمیشہ حضرت کے روضہ کے پاس رہتی ، کیونکہ سے عجيب گوشته عافيت باوريل گوشته عافيت كى عاشق جون، مجورا جثم كريان

دل بریاں اور ااکھوں افسوس کے ساتھ درگاہ ہے رخصت ہوکر گھر آئی، تمام رات بے قراری میں گزری جبح کو جمعہ کے روز والد بزرگوار نے اکبرآیاد کی طرف کوچ فرمایا\_(مونسالارواح)\_

تاج وتخت کے مالکوں کی اس قتم کی عقیدت میں بعض اعمال ایسے ضرور ہیں جوشرع نقط · نظر ہے محمود و پیند یہ فہیں لیکن اس حقیقت کا کون انکار کرسکتا ہے کہ ان بوریا شین درویشوں نے جوایئے روحانی اثرات جھوڑے وہ خواص وعوام کے ول و د ماغ پر یکسال مستولی رہے۔ عالمکیز بھی گئی بارروضہ کی زیارت کے لئے گیاوہ اپنے متعقرے روضہ تک بیادہ یاجا تا تھا۔ایک ہاریا گج ہزاررویے بھی بطور نذر پیش کئے''۔

( مَآثرُ عالمُكيري اردورُ جمه صفحه ۱۳۴،۱۳۴).

خواجه صاحب نے کوئی متعل تصنیف نہیں چھوڑی ہے..... خيرالحالس ميں ہے....

" شَخْ نظام الدين مي فرمود كه من في كتاب نه نوشته ام زيرا كه شخ الاسلام فريد الدين ويَّخُ الاسلام قطب الدين وازخوا جگان چشت يَجَ شخصة تصنيف نه كروه است'' \_ ( خيرالمجالس نيز ديكھوخيرالمجالس كااردوتر جمه سيرالمجالس صفحه ٣٥ و

الرادلا مادات ما كر ميره كليا، دريافت فرمايا كه كمبال سے آئے ہو؟ ميں نے جواب ديا ، بغداد سے وصوفیانه رموز مثلاً نماز، وضو، طهارت، جنابت، عسل، صدقه، شریعت ، حقیقت، آ ٹاہوں۔فریااخوب آئے،لین مناسب ہے کہ درویشوں کی خدمت کرتے رہوتا کہ م طريقت، محبت البي، عشق البي ،معرفت البي ، عذاب قبر ، نو قير گورستان ، گناه كبيره ، ۔ گوذوق درویٹی حاصل ہو، مجھے کئی برس اس غار میں رہتے ہوئے گز ر گئے ،تمام دنیا ہے عمادت ابل سلوك، دوزخ، فضيلت سورهٔ فاتحه وسورهٔ ليبين، كشف وكرامات، صحبت ملیحد گی اختیار کر کے اس غار میں چھیا بیٹھا ہوں۔ نیک و بدتو کل تو به اورتج پدیر جسته جسه مختصر مگرجامع اور بصیرت افروز اشارے ایک بات ہے ایباؤر تاہول کررات دن روتے گزرتے ہیں، میں نے یو چھا اور کنائے ہیں جن کے سجھنے میں کوئی دفت نہیں ہوتی ہے۔ د مزت وہ کون ی بات ہے، فرمایا نماز ہے، جس وقت ادا کرتا ہول، خوف معلوم اوتا ہے کہ کہیں کوئی شرط فروگز اشت نہ ہوگئی ہو، اور میری ساری محنت اکارت ہوکر یہی ان ملفوظات کے مطالعہ سے پینہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کے نز دیک اہل نهازمو جب عمّاب خداد ندی چو\_ ( دلیل العارفین، مجلس دوم ) \_ سلوک کے لئے ہرقتم کےصوری ومعنوی اخلاق ومحاس کا حامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ نماز کوموس کی معراج کہاہے چنانچے فرمایا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس ان كے نز ديك تصوف ناعلم ہے اور ندرتم بلكه مشائخ رحمهم الله تعالی كا ايك خاص اخلاق طرح كه گویاانوار بخلى كامشامده كرر با ب\_ ( دليل العارفين صفحه ۵) -ب (صفحه ۲۷) جو ہر کھاظ ہے ململ ہونا جا ہے۔ صوری حیثیت ہے اس اخلاق کی سحیل ہدہے کہ سالک اینے ہر کردار میں حضرت خواجہ کے نزدیک روزہ اور جج کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ وہ بشرلیت کا یا بند ہو جب اس ہے کوئی بات خلاف شریعت سرز دنیہ ہوگی تو وہ دوسرے مقام خودصائم الدبور باوراتی بارخانه کعب کی زیارت فرمائی که اس کا شار میں کیا جاسکتا ر پنجے گا، جس کانام طریقت ہے اور جب اس میں ثابت قدم رہے گاتو معرفت کا درجہ ہے ۔ فوائدالیاللین (مجلس پنجم) میں ہے کہ اجمیرے ہرسال فج کے لئے تشریف کے حاصل کرے گا اور جب اس میں بھی پورا اترے گا تو حقیقت کا مرتبہ یائے گا،جس کے بعدوہ جو پچھ مائگے گا اس کو ملے گا ای لئے خواجہ صاحب نے شریعت کے تمام ارکان احرام كلام ياك: اور جزئیات خصوصانماز کی پابندی پر بژاز ور دیا ہے۔ کام پاک کی تلاوت کی بھی بوی فضلت بتائی ہے، اور اس کو ایک بوی عبادت قرار دیا ہے، اور اس کتاب کی تعظیم ریجی بواز در دیا ہے، اس سلسلہ میں بیان فر ماتے ہیں کہ نماز رکن دین ہے اور رکن ستون متر داف ہیں ،اگر ستون قائم فر ما یا کہ سلطان محمود فرنوی مجتنعیہ اناراللہ بر ہانہ کووفات کے بعد خواب میں دیکھا، بوجیحا رے گا گھر کھڑارے گااور جب متون ہی گرجائے گا گھر گریڑے گا۔جس نے نماز میں خداتعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ ۔ جواب دیا ایک رات میں کی قصبہ میں خلل ڈالا اس نے اپنے وین اور اسلام کوخراب کیا ،نماز کی اہمیت کی تلقین کرتے ہوئے مبمان تها جس مكان مين تُضهرا تهاو بإل طاق مين قر آن شريف كاليك ورق ركها مواتها، فرمایا کد میرا گزرشام کے قریب ایک شہر میں ہوا، اس شہر کے باہر ایک غارتھا، ایک یں نے خیالِ کیا یہاں ورق مصحف رکھا ہوا ہے، سونا نہ چا ہیے، پھرول میں خیال آیا کہ بزرگ اس میں سکونت پذیر تھے،خوف اور ہیت الہی ہے ان کے بدن پر گوشت ورق مصحت کوکہیں اور رکھوا دوں اور خودیہاں آرام کردں، پھرسو جا کہ یہ بڑی ہے ادبی و پوست نه تھا،صرف بٹریال ہی رہ گئی تھیں، ایک سجادہ پر مشمکن تھے، میں ادب سے قریب

ا ا باتا ہے کدا اُر بزاروں فرشتے بھی اس سے مخاطب بوں تو دو ان کی طرف متوبہ المین ہوتا، عارف ہمیشہ مسکر ۱۶ رہتا ہے، عالم ملکوت میں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں

التقرین پراس کی نظر پرتی ہے اور وہ ان کے حرکات وسکنات کو دیکی کر مسکراتا ہے۔

( دليل العارفين صفحه ۲ ) -عرفان میں ایک الی حالت پیدا ہوتی ہے کہ عارف ایک قدم ہڑھا کرعرش

ے قباب عظمت ،اور قباب عظمت سے قباب کبریا تک پہنچ جاتا ہے ،اور ووس سے قدم

الیں داپس آ جاتا ہے، بیاتو عارف کا تحترین درجہ ہے، ایک عارف کامل کہاں تک پھنچا باتا ہے دہ خدای جاتا ہے۔ ( ولیل العارفیس)۔

عارف دونول جہال سے ماتعلق کر کے یکنا (فروا) ہوجاتا ہے۔اور جب بیر یکنائی (فردائیت) حاصل کرلیتا ہے، تو وہ ہرچیز سے بے گانہ نظر آتا ہے۔ (ولیل

عارف وی ہے کہ وہ جہاں بھی ہو،اس کی خواہش کے مطابق کام انجام

ا پائے، وہ فیس ہے جو کی چیز کے بیٹھیے پریشان ہو۔عارف کے مراتب ہوتے ہیں، بب ان کووہ طے کر لیتا ہے تو وہ دنیا کوائی انگلیوں کے حلقہ میں ویکتا ہے۔ مارف کا اونی درجہ بیہ ہے کدائ میں صفات البی کاظہور جواور خدائے تعالی سے عارف کی محبت

کا کمال ہیے ہے کہ وہ اپنے او پردل کے نورکو ظاہر کروے اورکو کی شخص اس ہے سامنے دو کی کے ساتھا آئے ، تواس کوا ٹی کرامت ہے ملزم تھیرائے ۔ ( دلیل العارفین )۔

''اگر کمے بردے بدعوی آید آل رابقوت گرامت ملزم کند''۔ اگرکوئی تخف کرامت دیجنا چاہے تو اس کوخدا کی اجازت ہے کرامت دکھائی پاہے۔ عارف خاموش رہتا ہے تو وہ گویا خدائے تعالیٰ سے باتیمی کرتا ہے، اور جب آئلمیں بندگر لیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس وقت تک سر ندا ٹھائے جب تک صوراسرافیل کی آوازاس کے کا اُوں تک نہ کھنے جائے۔

عارف وہ ہے جوابے ول سے ساری باتیں اکال کریگانہ جو جائے ، عارف کا

ہوئی کہاہے آرام کی خاطر ورق مقدس کی جگہ تبدیل کروں ،اس ورق کو دوسری جگہ ہے بھیجااور تمام رات جا گنار ما، میں نے کلام یاک کے ساتھ جوادب کیاای کے بدلے تن تعالی نے مجھ کو بخش دیا۔ (ولیل العارفین مجلس پیجم صفح ۲۲ میایک خواب کی بات ہے جس کوموجودہ دور کے مؤرخ اپن تحقیق ویڈقیق میں اہمیت دینا پیندنہیں کریں گے، کیکن ادلیاءالتہ محمود غزنوی کوکن نظروں ہے دیکھتے تھے، وہ اس واقعہ سے ظاہرگا)۔ اہل سلوک کی عمادتیں:

خواجہ صاحب نے اہل سلوک کی منجملہ عبادتوں میں یا ﷺ اور عبادتیں بنائی ہیں \_(۱) والدین کی خدمت \_ (۲) کلام اللہ کی تلاوت \_ (۳) علاء ومشائخ کی تعظیم اور دوی \_ ( ۴ ) خانه کعبه کی زیارت \_ (۵ ) پیر کی خدمت \_ ( وکیل العارفین ،صفحه ۲۱، راہ سلوک کے گناہ:

خواجہ صاحب برنسے ہے کا ارشاد ہے کہ راہ سلوک میں جارگناہ کبیرہ ہیں ۔(۱) كورستان مين تبقيه لكانا\_ (٢) كورستان مين كھانا بينا، كيونكه يه عبرت كا مقام ب-(٣) مردم آزاري كرنا\_ (٣) خداكا نام لے كرلرزه براندام نه جونا، سالك كوان گناہوں سے بچنالازی ہے۔(دلیل العارفین مفخد ۱۵ تا ۱۸)۔

ایک عارف کی معنوی خوبیول کا اندازہ خواجہ صاحب کے مندرجہ ذیل

ارشادات عاليه ہے ہوگا۔ عارف علم کے تمام رموز ہے واقف رہتا ہے، اسرار الی کے حقائق اور انوار البی کے دقائق کوآشکارا کرتا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۱۵ تا ۱۸)۔ عارف عتق البي ميں كھو جاتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے، سوتے جا گتے اى كى

قدرت كامله مين كواور متحيرر بتا ہے۔ ( دليل العارفين ،صفحه ١٦١٥)۔ عارف پر جب حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ اس میں ایسا متعزق

کمال پیہے کہ دوست کی راہ میں اپنے کوجلا کر خاک سیاہ کر دے۔ ( دليل العارفين ،صفحه ۲ )\_

عارف ای قدرمعرفت کی باتیں کرسکتاہے جس قدراس کوعبور ہے کوئے یا میں دوڑ تاہے، اور معرفت کو اس وقت تک نہیں پہنچتا ہے جب تک معارف کو یاد کرے۔( دلیل العارفین صفحہ ۲۳)۔

عارف وہ ہے کہ دم حاصل کرے اور جب بیددم حاصل ہوجائے تو پھرز میں اورآ سان کے ﷺ میں اس کونہ یائے ، عارف کا دم ذکر خداہے اور ای دم پرایے کو دہ فدا كرد \_\_(دليل العارفين صفحه)\_

عارف کی فضیلت اس میں ہے کہ وہ خاموش رہے اور عم و اندوہ میں ہو۔ عارف دنیا کادتمن اورخدا کادوست ہوتا ہے،اس کودنیا کے شوراور ہنگاھے کی کوئی خبرنہیں رہتی ہے۔( دلیل العارفین صفحہ ۲۷)۔

عارف گرید کرتا ہے لیکن جب اس کو قربت نصیب ہوتی ہے تو وہ گویہ بند کردیتاہے، دنیامیں تین چزیں عزیز ترین ہیں .....

(۱) ..... عالم كاوه تحن جواية علم سے بيان كر ہے۔

(٢)..... وه مخص جس كوطمع نه مواور

(۳).....وه عارف جو ہمیشہ دوست کی ثناوصفت بیان کرتارہے۔

عارف جب وحدانيت اورر بوبيت كے جلال كود كيمتا ہے تو نابينا ہو جاتا ہ تا كەغىرىراس كى نظرنە يۈپ\_(دليل العارفين صفحه ۴۸)\_

عارف کاایثار بے نیازی ہے۔ عارف کی خصلت اخلاص ہے۔

( دليل العارفين صفحه ٥٠ وصفحه ٧ ) . عارف محبت میں کامل ہوتا ہے اور جب وہ اپنے دوست سے گفتگو کرتا ہے تو دہ ہوتا ہے یااس کا دوست <sub>س</sub>( دلیل العارفین ) <sub>س</sub>

عارف صادق وہ ہے کہ اس کی ملک میں کچھے نہ ہو، اور نہ وہ کی کی ملک ہو۔

ہارن کا تو کل یہ ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے سواکسی ہے النفات ندر کھے جیتی تو کل تو ے کہ عارف کوخلق ہے تکلیف اور رخ پہنچاتو وہ ان کی شکایت کرے اور نہ حکایت۔ ( ایل العارفین صفحه ۵ ) پ

عارف وہ ہے جو جو اٹھے تو رات کو یا د نہ کرے۔ عارف کی محبت سیے کہ ذکر ت كيسواكى چيز ب لگاؤندر كھے۔ عارف كي صفت آفتاب جيسى بے، تمام دنيا اس ے مورے ، دنیا کی کوئی چیزاس کی روشی ہے محروم نہیں ہے۔

عارف کے لئے تین ارکان ضروری ہیں ہیت، تعظیم، حیاایے گناہوں ہے شرمندہ ہونا ہیت ہے، طاعت گز ار<sup>ی تعظی</sup>م ہے، اور خدا کے سواکسی پرنظر نہ ڈالنا حیا

ے۔(سرالاقطاب صفحہ۱۳۹)۔

خواجہ صاحب کی طرف ایک دیوان بھی منسوب ہے گر اہل نظر کی رائے ہے کہ جعلی ہے،اس لئے ہم اس پر کسی قتم کی بحث کرنی نہیں جا ہے۔

دلیل العارفین کے علاوہ خواجہ صاحب کے ملفوظات بعض تذکروں میں بھی تخفوظ میں ان ملفوظات میں ایک جگدارشا وفر مایا ہے کدرا وسلوک میں چودہ مقامات میں

(۱) توبه (۲) عبادت (۳) زبد (۷) رضا (۵) قناعت (۲) مجابده ما جهد (٤) صدق (٨) تقر (٩) استرشاد (١٠) اصلاح (١١) اخلاص (١٢)

معرفت ۱۳)شکر ۱۳)محبت -

ان میں سے ہرایک مقام ایک ایک پیٹیر کے ساتھ منسوب ہے، یعنی توب \* ضرت آوم غاليظا عبادت حضرت اوريس غاليظا، زبد حضرت عيسى غاليظا، رضا حضرت ابوب ماليفا، قماعت حضرت لعقوب عاليفا، مجاهده حضرت لونس عليفا، صدق حضرت وصف مالينا، نظر حضرت شعب مالينا، استرشاد حضرت شيث مالينا، اصلاح حضرت وأوَّدُ فَالْحِلَةِ، اخْلِاص حَفْرت نوح فَالِيلَةِ، معرفت حَفْرت خَفِر فَالِنِلَةِ، شَكَّر حَفزت ابراجيم فَالِيظَة اور محبت انضل الانبياء محر مصطفى الشيئية كيم التصخصوص ب- ا کے ہندوستان کے ظلمت کدہ کومنور کر کے دیں اور جب سلاطین دہلی تخت وتاج کے

کے ایک جگیہ ہے دوسری جگہ فوج کشی میں مشغول تصقو خانقاہ کے بیہ بورید شین انسانوں ي قلوب كالتنجير كرر ب تقيير رفته رفته رومتوازي حكوشين قائم هو كنيس، ايك توان كي تحي

ا ان کے ہاتھوں میں تلواری تھیں اور ایک ان کی جن کے گھروں میں فقرو فاقد تھا، کیکن ا بی فقر و فاقیہ والوں کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام کی تچی عظمت اور شوکت قائم

( ماخوذ از بزم صوفیه، ترمیم واضافه کے ساتھ )۔

سلوک ئے مراتب میں اہل طریقت سے لئے مندرجہ ذیل دی شرطیں ضرور گیا (۱) طلب حق \_(۲) طلب مرشد کامل \_(۳) ادب \_(۴) رضا\_ (۵)

محبت وترک نضول - (۲) تقویل \_ (۷) استقامت شریعت \_ (۸) کم کھانااور کم سونا. (٩) لوگوں سے كناره كش بونا\_(١٠) صوم وصلوٰ ق كايابند بونا\_

ای طرح اہل حقیقت کے لئے بھی دی چیزیں لازی ہیں۔(۱)معرفت میں کامل ہونا۔(۲) کسی کور خج نہ بیٹیانا ،اور نہ کسی کی برائی کرنا۔ (۳) لوگوں ہے ایسی گفتاہ کرنا جس ہےان کی دنیااورآ خرت ہے۔ ( م )متواضع ہونا۔ (۵)عزات تثیں ہونا (۱) ہر تحص کوعن ہز اور محبوب رکھنا، اور اپنے کوسب سے حقیر اور کمتر سمجھنا۔ (۷) رضاد

تشلیم کوراه دینا۔ (۸) هر در داور تکلیف میں صبر اور حل کرنا۔ (۹) عجز و نیاز اورسوز وگدار يدا كرنا\_(١٠) قناعت اورتو كل پيند ہونا\_( سيرالا قطاب صغحه٢٣٨،١٣٨)\_

خلفاء کے اساء گرامی پیمیں ...

(۱) قطب الاقطاب خواجه قطب الدين بختيار ادثى، كا كي رُكِّ إِن واللَّي الله عنها ) -(۲) خواجه فخر الدین فرزندار جمند حضرت څواجه (قصبهٔ سردار) په استخ حمیدالدین نا گوري، دبلي \_ (٣) يَشْخُ وجيهه الدين \_ (۵) يَشْخُ حميد الدين صوفي \_ (٦) خواجه بر مإن الدين عرف بدور ـ ( ۷ ) شخ احد ـ ( ۸ ) شخ محن ـ ( ۹ ) خواجه سليمان غازي ـ ( ۱۰ ) شخ مثس الدين\_(۱۱) خواجه سن خياط\_(۱۲) جے پال جوگی المعروف به عبدالله،اجمير\_ (۱۳) ﷺ صدرالدین کرمانی بھے۔ (۱۴) ﷺ محمد ترک نارنونی، دہلی۔ (۱۵) ﷺ علی

شجری \_ (۱۲) خولعه یاد گار سبز واری \_ (۱۷) خولعه عبدالله بیابانی \_ (۱۸) شخ متا \_ (۱۹) شَخْ وحيد برادرشَخْ احمه \_ (٢٠) شِخْ مسعود غازي، اجمير \_ (بيه سلطان سالارمسعود غازي شبير ع مختلف بين )\_(خزينة الاصفياء صفحه ٢٦٥)\_

یه بزرگانِ دین مختلف مقامات پراس کئے مامور کئے گئے تھے کہ وہ مثم روثن

الل كر حضرت بختيار كاكى بغداد بينج اوريهال امام ابوالليث سمر قندى كى مسجد ميں خواجه معین الدین چتی سے شرف بیعت حاصل کیا، اس مجلس میں تیخ شہاب الدین م ور دى ، شخ اوحدالدين كر ماني ، شخ بر بإن الدين چشتى اورشخ محداصفهاني بهى تھے ) ـ

تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ بیعت کے بعدوہ رات دن میں پچانو سے رکعت المازاداكرتے تھے،اور ہررات كوتين ہزار بار درود شريف پڑھ كررسول اللہ طبح آيا ك دربارگو ہربار میں ہدیہ جیجا کرتے تھے۔ (حزینة الاصفیاء صفحہ ۲۷۳)۔

غالبًا از دواجی زندگی کے بعد ہی مختلف مقامات کی سیاحت کی ، عاجز راقم کے لئے زیب کے ساتھ اس سیاحت کا حال لکھناممکن نہیں ،خود حضرت قطب صاحب نے ابے ملفوظات میں جنتی تفصیل بتائی ہے،اس کوہم ہدیئہ ناظرین کرتے ہیں۔

غز نین تشریف لے گئے تو دہاں ایک ہزرگ سے ملے جو ہڑے صاحب مجرید وَقَرْ مِدِ تَقِيَّ، ان كِمْ تَعَلَق فرماتِ مِين كه جو ركحه ان كوفتو حات حاصل ہوتیں جھی اینے یا س ندر کھتے ، دن میں جو چیزیں آئیں وہ شام تک تقسیم کردیتے ، اور جورات کو حاصل ہوتیں سے تک ندر کتے ، چھوٹے بڑے درولیش وتو انگران کی خانقاہ سے محروم نہ جاتے ، بھوکوں کو کھلاتے ، نگوں کو کپڑے پہناتے ،غرضیکہ بڑے صاحب نعمت تھے، میں نے ان کوفر ماتے سنا کہ چالیس برس میں نے مجاہدہ کیا، بچھ جاصل نہ ہوا اور کوئی روشی نظر نہ آئی لیکن جب ہے مسونا، کم بولنا، کم کھانا اورلوگوں ہے کم ملنا اختیار کیا تو روشی نظر آئی، اوراب عرش ادر حجاب عظمت یک کی چیزیں پیشیدہ معلوم نہیں ہوتیں۔ ( فو ائدالسالکین

فرماتے ہیں کدایک بارمیں دریائی سفر میں تھا کدایک درولیش کی جو بڑے بزرگ اورصاحب فعت تھے، زیادت کی۔ مجاہدے سے ان کا بیرحال ہو گیا تھا کہ جسم ﴿ حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي عِلْسُيبِي ﴾

خواجه قطب الدین بختیاراوثی کا کی قدس سرہ قصبہاوش ( مادراءالنہر ) میں پیدا ہوئے ، بختیار نام اور قطب الدین لقب تھا، عرف عام میں خواجہ کا کی کہلاتے تھے حسینی سادات میں سے تھے،سلسلۂ نسب سے

خواجه قطب الدين بختياراو تي بن سيد كمال الدين بن سيدموي بن سيداحمراو تي بن سيد كمال الدين بن سيد محمد بن سيد احمد بن سيد حيام الدين بن سيد حيام الدين بن سيد رشيد الدين بن سيد جعفر بن حضرت لقى الجواد بن على مويٰ رضا بن مويٰ كاظم بن جعفر صادق بن محمد با قربن زین العابدین بن امام حسین بن امیر المومنین حضرت علی رضی الله عنهم \_ (سيرالا قطاب صفحة ١٨٣ وخزينة الاصفياء صفحه ٢٦٧ )\_

ابتدائی تعلیم وتربیت:

ڈیڑھسال کے تھے کہ والد کا سامیسرے اٹھ گیا، والدہ ماجدہ نے بیوری ذمہ داری سے تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیا،اور یا یچ برس کے بن سے ایک نیک اور صاح بزرگ مولانا ابوحفص مے تعلیم حاصل کرتی شروع کی ،اوران سے ظاہری علوم کے علاوہ باطنی علوم اورسلوک کے آ داب وطر ایل کی جھی لعلیم یائی ، اور اوائل عمر ہے ریا ضات و مجاہدات میں مشغول رہنے لگے، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا درو داوش میں ہوا تو ان سے شرف بیعت حاصل کیا، اورسترہ سال کی عمر میں ان سے خرقہ ُ خلافت پایا۔ ( سرالا ولياء صفحه ٢٨ وسير العارفين صفحه ٣٦ ، سير الاقطاب صفحه ١٣٥ مين ہے كه اوش ہے

مجلس اول ہی میں فرماتے ہیں کہ .... میں نے ایک شہر میں جا کر دیکھا کہ دس دس میں میں آ دمی جا بجامتحیر کھڑے ہیں، نماز کے وقت عالم حجومیں آجاتے ہیں اور نماز اداکر کے پھر عالم سکر میں چلے جاتے ہیں، میں بہت ونوں تک ان کی خدمت میں رہا، ایک روز ان میں ہے کچھ لوگ عالم صحو یں آئے تو میں نے ان سے وض کیا کہ آپ لوگوں کا پیرحال کب سے ہے؟۔ جواب دیا کہ ساتھ یاستر سال ہوئے ہوں گے کہ ہم نے راندہ درگاہ ابلیس لعین کا قصہ سناتھاء

ای وقت ہے ہمارا پیرحال ہے۔ مجلس دوم میں ارشا دفر ماتے ہیں کہ .....

ایک بار سمر قند میں ایک بزرگ سے ملاقات کی جوعالم تحیر میں تھے، میں نے وہاں کے لوگوں ہے پوچھا کہ ان کو اس حال میں رہتے ہوئے کتنے سال ہوئے؟۔ اوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان کوئیں سال سے ای حالت میں ویکھتے ہیں، میں چندروز ان کی صحبت میں رباً، ایک بار عالم صحومیں پایا تو دریافت کیا کہ کتنے روز ہے آپ کو کس ك آنے جانے كى اطلاع تبين ہوكى، جواب ديا اے نادان! درويش جب دريائے مجت میں غرق ہوجا تا ہے تو گواس کو ٹکڑ نے بھی کرڈ الیں لیکن اس کو کچھ خبر نہ ہوگی ہ جانبازی کی اس راہ میں جس نے بھی قدم رکھااس کی جان محفوظ نہیں رہتی۔ آ گے چل کر فرماتے ہیں کہ ....

میں قاضی حمیدالدین نا گوری کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف میں تھا،ہم دونوں کے آگے ایک بزرگ تھے جن کا نام شخ عثان تھا اور وہ شخ ابو بکر شکی کی اولا دیس سے تھے۔ہم دونوں ان کی تقش پا پر اپنا قدم رکھتے تھے، شُخ عثان نے اپنی روثن ضمیری ہے جارا حال معلوم کرلیا۔ اور فرمایا متابعت ظاہری کیا کرتے ہو، میری متابعت باطنی بھی افتياركرو، بم نے عرض كياكة كيكى متابعت باطني كيا ہے؟ فرمايا برروز بزار بارقر آن شریف ختم کرتا ہوں۔ ہم دونوں کواس پر تعجب ہوا کہ بیتو طاقت بشری ہے باہر ہے۔

مبارک میں صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں، ان کا بید دستورتھا کہ جاشت سے فارغ ہوکر نظر خانہ میں تشریف لے جاتے جس میں ہزاروں من کھانا ہوتا ،ظہر کی نماز تک اس کی تقسیم میں مصروف رہے، ہرآنے والے کو کھانا کھلاتے، اور ننگے کو حجرے میں لے جا آ كيڑے يہناتے۔ يہاں تك كه لكر خانے ميں كوئى چيز باقى ندرہتى۔ پھرمصلے ير ما بیٹھتے ،ان کا حکم تھا کہ جوکو کی بھی آئے ان کے پاس بھیتی دیا جائے وہ مصلے کے پنچے ہے جو کچھ کداس کی قسمت میں ہوتا عطا کرتے ، چندروز میں ان بزرگ کی خدمت میں رہا، وہ صائم الدہر تھے، افطار کے وقت ان کے پاس چار تھجوریں آتیں دو جھے کو دیے اور د، خود کھاتے۔ مجھ سے فرمایا کہ درولیش جب تک لوگوں کی صحبت ترک کر کے گوشہ گیرنہ ہوجائے اور کم نہ کھائے ، کم نہ سوئے ، کم نہ بولے عالی مقام نہیں ہوسکتا۔ (فوائد السالكين مجلس اول )\_

دریائی سفر کا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اینے یار غار قاضی حمید الدین نا گوری کے ساتھ ایک دریا کے کنار ے فروکش تھا دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو تیزی ہے کہیں جارہا ہے، میں نے قاضی ہے کہا کہ اس میں کوئی سرالہی پوشیدہ ہے، ہم دونوں چھو کے چھے ہو لئے بچھوا کی درخت کے ماس پہنچا تو اس نے ایک بہت ہی خوفناک اژ دھے کوڈ تک مارا جس ہے وہ مرگیا ، پاس ،ی ایک مخص سور ہاتھا ،ہم وہاں تفہر گئے کہ بینیندے اٹھے تو جم اس سے ملاقات کریں، ہم نے اس کے زویک جا کر و یکھا تو وہ نشے میں بدمت پڑا تھا۔ تعجب ہوا کہا ہے نافر مان بندے پراللہ تعالیٰ نے اس قدر کول رحمت فرمائی، غیب سے آواز آئی کداگری پارساؤں بی پراپی توجد رکھیں تو غریبول کا کون حامی ہوگا۔ اس کے بعد وہ متوالا اٹھا تو مردہ اڑ دہے کو پاس دیکھ کر پریشان ہوا، ہم نے بچھواورا ژوھے کی کیفیت اس سے بیان کی تووہ نادم ہوااور کچھ عرصہ ئے بعد ہم نے سنا کہ وہ بہت بڑا ہزرگ ہوگیا، اور اس نے ستر بار پاپیادہ گج کیا۔ (مجلساول)\_ وں ، مجھ کوروز وشب کی کوئی خبر مہیں ہوتی ، حق تعالیٰ آج صرف تنہارے لئے عالم صحو

ا یا ہے۔ اے عزیز و!اب تنہمیں اجازت ہے، تم رخصت ہوجا وَ، خداوند تعالیٰ تنہمیں اس

اعزیزواب ہیں اجارت ہے، ارتصاب ہوں اجارت کے استحداد معادر معالی کا حالت کی اور معادر معادر معادر معادر معادر مع زحت کا نیک بدلہ عطافر مائے ، کیکن میری ایک بات تم یادر کھنا کہ دیا کی طرف متوجہ نہ ہونا، اور گلوق ہے دور رہنا۔ اور جو پھھتم ارے پاس جنچے اس کو بھی اپنے پاس ندر کھنا

در نه درولی عاصل نه ہوگی۔ اور حق کی مشغولیت کے سوائسی اور چیز کی طرف النفات نه کرنا۔ بد کھ کروہ چیر عالم تحیر میں طبے گئے۔

ر سے ہیدر روں ہو ۔ مجلس چہارم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جھے کو بغداد میں بار ہا حضرت شخ شہاب الدین عمر سپروردی کی صحبت میں جانے کا انقاق ہوا وہ واقعی بہت بڑے بزرگ اور بڑے عابدوزاہد تھے۔ میں نے اپنی سیروسیاحت میں ان ساعبادت گذار نہیں ویکھا، اسی مجلس میں حضرت خواجہ ناصر الدین ابو پوسف چشتی مجھے ہے شرف ملاقات کا بھی

ہے۔ بعض تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ حضرت بختیار کو بغداد میں خبر ملی کہ حضرت

مور میں الدین چشتی خراسان سے ہندوستان جارے ہیں تو مرشد کے شوق ملا قات میں وہ بھی ہندوستان روانہ ہو گئے لیکن خود دلیل العارفین کی ایک عبارت سے پتہ چاتا ہے کہ وہ ہندوستان اپنے مرشد کی معیت میں آئے ، جیسا کہ پہلے ذکر آپڑا ہے۔

(نیز دیکھودلیل العارفین صفحہ ۵۷)۔ پھر مرشد نے اجمیر سے دہلی جانے کا حکم دیا۔ ورود دہلی :

وروروں ، وبلی کے سفر میں ملتان پہنچے ، تو یہاں کے مشہور بزرگ حضرت شخ بہاؤالدین زکریا قدس سرۂ کمال محبت وشفقت سے ملے۔ اس لئے حضرت قطب الدین صاحب نے وہاں کچھودٹوں تک قیام فرمایا ہی اشامیں مغلوں نے ہندوستان پریورش کی ، تو ملتان کا عاکم قباچہ حضرت قطب صاحب سے فیوض و ہرکا سے کا طلب گار ہوااور کہا جاتا ہے کہ شاید ہر سورت کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیتے ہوں گے ہم ای خیال میں تھے کہ انہوں نے مڑکر ہماری طرف دیکھا اور فرما یا کہ تہمارا بید خیال غلط ہے، میں ہزار بار روز اند قرآن شریف ترف بہترف پڑھتا ہوں، جب حضزت خواجہ قطب الدین گراشتا ہے نے میدواقعہ مجلس میں سنایا تو حاضرین میں ہے مولانا علاء الدین کر مائی نے کہا کہ چوبات عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہے، کیونکہ کرامت میں عقل کو پچھ دخل نہیں ۔ حضرت خواجہ بیہ من کر آئی ہو گئے۔

غرض ہم ان کی صحبت میں ایک ماہ تک رہے ، اس عرصہ میں صرف ایک روز وہ تھوڑی دیر کے لئے عالم صحومیں آئے ، ہم نے سلام عرض کیا ، جواب دے کر فر مایا عزیز وا تمہیں یہاں تکلیف ہوئی ، لیکن اس کا نیک بدلہ پاؤ گے۔ کیونکہ جو شخص درویشوں کی خدمت کرتا ہے، منزل مقصود کو ضرور گڑنے جاتا ہے۔ پھر فر ہایا میٹے جاؤ ، ہم بیٹھ گے تو اپناذ کر فرمانے گے کہ میں شنخ محمد اسلم طوی کی اولادہ ہوں۔ اس عالم تجیر میں تیں سال ہے

وست مبارک سے اپنی وستار یا کلاہ میرے سر پردگی، اور حضرت شخ عثمان بارونی قدس سرهٔ کاعصا اپنامصحف علاوت ادر مفلی تجشا اور بیفر مایا که بیر رسول الله ﷺ كى امانت خواجگان چشت كے پائتى جو جھر كوئى تھى، ميس نے تنہیں سونیی ، تم اس کا حق ویسا ہی ادا کر دجیسا کہ اورخوا جگانِ چشت ادا كرتے ہيں، تا كہ حشر كے روز ميں اپنے مشائخ كے رو بروشر مندہ نه جول، میں نے (لیخی حضرت خواجہ قطب الدین مُراشیہ)نے اس کو تبول کیا، اور دو رکعت ٹماز اوا کی، اس کے بعد آپ نے میرا ہاتھ یکڑ ااور آسان کی طرف

روے مبارک کوا محا کر ارشاد فیے مایا جاؤ، خدا کومونیا اور تنہیں اپنی منزل پر پېږياد يا، پېرفر مايا چار چيزين جو مرفض ہيں.....

(۱) ..... درويش امير وتوانگرد كلال ك د ــــــ

وه جوکول کویر جوکر کحلائے۔ (٣) ..... مُثَمَّين ربي كين اليا كه فوش وخرم أظراً ك-

(۴) ...... وشمن سے دوئتی اور میر اِلٰی سے جیش آئے۔

پر فرمایا الل محت کا مرتبدایسا ہے کہ جب کوئی اس سے بوچھے رات کی نماز ادا کی توجواب دے کہ مجھے فراغت نہیں، ملک الموت کے چیچھے چیچھے گجرتا ہول، جہال کہیں وہ درماندہ ہوتاہے دیگیری کرتا ہول، میں نے (لیعنی سرت شخ قطب الدين رفضيے نے) ارادو كيا كدفتهم بوى حاصل كركے رخصت ہوں،آپ نے بیامررو ٹنٹمیری بے دریافت کیا،فر مایا،آ گے آؤ۔ میں گیا، اور قدموں میں گر پڑا۔ آپ نے جھے اٹھا آیا اور بغلگیر ہوئے، فاتحہ پڑھی اور ارشا وفر مایارا وطریقت ہے منہ نہ موزنا، اس راہ میں مرد بنے رہنا، میں چرقدموں پر گرا، آپ نے از راہ نوازش مجھے اٹھایا اور دوبارہ بغل گیر ہوئے، میں رخصت ہوکر دیل آیا۔اور دہاں سکونت اختیار کی ، کی دوست بھی

ا نہی کی کرامت ہے مغل شکست کھا کرفرار ہوئے۔

(سيرالا قطاب صفحه ۱۲۹، سيرالعارفين صفحه ۴۸).

ملتان ہےوہ دہلی آئے ،اور دہلی کے قریب ہنچے تو سلطان تمس الدین المتمش نے خدم دختم کے ساتھ ان کا استقبال کیا ،ادران کے قیام کا انتظام شبر کے اندر کرنا جایا، کیکن انہوں نے کیلو کھری میں سکونت پیند کی ،سلطان التسمیش نے عرض کی کہ شہرے اتنی دورآنے میں سلطنت کے کاروبار مین خلل پڑتا ہے، تو مجبوراً وہ شہر دہلی کے اندر فروکش ہونے پر راضی ہو گئے، اور ملک عین الدین کی متحد میں قیام فرمایا۔ (سیر العارفين اردوتر جمه صفحه ۲۹،۴۷)\_

شیخ الاسلام جمال الدین بسطامی مِراتشیه کی وفات کے بعد التــمــش نے حفزت قطب الدین صاحب کوان کی جگه پر مامور کرنا چایا، کین جب انہوں نے انکار كياءتو ﷺ بحم الدين صغرى كواس عهده پر ماموركيا گياء ﷺ مجم الدين صغرى حضرت خواجه عثان ہارونی کے مرید تھے۔اور برگزیدہ بزرگوں میں شار کئے جاتے تھے۔

الیاں العارفین کے مطالعہ سے پیتہ چاتا ہے کہ مرشد کی وفات سے پہلے وہلی ہے اجمیر جاکر آخری دیدار ہے مشرف ہوئے ، دلیل العارفین کی مجلس دواز دہم میں

" سارى دنياانوار سے روثن ہے بيفر ماكر رويز سے اور فر مايا اے درويشو! مجھے اس جگداس واسطے لائے ہیں کہ یہاں میرا مفن ہے اب چندروزیس اس عالم ہے کوچ کروں گا، شیخ علی تجری آپ کے کا تب موجود تھے،ان سے فرمایا که فرمان شیخ قطب الدین بختیار کے نام تحریر کرو، که وہ دبلی جائیں، میں نے خلافت اور ہجاد ہ خواجگان ان کوعطا کیا ،اس کے بعد مجھ سے ( یعنی حضرت شیخ قطب الدین سے ) ارشاد فرمایا که تمہادا مقام دہلی ہے جب فرمان لکھا جاچکا تو مجھے عنایت فرمایا اور حکم ہوا آ گے آؤ، میں نز دیک گیا تو

قطب صاحب اور التهش:

انصاف کی زنجیر کوجو با ہر لگی ہوئی ہے، بلا کمیں تا کہ وہ ان کے ساتھ انصاف كر كے، ورنہ تيامت كے روز ان كى فرياد كا باراس كى طاقت برداشت نہ كريكي "\_(فوائد السالكين مفحد٢٩،٢٨)\_

التهمش كى اس نيك نفسى كى وجه عنذ كره نويسول في اس كاذكراولياءالله كى فهرست ميں كيا ہے، چنا نچے فزینة الاصفیاء كے مؤلف كابيان ہے كه....

" بادشاہ رحمدل وعادل وسلطان کامل وکمل از خلفائے نامدار ومریدان باوقار خواجه قطب الدين بختيار است، وازمحبوبال ونظر منظورال خواجه معين الدين خری بود، و کمال اعتقاد بخدمت اہل چشت نیک سرشت پیدا کرد، اگر چہ بظا برتعلق بادشای داشت، کیکن از دل فقیر و حقیر دوست بود، کم خور دی و کم خفتی وشبہائے دراز بیدار بودے .....

(خزيينة الاصفياء جلداول صفحه ٢٤) \_

ان اوصاف كے ساتھ الته مش برعاقبت كاخوب غالب رہتا، حضرت خواجہ قطب الدين پرڪئي اينے ملفوظات ميں فرماتے ہيں....

"أيك رات وه (ليني التصش) ميرے ياس آيا، اور ميرايا وُس بَكُرُليا، مَيْس نے کہا کہ جھے کو کب تک تکلیف پہنچاتے رہو گے، جوضرورت ہوبیان کرو، أس نے كبارب العزت نے جھ كومملكت تو دى ہے۔ ليكن قيامت كے روز جب مجھے اس کی باز پرس ہوگی اور اس کا حساب دینا ہوگا تو اس وقت بھی آپ مجھے نہ چھوڑیں، وہ اس وقت تک واپس نہ گیا جب تک کہ میں نے اس كى بات قبول ندكر لى "\_ (فوائد السالكين مفيد٢٩)\_

مگر باد شاہ وقت کی اس ارادت و نیاز مندی کے باوجود قطب صاحب کے گھر میں برابر فاقد رہتا جب کئی فاقوں کی نوبت آ جاتی تو ان کی حرم محتر م پڑوں کے بقال کی جمراه آئے اور فقیر کے ساتھ رہے ججھے دہلی آئے جالیس روز ہوئے تھے کہ اجمیر بشریف سے قاصد خبرلایا کہ تہارے روانہ ہونے کے بعد آپ ہیں روز تك زنده رب پھر رحمت حق ميں پيوست ہو گئے ، مجھے بردار نج ہوا''۔

قطب صاحب کے قیام سے شاہی دربار پر غیرمعمولی اثر پڑا۔ عمس الدین التسمسش ان كي خدمت ميس حاضر جوتا تووه اس كورعايا , فقيرول ,غريول اور درويشول كے ساتھ دوى كالقين فرماتے ۔ اور التسمەش اس پرعمل كرتا، چنانچ قطب صاحب خود فوائدالسالكين ميں فرماتے ہيں.....

"اس كا ( یعنی الست میش كا )عقیده صحیح تفار وه را تو س كوجا گیا ،كى نے اس کوسوتے نہیں دیکھا، وہ بیواررہ کرعالم تخیر میں کھڑ اربتا،اورا گرسوجا تا تو فورأ بیدار ہوجا تا ۔ اِٹھ کروضو کرتا اور مصلی پر جا بیٹھتا۔ اینے نوکروں میں ہے کسی کونہ اٹھا تا، اور کہتا کہ آرام ہے سونے والوں کو تکلیف کیوں دی جائے، رات کووہ گذری پہن لیتا تا که اس کی کی کو خبر شہو، اور کی شخص کوساتھ لے كر با ہرنگل جاتا،اس كے ہاتھ ميں سونے كے ننگے كاايك تؤشد دن ہوتا اور وہ ہرمسلمان کے دروازہ پر جاتا ،ان کے حالات یو پھتا اور اس کی مدد کرتا، وہاں ہے واپس ہوتا تو مجدوں، ویرانوں، خانقاہوں اور بازاروں میں گشت كرتا، اوران مقامات كر بخ والول اور درويش ل كو مالى مدريخيا تا\_ طرح طرح کی معذرت کر کے کہتا کہ دولوگ اس کی مدد کا ذکر کسی ہے نہ کریں، دن کواس کے دربار میں عام اجازت تھی کہ جومسلمان رات کو فاقہ کرتے ہوں اس کے پاس لائے جا کیں اور جب وہ آتے توان میں سے ہر ایک کو پچھ نہ چھودیتا، اوران کوشمیں دے کر تلقین کرتا کہ جب ان کے پاس کھانے پینے کو پچھ نہ رہے یا کوئی ان پرظلم کرے تو وہ یہاں آ کرعدل و

التغناء:

استغناء كاميعالم تھا كەلىك بارشابى حاجب اختيار الدين ايبك قدم بوك ك

لئے حاضر ہوااور کی گاؤل بطور نذر پیش کئے۔قطب صاحب نے اس کو بلایا، اوراپی بانماز کا گوشداک کرنتیجد کھنے کے لئے کہا،افتیارالدین نے چٹم بنیا بے زائن الٰبی کا دریائے زخار ہتے ہوئے دیکھا، پھر اختیار الدین سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ جس کے

پیاں خزائن الٰبی کا دریا بہتا ہو، وہ چند گاؤں لے کر کیا کرے گا، جاؤ آئندہ درویشوں كَ ما تحداليي گستاخي نه كرنا ـ (سيرالاولياء ،صفحة ٥٣ ه. فوائدالسالكيين صفحه ١٥) ـ

ایک بارسلطان التسه شسس کاوز ریمی کچهگاؤں کا فرمان کے کرخدمت میں عاضر ہوا۔ اور قبول کرنے کی درخواست کی، کیکن خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جارے

نواجگان نے کسی ہے گاؤں قبول کیا ہوتا تو ہم بھی قبول کر لیتے۔اگر ہم میگاؤں لے لیس لَهُ قَبِامِت كِروزاتٍ خُواجِمًا لَ كُوكِيا مندوكها ثميل كَدر (راحت القلوب صفحة٣٣)-

صبر دکل کا پیمالم تھا کہ ان کے چھوٹے لڑ کے کا انتقام ہوا اور لوگ اے وُن

کرکے واپس آئے تو قطب صاحب کی زوجہ محترمہ وفویٹم سے گریہ و زاری کرنے لگیں۔قطب صاحب نے لوگوں ہے گریہ وزاری کا سب پوچھا معلوم ہوا کہ چھوٹے لزے کا نتقال ہو گیا،ارشاد فرمایا کہ میں جانتاتواس کی زندگی کے لئے اللہ تبارک وتعالیٰ ے دعا کرتا۔ (سیرالا ولیاء صفحہ ۴۵)۔

رياضت ومحامده:

حضرت خواجه قطب الدين نے عبادت درياضت اور مجامدہ ميں برى مشقتيں الله أكبين سير اللاولياء، صفحه ٢٩ مين ہے كه ابتدائي دور مين تو يجھ سوجھى ليتے تھے، ليكن اخير عریں مطلق نہ ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر کسی وقت ہوجا تا ہوں تو تکلیف ہوتی ے بیس برس تک وہ رات کواطمینان ہے نہ سوئے اور نیز مین سے پیٹھر لگائی ، یا دِق میں

یوی نے ایک ٹنکہ یا ایک بہلول قرض لے کرخور دونوش کا انتظام کرتیں ، جب کہیں ہے یجھ میسر ہوتا تھا تو قرض ادا کر دیا جاتا تھا۔ ایک روز بقال کی بیوی نے لی لی صاحبہ ہے طنزا کہا کہ' میںتم کوقرض نہ دوں تو تمہارے بچے بھوکوں مرجا نیں'' ۔قطب صاحب کو معلوم ہوا تو قرض لینے سے منع کر دیا۔اور فرمایا کہ حجرہ کے طاقی میں سے بھم الله الرحمٰن الرحيم كهه كرجس قدر كاك كي ضرورت مو نكال ليا كرو، اوربچول كوكھلا ديا كرو، چنانچه ضرورت کے دفت وہ ایسا ہی کیا کرتی تھیں،ای لئے قطب الدین بختیار کا کی کے نام ہے مشہور ہوئے۔ (سیر الا دلیاء صفحہ ۴۸ وسیر العارفین صفحہ ۵۔ سفینۃ الا دلیاء صفحہ ۱۲۱، سیرالا قطاب کےمصنف کا بیان ہے کہ قطب صاحب نے حزم واحتیاط کی خاطر قرض لینا بند کردیا تھا، اور مصلے کے پنچے روز ایک قرص ل جاتی ، جس کو کھا کر گھرے تمام لوگ گذراوقات کرتے، سیرالاولیاء میں ہے کہ بقال ہے جب قرض لینا بند کردیا گیا تووہ تمجھا کہ قطب صاحب ناخوش ہیں،اس لئے اپنی بیوی کوقطب صاحب کی اہلیہ کے ماس بھیجا، انہوں نے قطب صاحب کے کشف کا ذکر کردیا، اس کے بعد مصنف مذکور کا بیان

ہے کہ کاک مصلے کے نیچے چرن ملی، ای طرح کی کچھاور دوایتیں بھی ہیں )۔ مرشد نے ان کو یا کچ سودرہم تک قرض لینے کی ہدایت کی تھی، مگر آخر میں اس ے بھی یر میز کرنے لگے تھے۔ (سیرالاولیاء صفحہ ۴۹)۔ اپنے یاس اتی رقم ندر کھتے جس ے زکوۃ واجب ہوتی۔ (سیرالعارفین، صفحہ ۵۳)۔

کیلن اس ناداری پر بھی جودو تنا کا بیرحال تھا کہ لنگر خانہ میں جو چیز ہوتی فوراً تقیم کردیتے۔جس روز کوئی چیز نہ ہوتی تو خانقاہ کے ملازم سے فرماتے کہ اگریائی ہوتو ای کا دور چلاؤ که کوئی روز بخشش اورعطاء ہے خالی نہ جائے۔

(راحت القلوب صفحه)

حب رسول طفي علام:

ا پنے مرشد کی طرح رسول اللہ ﷺ کی محبت میں بھی سرشار رہے۔ پہلے

بیان کیا جا چکا ہے کہ ہررات تین ہزار بار دروو شریف پڑھ کررسول اللہ منتی آیا ہے در بار گوہر بار میں ہدید بھیجا کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں حدیث نبوی بار باریان فرماتے، ا پی ایک مجلس میں فرمایا کہ شروع میں جھے قرآن شریف حفظ نہ ہوتا تھا۔ ایک رات

خواب میں حضرت رسولِ مقبول میں کا زیارت سے مشرف ہوا، قد موں پر گریزا، رونے لگا۔ پھرعرض کی کہ میں جا ہتا ہوں کہ کلام پاک کو حفظ کرلوں، رسول الله طفی ایک

کومیرے رونے پر حم آیا اور شفقت مے فرمایا کدسرا محاؤ، میں نے حسب انکلم سرا تھایا، ارشاد ہوا کہ سورہ لیسف برابر پڑھا کروقر آن مجیدیا دہوجائے گا، میں بیدار ہواتو حسب

الکام سورہ بوسف کی مواظبت کی ، یہاں تک کہ میں نے بورا کلام پاک حفظ کرلیا۔ (فوائد

الساللين مجلس پنجم )۔ زوق ساع:

ماع کو بہت عزیز رکھتے۔ (یہاں پروہ ساع مراد ہے جوشر کی اصولوں کے

مطابق ہوتاتھا)اس کی مجلس بھی اپنی قیامگاہ میں منعقد کراتے ، بھی حضرت خواجہ قاضی تمید الدین ناگوری کے بہال اور مھی کسی اور درولیش کے بہال جا کرشر کت فرماتے ، ایک بارمجلس اع میں قوالوں نے گانا شروع کیاجب پیشعر پڑھا ہے

سرود چیت که چندی فسول عشق دردست سرود محرم عشقت وعشق محرم او ست توملسل سات شاندروز بے ہوش رہے، نماز کے وقت ہوشیار ہوجاتے لیکن

نمازادافر ما کر پھر بے ہوش ہوجاتے۔

ساع ہی کی بدولت وصال ہوا، ایک بارشخ علی جستانی کی خافقاہ میں محفل ساع

استغراق کا بیعالم تھا کہ جب کوئی ملنے کوآتا تو دیر کے بعد ہوشیار ہوتے ، برابر مراقبے میں رہے ، نماز کے وقت آ نکھ کھو لتے اور تجدید وضو کرتے ، اور نماز ادا فرماتے \_آخرار میں کلام یاک حفظ کیا تھا۔ ( فوائدالساللین مجلس پنجم )۔

برروز دوبار کلام یا ک ختم کرتے تھے۔ (سیرالا ولیاء صفحہ ۴۸ دسیر العارفین اردو ترجمه صفحه ۵۳) \_ اسرار الاولياء صفحه ۳۱ مين ب كه جب وه كلام ياك يرصح توير آیت پراپنے سینہ پر ہاتھ مارتے اور بے ہوش ہوجاتے ایک روز بزار بار بے ہوش ہوئے کیکن جب مشاہدہ کی آیت پڑھی تو مسکرادیتے اور پھر عالم تخیر میں کھو گئے ،اوراس عالم میں ایک دن اور ایک رات رہے۔

(اسرارالا ولياءملفوظات حضرت بابالنج شكرصفحه ٣) .

جوامع الكلم ميں ہے كەدل شكتەلب بسة ، حجره كا درواز ہ بند كئے .....گريه و زاری میں مشغول رہے، زیارت کے لئے معتقدین کا جموم ہوتا تو آہ سر دبھرتے ہوئے جرہ سے باہرتشریف لاتے ،اورخادم سے فرماتے کدایک ایک پیالد یانی سب کودوجب تک وہ یانی منتے وعظ کہتے چر سب کورخصت کر کے حجرہ میں چلے جاتے اور یاوالهی میں مشغول ہوجاتے ، راحت القلوب میں ہے کہ ایک بار حضرت قاضی حمیدالدین اور مولا نا بدر الدین غرونوی برانسیا کے ساتھ جامع معجد د بلی میں معتلف ہوئے تو دن اور رات من دوبار کلام یاک ختم کرتے ،ایک رات تہیفرمایا کہ پوری رات میں صرف وہ رکعت نماز ادا کریں۔ چنانچے نماز عشاء کے بعد حضرت قاضی حمید الدین امام ہوئے اور خود حضرت خواجه قطب الدين اورمولا نا بدر الدين غزنوي مقتدي بن كرييجهي كهر \_\_

ہوئے ،حضرت خواجہ جمیدالدین نے کہلی رکعت میں ایک قر آن اور حیاریارے پڑھے۔ دوسری رکعت میں دوسرا قر آن ختم کیا، آخر میں بیدعا کی کدالہی ہم سے تیری عبادت نہیں

ہو علی الیکن توانی رحمت ہے ہم کو بخش دے۔

ے عشق کی بوآتی ہے، چنانجیز مین کے مالک کو بلایا اور معاوضہ دے کراس زمین کوخریدا ای سززمین پرروضهٔ اطهرواقع ہے۔ (سیرالاولیاء صفحہ ۵۵، سیر العارفین اردوتر جمہ جلدا

صوفيائ كرام مين قطب الاقطاب، قطب الاسلام، ملك المشائخ، سلطان الطريقت، بربان الحقيقت، رئيس الساللين، امام العاملين، سراح الاولياء، تاج الاصفياء كالقاب سيادفرمائ جات بي-

حضرت قطب صاحب کے نام ہے دو کتابیں منسوب ہیں، ایک دیوان اور ا پاپ فوا ئدالساللین ، دیوان تو نولکشور پرلیں ہے جیب کرشائع ہو گیا ہے، کیکن بیر کی اور ا ہے جوان کی طرف منسوب کردیا گیاہے۔اور فوائد الساللين ملفوظات ہیں۔

فوائدالساللين ميں حضرت قطب صاحب كى سات مجلسوں كے ملفوظات ہيں، أن كوحفرت خواجه فريدالدين سنخ شكرنے جمع كياہے، بيه ٣ صفح كاايك مختصر رسالہ ہے، اں میں وہ تمام باتیں آگئی ہیں جوایک سالک کے لئے مفید ہو عتی ہیں، یہ باتیں جت مشافق صحبتوں میں لکھی گئی ہیں جن کے تجربیہ سے سالک کے لئے مندرجہ ذیل ضوابط مرتب کئے جاسکتے ہیں۔

مالك كى زندگى:

سالك لم كھائے، اگروہ ببیٹ بھرنے كے لئے كھاتا ہے تو وہ نفس يرست ے۔ (فوائد الساللين صفح ا) \_ کھانا صرف عبادت كى قوت كو قائم رکھنے كے لئے لهائے ، اس کے لباس میں نمائش نہ ہو، اگر وہ وکھانے کے لئے لباس پہنتا ہے تو راہِ لوک کا راہزن ہے۔ کم سوئے کم بولے، آلاکش دنیا سے یاک رہے۔ حضرت بایزید

تھی قوالوں نے شخ احمد جام کا قصیدہ گانا شروع کیا، جب بیشعر پڑھا كشتكان مخجر تشكيم رآ ہر زمان از غیب جال دیگر است تو حضرت قطب صاحب بر وجد طاری ہوگیا، اور مرغ بمل کی طرح تڑے

کے، ای حال میں حضرت شیخ حمیدالدین نا گوری اورمولا نا بدرالدین غزنوی ان کو گھر تک لائے ،مصل تین دن اور تین رات تک یہی حالت رہی، جب نماز کا وقت آتا تو وضوکر کے فرض اور سنتیں ادا کر لیتے اور پھرائی سکر کی حالت میں چلے جاتے ، یہاں تک كدواصل بحق ہوگئے،اى لئے شهيد المحبت كما كيا ب-ميرحن في ال شعري ا یک غزل کہی ہے جس میں حضرت قطب صاحب کی شہادت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جال بریں یک بیت داد است آل بزرگ آرے ایں گوہر زکانِ دیگر است كشتگان تخنج تسليم را هر زمان از غیب جال دیگر است

وفات کے دفت سرمبارک حضرت خواجہ میدالدین ناگوری کے زانو پر تھا۔ اور

دونوں مانوں شخ بدرالدین غزنوی کی آغوش میں، سال وفات ۱۳۴۴ھ ہے۔ وصال ے پہلے وصیت کی تھی کہ ان کے جنازہ کی نماز ایسا تحض پڑھائے جس نے بھی حرام کاری نہ کی ہو،عصر کی منتیں قضانہ کی ہوں،اور ہمیشہ نماز باجماعت میں تکبیراولی ہے شریک رہا ہو، پیشرطیں صرف سلطان النہ مش کی ذات میں پوری ہوتی تھیں ،اس لئے

اسی نے جنازہ کی نماز پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ (فوائدالفواد صفحہ ۱۳۴۲ء سیرالا دلیا، صفحه ۵۵، سيرالا قطاب صفحه ١٦ ، خزينة الاصفياصفحه ٢٥ ) \_

وصال سے کچھون پہلے عید کی نماز پڑھ کرعیدگاہ سے قیام گاہ کی طرف تشریف لارہے تھے کہ ایک مقام پر آ کر تو قف کیا، اور ہمراہی درویشوں سے فرمایا کہ اس مقام

سالك اورمحبت اللي :

شخاع کر مانی سمنون جحت اورخواجه مس عست ش کنز دیک سلوک میں پیس ہی در ہے ہں، مگر مشائخ چشتہ سلوک میں صرف پندرہ درجے شار کرتے ہیں۔ ان درجات میں ا کے درجہ کشف وکرامت کا ہے، جن کے نز دیک سلوک میں ایک سوای درجے ہیں۔ ان میں ۹۸وال درجه کشف و کرامت کا ہے، طبقہ جنید پیرمیں ۹ کوال، طبقهٔ بصریه میں ٣٠ وال طريقة ذوالنون مين ٢٥ وال، شاه شجاع كرماني كے نزديك • اوال اورخواجگان چشت کے بہاں ۵وال درجہ ہے۔اس درجہ کے حاصل ہونے کے باوجود سالک کو کشف و کرامت میں اپنی ذات کوظا ہر کرنانہیں جاہے۔ کیونکہ اس کے اظہار ہے بقیہ درجات ہےوہ محروم ہوجا تاہے۔ (فوائدالساللین صفحہ ۴۸)۔

حضرت قطب صاحب وطنضیے نے اسرار اللی کے پوشیدہ رکھنے ہر بڑاز ور دیا ے فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں حوصلہ وسلج ہونا جا ہے کہ اسرار جا گزیں ہو عمیں ، اور فاش نہ ہونے یا کیں، کیونکہ جو تحض کامل ہوتا ہے وہ بھی دوست کے اسرار کو فاش نہیں کرنا۔ چنانچے قطب صاحب کا بیان ہے کہ وہ ایک مدت تک اینے مرشد کی صحبت میں رہے۔لیکن کسی حال میں بھی انہوں نے اسرار اللی ظاہر ہونے نہ دیئے۔حضرت قطب صاحب والشيري كے نزويك منصور عارف كامل نەتھا، كيونكەاس نے سر دوست كو ظاہر کر دیا ۔حضرت جنید بغدادی بر عالم سکر میں تھن گھڑیاں گزرتیں الیکن وہ صرف سے کہتے کہ'' ہزارافسوں اس عاشق پر کہ وہ دوتی کا دم جرے اور جب عالم غیب کے اسرارا کو معلوم ہوں تو فور أان كودوسرے كے سامنے كهددے "۔

ا شریعت کی یا بندی :

حضرت قطب صاحب وطنتی نے شریعت کی پابندی سالک کے لئے لازمی قرار دی ہے، سالک سکریائسی حال میں ہو، اس کا کوئی فعل شریعت کے خلاف نہ ہونا ھا ہے۔ چنانچہ وہ خود جب بھی عالم سکر میں بے ہوش ہوتے تو نماز کے دفت ہوش میں آ جاتے اور نماز اداکر کے پھر بے ہوش ہوجاتے۔ایک موقع پر فرمایا کہ انبیاء کیہم السلام

بيطامي بمِلْضِيهِ نے ستر سال تک عبادت کی مگر جب مقام قرب آیا توان کوقر بت محض اس وجہ سے حاصل ہوسکی کہان کے پاس مٹی کا جوکوزہ اور چیزے کا جوٹر قہ تھا،ان کو پھینک ہیا

سالک ہروفت محبت الہٰی میں غرق رہے، اور سکر میں اس کا پیرحال ہو کہ اس کے سینہ میں زمین وآ سان بھی داخل ہوجا ئیں تو اس کوخبر نہ ہو،اگر سالک راہ سلوک کی تکلیف میں فریاد کرتا ہے تو محبت کا دعو پدار نہیں ہوسکتا، بلکہ کا ذب اور دروغ گو ہے گی دوی یہ ہے کہ جو کچھ دوست کی جانب ہے پہنچے اس کو نعت غیر متر قبہ مجھے کہ اس بہانہ ہے دوست نے اس کو یا دتو کیا۔

چنانچەرابعەبھىرى برجس روزبلا ئازل ہوتى تھى۔ وەنبهايت خوش ہوتى تھيں اورجس روز بلا نازل نہ ہوتی ، وہ بہت ہی ملول خاطر رہتیں کہ دوست نے ان کو یا نہیں کیا،حضرت خواجہ عین الدین بھی فر ماتے تھے کہ محبت کا دعویٰ اس کو کرنا چاہیے جو دوست کی بلا پرصبر کر سکے، کیونکہ دوست کی بلا دوست کے واسطے ہے جس روز مد بلا ٹازل شہو سمجھنا جا ہے کہ یفحت اس سے لے لی گئی، کیونکدراہ سلوک میں فحت دوست کی بلاہی کو

راہ سلوک کے درجے:

ایک جگدارشادفر مایا ہے کہ مشائخ طریقت نے بالاتفاق سلوک کے ایک س ای درجے رکھے ہیں، کیکن اولیائے طریقت جنیدیہ رشکیلیے نے سودرجے صوفیات طریقنہ ذوالنون ئے ستر درجے قائم کئے ہیں۔طبقۂ ابراہیم بشرحانی میں کل بچیاں ور ج شار ك جاتے ہيں۔

خواجه با یزید بسطامی رم منتهایی، وعبدالله بن مبارک برمنتیبیاور خواجه سفیان توری برانسی فرماتے ہیں کہ سلوک کے کل پینتالیس درجے ہیں، اولیائے طریقہ شاہ ک عمر میں ہوگیا تھا جیسا کہ پہلے ذکرآ چکا ہے۔ بڑے صاحبزادے کی قبر حضرت خواجہ کے مزار کے برابر ہے۔ " خیر الجالس" کی روایت ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار

-(BUE

معصوم اوراولیائے کرام محفوظ اس لئے ہوتے ہیں کہ ان سے عالم سکر میں بھی کوئی ڈمل خلاف شریعت سرز زمیس ہوتا۔( دیکھوٹو اءالسالکین مجلس دوم )۔ خلافء :

ان خلفاء نے مختلف مقامات میں رشد وہدایت کی مند پر جلوہ افر در نہو کر عوام ہ خواص کی مذہبی اور اخلاقی حالت سنوار نے کی کوشش کی ، ان میں سے حصرت جلال الدین تبریزی بنگال کی طرف گئے، جہاں انہوں نے غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد کو حلقہ بگوش اسلام کیا، ایک مجد تقیر کرائی، اور ایک خانقاہ میں فروکش ہو کر خلق اللہ کی روحانی تعلیم و تربیت میں مصروف رہے، اور اسی سرز مین میں ان کی ابدی خواب گاہ ہے۔ ( فزینة الاصنیاء جلد اصفح ۸۲)۔

اولاد:

آ خرعمریٹ از دواجی زندگی گیرے شروع کی دوصاحبز ادے جڑواں پیدا ہوئے تقے بڑے کانام شخ احمد اور چھوٹے کا شخ محد تھا۔ مؤخر الذکر کا انتقال سات سال بزرگی اور کرامت کے واقعات سیرالا ولیاء (مؤلفہ سید محمد مبارک امیر خورد ) میں درج

حضرت شخ نظام الدين والشيايه كي ابتدائي تعليم بدايوال مين ہوائي، يہين

مولانا علاء الدين اصولى سے قدوري ختم كى، جنہوں نے دستار فضيلت باندھنے كى تقریب میں علاء ومشائ کو مرمو کیا دستار فضیلت باندھتے وقت بعض بزرگول نے سے پیشینگوئی کی کہاس لڑ کے کاسرسی انسان کے آ کے خمنہیں ہوگا۔

(سيرالحالس اردورٌ جمه خيرالحالس صفحه ١١١)\_ مزید تعلیم کے لئے اپنی والدہ کے ساتھ دبلی گئے ، جو اس وقت علماء وفضلاء کا

گہوارہ بنا ہواتھا، ان میں فضل و کمال کے اعتبار ہے مولا ناشمس الدین دامغانی میں خیشیا۔ بہت ممتاز تھے، بلبن ان کا بے صد قدر دان تھا، چنانچہ اپنی بادشاہت کے زمانہ میں اس نے ان کوشس الملک کا خطاب دیا اور مستونی مما لک کے عہدہ پر مامور کیا ، اس زمانہ کے مشہور شاعر تاج الدین سنگ ریزہ نے ان کی مدح میں ایک قصیدہ بھی کہا تھا، جس کا

شمساد کنول بکام دل دوستال شدی مستونی. ممالک هندوستان شدی

(سيرالعارفين صفحة ١٥١)\_

اس عہدہ سے پہلے درس ویڈرلیس کے لئے مشہور تھے۔اس کئے حضرت شیخ نظام الدين وطنتي نے ان كے سامنے زانو ئے تلمذ تہد كيا۔مولا نائتس الدين دامخانی نے بھی ان کی طرف غیر معمولی توجہ کی۔ اور عزیز شاگردوں کوایے جمرہ میں بلا کر درس

چنانچہ بہ شرف ان کے تین شاگردوں قطب الدین نا قلہ، بر ہان الدین عبدالباتي اور حضرت شيخ نظام الدين كوحاصل تها،مولا ناشس الدين دامغاني كاكوني

## حضرت خواجه نظام الدين اولياءرحمة الثدعليه

اسم كرا مي والقاب:

. اسم گرا می محمد، القاب محبوب البی، سلطان المشائخ ، سلطان الاولیاء، سلطان السلاطين اورنظام الدين اولياء تتھ\_

سيدمحمد بن سيد احمد بن سيدعلي بن سيدعبدالله حلمي بن سيدعلي مشهدي بن سيداحمد مشهدي بن سيدا بي عبدالله بن سيدعلي اصغر بن سيد جعفر ثاني بن اما على بادی نقی ابن امام محد تقی بن امام علی رضابن امام مویٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام على زين العابدين بن سيدنا امام حسين بن سيدنا امير المؤمنين حضرت على

ان ئے دا داسیوعلی اور ناناسیدعرب ہم جد تھے۔

حضرت مین فظام الدین برانسی کا خاندان بخارا سے ججرت کر کے لا ہورآیا، پھر دہاں سے بدالواں میں سکونت پذیر ہوا۔اورای شہر میں ماہ صفر س<mark>ال جے</mark> میں حضرت <del>ت</del>یخ نظام الدين رافضير كى ولادت باسعادت موكى \_

جب یا یکی سال کے ہوئے تو والد ماجدر حمۃ الله علیہ کا سامیر سے اٹھ گیا،اس لئے اپنی والدہ ماجدہ کے زیر تربیت پرورش پائی جو بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں، ان کی ی سلیدر ہتا تھا۔ اور اس سلیدکو جاری رکھنے کے لئے ان کے مرشد کی بھی ہدایت

حضرت شیخ نظام الدین و ملی میس بلال طشت دار کی محبد کے بیچے ایک ججرہ

الله عن من من من الله عن الله عنه یب الدین متوکل بڑھیے کا مکان تھا، جو ظاہری وباطنی علوم سے بہرہ ورتھے، ان کی مجت میں حضرت نیخ نظام الدین کے دل میں بابا مخیج شکر مرضی پیر کی ملاقات اور دیدار

گا شوق پیدا ہوا، ایک رات شہر کی جامع متجد میں مقیم منے سنج کے وقت مؤ ذن نے منارہ ﴾ ﴿ وَكُرِياً بِتَ يُرْضَى - 'أَكُمُ يَأْنَ وِ الَّــاِدِينَ امَّنُوْ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُ ۖ هُمْ لبذ تحير الله " - (الحديد (٢) " كياس كاوقت فييس آياك جولوك ايمان لائح ميس ان

كرل الله كي ذكر ساس كي خشيت سے جهك جائيں''۔

اس کومن کران پرایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور بابا گنج شکر عراضیے ہے کی ز پارت کواٹھ کھڑے ہوئے اور جب اجودھن پینچیتو باباصاحب نے ان کود کھے کر پیشھر

> اے آتش فراقت دلہا کباب کرد سلاب اشتياقت جانها فراب كرد

اورای وقت کلاه چہارتر کی سرے اتار کرائے مرید کے سر پرد کھ دی۔ (سيرالا وليا وسخد ٢٠١٠ تاريخ فرشة جلد ٢صفي ٣٩١ وفزية للاصفياء جلد السخد ٣٢٩ )\_

حضرت شیخ فظام الدین مرتشی اپنے ہیروشگیر کی صحبت میں ۵ار جب المرجب ١٥٥٥ ه ٢ رفع الاول ١٥٦ ه تك تعليم وتربيت بإت رب، بابا كن شكر وشي كي غانقاه میں تمام درویشوں کی زندگی بزی عرت بینتگی اور فاقیہ میں گز رتی تھی،مولا نابدر الدین اسحاق کنگر خانہ کے لئے ایندھن کی ککڑیاں لاتے ، شیخ جمال الدین ہانسوی جنگل شا گرد جب درس سے غائب ہوتا اور جب وہ آتا تو اس سے ندا قابو چھتے کہ میں ا تمہاری کیا خطا کی تھی جوتم درس میں حاضر نہ ہوئے ، بتادوتا کہ میں پھروہی قصور کروں

اورتم آئنده بھی حاضر نہ ہوسکو کیکن جب حضرت نظام الدین ﷺ کا ناغہ ہوجا تااوہ وه استاد کی خدمت میں پہنچتے تو ان کود کھے کریہ شعر پڑھتے .

بارے کم ازائلہ گاہ گاے

(سيرالعارفين صفحه ١١٧). حضرت مینخ نظام الدین برنشی نے مولا ناخمس الدین ہے حربری کے جالیس

مقامے پڑھنے کے بعد مولانا کمال الدین زاہدے مشارق الانوار کا درس لیا، مولانا کمال الدین اینے عہد کے جید عالم اور بڑے مقی اور متدین بزرگ تھے، سلطان ملبن نے ان کے تقویٰ ، دیانت اور کمال علم کی شہرت من کراینے یاس بلایا ، اور کہا کہ اگر آپ میری نمازوں کی امامت قبول کریں تو کیا عجب کداس امامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری نمازیں قبول ہوں لیکن مولانا کمال الدین نے بڑی بے نیازی ہے سلطان کو جواب دیا کہ میرے پاس نماز کے سوااورکوئی چیز نہیں ،آ پیاس کو بھی مجھے ہے چھین لینا جا ہے ہیں،سلطان اس جواب کوئ کر خاموش ہو گیا،اورمعذرت کر کےمولانا

شیخ نظام الدین نے انہی ہے حدیث پڑھی اوراس علم میں بڑایا پی حاصل کیا۔ حافظ كلام ياك بهمى تقيح بخصيل علوم وفنون كاشغل برابر جارى ركھا۔اينے مرشد حضرت

شیخ العالم بابا سمنج شکر ہےعوارف المعارف اورتمہیدا بوشکورسالمی پڑھی۔ '' (سيرالا ولياء صفحه ١٦٤١)\_

چنانچیان کا شار مبجرعلاء میں بھی ہوتا تھا،ان کے مریدان کے علمی تبحر ہے بھی استفادہ کرتے تھے،ای لئے ان کی خانقاہ میں رشد و ہدایت کے ساتھ درس و تدریس کا چنا نچیہ جب حضرت نظام الدین دہلی واپس آئے تو ایک عزیز کے پاس پینچے م سے انہوں نے ایک کتاب مستعار کی تھی اوروہ کم ہوگئی تھی ،ان سے فرمایا کہ میری نت صادق ہے، کاغذ مہيا كر ك آپ كى كتاب لكھ كرآپ كے حوالد كرول كا، وه عزيزيد س كرا يسه متاثر ہوئے كه كتاب مذكور حضرت نظام الدين كو بخش دى -

وہاں سے حضرت نظام الدین ایک بزاز کے پاس آئے جس ہے کسی وقت ا الله الله على الدهادليا تها، دل ثك و ير القيدة م بعد مين دين كوكها، بزازن دس اللے تو لے لئے اور بقید دی حضرت نظام الدین کے مرشد کی محبت کی عمدہ تا شیر کی وجب معاف کرو ہے۔ ( مونس الارواح وسیر العارفین صفحہ ۱۱۹،۱۱۹ ومرا ۃ الاسرار )۔

و بلی سے کئی بارمرشد سے فیوش و برکات حاصل کرنے کے لئے حضرت نظام الدين ادلياء وُلِكُ إلى اجود هن تشريف لے گئے۔ ایک بار مرشد نے اپنے محبوب مرید کے لئے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کدالی نظام الدین جو بھے کا نگا کرے، اے «طا فرمایا کر۔ بیدوعا قبول ہو کی ای لئے وہ محبوب الٰہی کہلائے۔ (سیر العارفین صفحہ ا۲۱)۔ آخری بار جب اجود هن مرشدے ملنے گئے تو واپسی کے وقت مرشد نے فر مایا کہ الله تعالى مجمّع نيك بخت بنائے تم اليے ورخت ہو گے جس كے سايد ميں مخلوق آرام یائے گی ،اورنفیحت کی کہ حصول استعداد کے لئے برابرمجاہدہ کرتے رہنا۔

بابا منخ شكر وشيد كاجب وصال جوا تومحبوب الهي اجودهن ميس نه تقي بكين م شد نے عصا اور خرقہ جو حضرت قطب الدین بختیار کا کی بھٹھیے ہے ان کو ملاتھا، مولانا بدرالدین اسحاق کی معرفت اپنے مرید کے پاس وہلی جیجا بابا گئے شکر کے جلیل القدراور عظیم المرتبت خلفاء میں تاج الا ولیاء علاء الدین صابری م<sup>یلنی</sup>ے بھی تنے، بابا فریدالدین سنخ شکرفر مایا کرتے تھے کہ ....

وه علم سينير من به شيخ نظام الدين اولياء بداؤني رسيد وعلم دل من به شيخ علاؤ الدين على احد صابر فائز گرديده' \_ (سيرالا قطاب صفحه ١٤٨) \_

جا كرويلدلاياكرتے بيدايك قتم كا كھل تھا، جس كا عام طور سے نمك اور سركه ملاكرا جار بناتے تھے۔حمام الدین کا بلی یانی جر کرلاتے ،اور باور چی خانہ کے برتن دھویا کرتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ﷺ ویلوں کے یکانے کی خدمت اپنے ؤ مہ لیتے ، و لم میں ڈالنے کے لئے نمک بھی میسر ہوتا اور بھی نہیں جب کہیں ہے کوئی غیبی مددل جاتی تو یر وں کے بقال کے یہاں سے مسالہ فریدلیا جاتا۔

ایک روزنمک نہ تھا، حفزت شیخ نظام الدین نے مرشد کی خاطر ایک درم کا نمک بقال سے ادھا لے لیا، اور ویلہ یکا کر مرشد اور درویشوں کے سامنے لے گئے، مولانا بدرالدین اسحاق، ﷺ جمال الدین بانسوی، اور حضرت ﷺ نظام الدین ایک ہی پیالہ میں ساتھ کھاتے تھے، جب بابا گنج شکر ڈکھٹے نے لقمہ اٹھانے کے لئے بیالہ میں باتھ ڈالا تو ہاتھ میں گرانی محسوں ہوئی، اور لقمہ اٹھا نہ سکے فرمایا کہ ' ازیں ہوئے اسراف می آید''اور یو چھا کہ نمک کہاں ہے لا کرڈ الا گیا ہے؟۔ حضرت شیخ نظام الدین نے لرزہ براندام ہوکرعرض کیا قرض ہے۔ بابا تبنج شکرنے فرمایا کہ درویشوں کو فاقہ ہے موت آ جائے تو اس ہے بہتر ہے کہلذت نفسانی کے لئے وہ مقروض ہوں،قرض اورتو کل میں بُعد المشرقين بـا گركى مقروض درويش كواجا نك موت آجائو قيامت میں اس کی گردن قرض کے بارہے جھی رہے گی۔ میہ کہرپیالوں کوغر بامیں تقلیم کرنے کا

حضرت شیخ نظام الدین برطنتی کا خود بیان ہے کہ ای وفت انہوں نے دل میں قرض لینے ہے تو ہدواستغفار کی ،مرید کی اس تو بدکا کشف مرشد کو ہوا تو جس کملی پر میٹھے تھے،اس کوعطا کر کے ارشاد فر مایا کہ ان شاءاللہ آیندہ تم کوقرض کی ضرورت ہی نہ یڑے گی۔اور جب شیخ نظام الدین دہلی واپس ہونے لگےتو مرشدنے ان کودو ہا توں کی نفیحت فرمائی۔ ایک میر کسی سے قرض لینا تو اس کوجلدادا کرنے کی کوشش کرنا ، دوسرے اینے دشمنوں کو ہر حال میں خوش رکھنے کی سعی کرنا۔

تذكروادليا مهادات

فقروفاقه :

کیلی دفعہ جب اجود صن سے حضرت محبوب البی دبلی تشرف لائے تو شہر بیں ا آبادی کی کثرت کی وجہ سے ان کوعبادت وریاضت کے لئے کوئی پر سکون جگہ نہ ملی ۔ ان دنوں مرشد کی بدایت کے بموجب کلام پاک حفظ کررہ بھے، اس لئے جب شہر میں کیسوئی نہ ملتی تو جنگل جا کر حفظ کرتے ، ایک روز قتلنے خان کے حوض کے پاس ایک درویش سے ملا قات ، دوئی اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ شہراس وقت فسق و فجو رکا مرکزہ ہور باہے ۔ اس لئے بیمال کے قیام سے ایمان میں سلامتی اور عبادت میں استفقامت پیدائیمیں ، وکئی ہے ، اس گفتگو کے بعد حضرت محبوب البی دبلی سے متصل ایک جگہ غیاث اللہ بین پور میں آ کر مقیم ہوئے ، مشروع میں بیمال کے قیام کے ذمانہ میں بڑی عمرت ادر میکن ساری فصل گزر کئی مگر میں ایک پھل بھی نہ چکھ سکا۔ انفا قا ایک روز ایک شخص کئی خربوزے ادر پر بھیرو نیاں میرے پاس لایا جس کو میں نے اللہ تعالی کے بھی ہوئی فعت بھی

سے بیا۔
اس زبانہ میں ایک چیتل میں دوسر آٹا ملتا تھا، پھر بھی حضرت محبوب الہی کے
پاس استے دام نہ ہوتے سے کدروٹی کے لئے آٹا خرید سکیں ، کی کئی روز کا فاقہ ہوجا تا،
ایک بارسلسل میں روز کا فاقہ ہوگیا تو کئی نے دروازہ پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا تو
ایک شخص خشک کھچڑی دے کر فائب ہوگیا، حضرت محبوب الہی نے گرشگی کی شدت میں
اس کھچڑی کو کھالیا، اوراس کو کہا کہ جولذت محسوس کی اس کا ذکر آئندہ بار بار فر ماتے سے
اور کہتے سے کہ پھڑی کھانے میں ایس حلاوت محسوس نہیں ہوئی، جب گھر میں کھانے کی
اور کہتے سے کہ پھڑی کھانے میں ایس حلاوت محسوس نہیں ہوئی، جب گھر میں کھانے کی
مہمان ہیں، حضرت محبوب الٰہی کواس جملہ سے بولی لذت ملتی، اور جب ان کے گھر میں
آز دقہ ہوتا تو وہ افسوس کرتے کہ ان کی والدہ ماجدہ یہ نہ کہدیکیں گی کہ آج ہم اوگ اللہ

لمالی کے مہمان بین حضرت محبوب الہی کی عمرت کی خبر سلطان جلال الدین خانجی کوئی تو ان کی خدمت میں سہ کہلا بھیجا کہ اگر وہ تھم دیں تو ان کی خدمت گزاروں کے لئے کچھے گاؤں نذر کئے جائمیں ، گر حضرت محبوب الہی کے فاقد مست جاں شاروں نے ان سے مرش کیا کہ آپ کے یہاں ہم بھی بھی روٹی کھا لیتے ہیں، لیکن سے گاؤں قبول کر گئے گئے آل کے بعد ہم آپ کے یہاں پانی بینا بھی لیندنہ کریں گے۔ میہ جواب من کر حضرت الہوب الہی ہے دم مخلوظ ہوئے۔ (سیرالا ولیا ، سخت اللہ)۔

ای زمانہ میں شخ بر ہان الدین خریب اور شخ کمال الدین ایعقوب جوآگے ہل کر دھزت مجبوب اللی کے خلیفہ ہوئے ان کی خدمت میں رہتے تھے، ایک روز چار روزی مسلسل فاقد ہوگیا۔ پڑوں کی ایک نیک بی بی نے جو حضرت مجبوب اللی ہے بیعت می تھیں، کچھ آٹا بھیجا۔ شخ کمال الدین ایعقوب نے آئے کوئی کے ایک برتن (دیگ خالین) میں ڈال کرآگ پر چڑ ھا دیا، ای وقت ایک دلق پڑی درولیش آئی تیجا۔ اور پھھ المانے کو مانگا۔ مجبوب اللی نے دیگ کوخود اپنے باتھوں سے اٹھا کر درولیش کے سامنے الحدیا۔ اس نے دیگ ہے بچھ کرم کرم لقے منہ میں ڈالے، پچردیگ کواٹھا کر زمین پر

'' شخ فرید الدین شخ شکر نعت باطن ، شخ نظام الدین اولیا ، ارزانی داشت ومن ویک فقر ظاہر کی انتقاستم ، حالا سلطان ظاہر کی وباطنی شدگ''۔ (سیرالا ولیا ، شخت ۱۱۱)۔

ار السمبوري يا من سره الي من مورسم، چال كار كار الرودوي علاقة الرودودي من الرود و المحرفة الرودودي الترام الرو الرود ع رسول الله منظمة المنظمة المنظم المنظمة المنظمة

> معقیہ۱۲۵)۔ امراء کی آمدورفت :

یین کرغیاٹ پورہی میں آخر وقت تک تقیم رے، دربار کی قربت کی وجہ ہے امراء کی آمدورفت بھی ان کے پیہال شروع ہوئی، اور وہ تربیت پاکر مستقیض ہوتے رہے۔ سیرالعارفین کےمصنف کابیان ہے کہ ........

. ''اکثر وہ متول رؤساجو ماکل بفتق و فجو رتھے، شخ کی خدمت میں افعال زشت سے تائب ہوکرو ہیں رہنے گئے'' ۔ (سیرالعارفین سفحہ۱۲۳)۔

اميرخسرو:

میر خرو کے نانا عماد الملک اور دالد بزرگوار امیر سیف الدین لاچیں بھی دھزے محبوب الٰہی کے حلقۂ ارادت میں داخل ہوئے اور دونوں کا پورا خاندان شرف بیت ہے مشرف ہواامیر خرو کی عمراس دقت جب انہوں نے اپنے محبوب مرشد کے دائن میں پناہ لی، کل آٹھ سال کی تھی، رفتہ رفتہ مرشد کو اس مرید ہے اتنا گہرالگاؤ پیدا ہوگیا کہ بار ہافر مایا کرتے تھے کہ

امیرخسر و پربھی مرشد کی تربیت کا اننااثر ہوا کہ تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ پالیس سال تک صائم الد ہررہے، اورعشق الٰہی کی الیمی سوزش ان میس پیدا ہوگئ کہ نیادہ حضرت کی عنایت ہے پاتا، ایک بارایک امیر موشک زرند رکولا پا۔ آپ
نے قبول ندفر مائی، جب دیکھا کہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے قواس میں ہے ایک
عنکہ قبول کیا، باتی وہ پاس لئے ہوئے غمناک بیٹھار ہا، ول میں کہتا تھا کہ اگر
حضرت شیخ سب قبول فرماویں تو میری سعادت ہے، شیخ نے فرمایا کہ میں
نے بیسب اس لئے قبول فہمار کے کہ تیم کام آویں گے۔ لے جامیر سے
نیاس اور مال ہے۔ پھرا سے کہا الٹی طرف دیکھا س نے نظری تو دیکھا تو انبار
الشرفیوں کا لگا ہوا ہے، سرقد موں پر رکھ کر جانے کو اٹھا آپ نے اسٹ میم کیا
کہ جو چھود یکھا ہے اے اور وں ہے مت کہنا، وہ پوشیدہ ضرکھ سکا، با ہرآ کر
بیر جالوگوں سے بیان کر دیا''۔ (خیر الناولیاء صفحہ اللہ وسیر العارفین صفحہ
عبارت ہو بہوفتل کر دی گئی ہے)۔ (سیر الاولیاء صفحہ اللہ وسیر العارفین صفحہ

خلوت درانجمن:

ای زمانہ میں سلطان معز الدین کیقباد نے غیاث پور کے پاس کیلوکھڑی میں لیک گل بنوایا۔ اورا بیک شہر آباد کیا۔ جس میں ایک جامع مجو بھی بنوائی، اس لئے لوگوں کے بچوم سے حضرت محبوب الٰہی کی طبیعت گھبرانے گلی اور کہیں دوسری طرف چلے جانے جانے کا ارادہ کیا، کیکن ایک روز ایک خوش رونو جوان ان کے پاس آیا، اور بید دوشعر بڑھے.........

> روزے کہ تو مہ شدی کی دائشی کانگشت نمائے عالمے خواہی بود امروز کہ زلفت دل ضلتے ہر بود دو گوشہ نشست نمی دار و مود

اوركها.....

ماتھ کہیں گئے تھے راستہ میں ملے، اور درویش سے مرشد کی خیریت بوچھی،جب درویش با تیں کرنے لگا توامیر خسرونے بےافتیار ہو کر کہا.....

"مردااز توبوع پیروش فمیرمن ی آید شاید کدازش نشانی نزدخودداری"-درویش نے وہ نشانی دکھائی،امیر خسر و بے تاب ہو گئے اور درولیش سے پوسھا

کہ اس کوفر وخت کرتے ہووہ راضی ہوگیا، امیر خسر و کے پاس اس وقت پانچ کا کھنقر کی لکے تھے، جو بادشاہ نے ان کوایک قصیدہ کےصلہ میں عطا کئے تھے۔ یہ پوری رقم درویش

کودے کرمرشد کے تعلین خرید لئے اوران کوایے سر پر رکھ کرمرشد کی خدمت میں عاضر

'' درویش برجمیں اکتفا کرد، ورنه اگرتمام جان و مال من بعوض ایس کشف طلب می کرد حاضر می کردم''۔ (خزینة الاصفیاصفحه ۱۳۴۱ وسفینة الاولیاصفحه

محبوب الٰہی کوبھی اپنے مریدے ایک شیفتگی تھی کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر

شرایت میں اجازت ہوتی تومیں وصیت کرتا کہ.... ''اورادرقبرمن دُن نما يندتا هردو يجاباشيم'' -

کین پھریہ وصیت فر ما گئے کہ .....

"امیرخسرو بعدازمن نخواهدزیت، چول رحلت کندیهلوئے من فن کند کداو صاحب اسرار تمت ومن باوقدم در بهشت نهنم"-

( تاریخ فرشته ،جلد ۲ صفحه ۳۰ ) \_

امیر خسر و مرشد کی رحلت کے وقت دہلی سے دور سلطان محمد تعلق کے ساتھ بنگالہ کی مہم پر تھے محبوب الٰہی کا وصال ہوا تو یکا یک امیر خسر و کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوگئی،اوروہ بادشاہ ہےاجازت کے کرچل کھڑے ہوئے۔ وہلی کینچ کر معلوم ہوا کہ حضرت محبوب البی اپنے محبوب سے جاملے بین کر بے تا ہو گئے ، اپنی ساری جب لباس زیب تن کرتے تو بعض مذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ سینہ کے پاس کا 🕌 جل جاتا، چنانچ محبوب الہی خود فرماتے ہیں کہ .....

> "روزِ قیامت از ہرکس خواہند پرسید کہ چہ آور دی ازمن پرسندخواہم گفت کہ موزسيداي ترك الله" \_ (سفينة الاولياء صفحه ١٦)\_

امیر خسر د کو بھی اینے مرشد ہے کچھ ایبا دالہاند لگاؤ پیدا ہوگیاتھا کہ ان کی فریفتگی اور شیفتگی آج تک ضرب المثل ہے۔ امیر خسر و نه صرف ایک بے بدل شاعراور ادیب تھے بلکہ شاہی دربارے تعلقات کی بنایرامیر کبیر بھی تھے لیکن اس کے باوجود وو مجھی خلوت میں مرشد کے ادنی خادم بن کرر ہے، بھی جلوت میں خوش الحان قوال کے لباس میں مرشد کواپی غزلیں سناتے اور جوشعر مرشد کو پیند آجاتا،اس کو بےخود ہوآ

باربارگاتے، وہ اپنی شاعری کے سارے کمالات کو تھن اپنے مرشد کے لعاب دہن کی برکت سجھتے تھے، مرشد نے بھی مرید کے شعروشاعری کے متعلق بیا شعار موزوں کے،

> خرو که به نظم و نثر ملش کم خواست ملک است که ملک تحن خسرو راست این خرو ما است ناصر خرو نیت زیرا کہ خدائے ناصر خرو ما ست

مرشدے امیرخسر و کاعشق اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک بار ایک درویش نے محبوب اللی کے باس آ کر سوال کیا ، اتفاق سے اس روز نظر خانہ میں کوئی چیز نہ تھی محبوب اللی وسٹے نے فرمایا آج جو کچھ بھی فتوح میں آئے گاتم کو دیدیا جائے گا۔ کیکن انقال ے اس روز کوئی چیز کہیں ہے نہیں آئی، فر مایا کل کی فتوح تمہاری نذر کی جائے گی، دوسرے دن بھی کوئی چیز نہیں آئی۔ بالآخر حضرت محبوب الٰہی بھیشیے نے اپنے یاؤں کی

جوتیاں دے کر درولیش کورخصت کیا، وہ شہرے باہر نکلا تو امیر خسر وجو باوشاہ وقت کے

ا وانہ ہو گئے ۔ سلطان جلال الدین حافجی کوخبر ملی تو امیر خسر و سے بازیرس کی کہ بیراز کیوں فاش کیا، امیر خسرو نے عرض کیا کہ اگر آپ رنجیدہ ہوئے تو زیادہ سے زیادہ میری جان

کا خطرہ ہے، لیکن مرشد آ زردہ ہوئے تو میرے ایمان کا خطرہ تھا، سلطان جلال الدین علجي كويه جواب بهت پيندآيا - (سيرالا ولياء صفحه ١٣٥) -

علجی در بار کے امراء میں محمد کا شف حاجب اور ملک قر ابیگ ترک بھی حضرت مبوب الہی کے معتقدین میں تھے،ایک بار کاشف علاءالدین حکجی کی جانب سے بچاک بزار هنی شکے نذرلا پایدم وہ اس وقت لے کر پہنچا جب محبوب اللی رشد وہدایت کے سلسلے میں سی عقدہ کے صل کرنے کے وعدہ کا ایفا کرنے والے تھے، رقم و کھے کرفر مایا ، باوشاہ

کے انعام کی طرف توجہ کروں یا عہد پورا کروں، مریدوں نے عرض کی ..... "وفائ عبد بہتر از ہشت بہشت ست، چہ جائے کہ پنجاہ ہزار تنکہ"۔

( فرشته جلد دوم صفحه ۳۹۳، وسیر العارفین صفحه ۱۳۳) \_ سلطان علاؤ الدين خلجي نے جب ملک كافور كو ورنگل كي فتح كے لئے بهيجا، تو

يُحدِدُون تک سلطان کواس مہم کے متعلق کسی قتم کی خبر نہ ملی ، حالت اضطراب میں قاصنی مغیث الدین بیانوی اور ملک قرابیگ کو بھیج کر محبوب الی کی خدمت میں مید پیام

" شاراغم اسلام بيش ازمن ست ، اگر بميا من نور باطن حقيقي كيفيتي معلوم شده بإشداشاره نمايند كه خاطراز زسيدن خبر شكر گرال ست" -

( فرشة جلداول صفحه ۱۱۹ وتاریخ فیروز شاہی ضیاءالدین برنی صفحه ۳۳۱)۔

محبوب البي نے بشارت دی ..... " دراے ایں فنچ فتحائے دیگرمتو قع ست"۔

( فرشة جلداول صفحه ۱۱۹ وتاریخ فیروز شاہی ضیاءالدین برنی صفحه ۳۳۱)۔

چنامچےای روز ورنگل کی فتح کی خبرملی ،سلطان علاءالدین نے خوشی میں سلطان

ملکیت مرشد کے ایصال تو اب کے لئے فقراء ومسا کین پرلٹادی اور مانمی لباس پڑی ا مزار پرانوار پر پھنچ گئے،اس سے سر گرا کرایک چی ماری کہ .....

"سجان الله آفتاب درزيرز مين وخسر وزنده"-

(سفيينة الاولياء صفحه ٤ اومونس الارواح) \_

اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے ۔اورای اندوہ وغم میں چھے مہینے کے بعد عالم 🕠 کوسدھارے کیکن وفات کے بعد مرشد کے پہلو میں دفن نہ کئے جا سکے \_ فرشتہ کا بیاں

> "چول امير خرونوت شدخواستند كه بموجب وصيت پهلو ي قبرشخ درون گنبددفن كنند كيازخولجه مرايان كه منصب وزارت داشت ومريدشيخ بود مانع شدكه بعضيم بدان شخ دامير خسر دمشته خوابد شد، پس ادرا دريايان شخ بر چبوتر ه يارال مدفون ساختند''\_( تاریخ فرشة جلد۲ صفحه۳۰)\_

> > دربارشای سے بے نیازی:

حضرت مجبوب اللی مُرکسنیے نے بادشاہوں کی صحبت سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیاء کی ، اور ان ہے تھی حال میں بھی ملنا پیند نہیں فر مایا ، سلطان جلال الدین حکجی کو حضرے محبوب الہی کے شرف ملا قات کی بڑی تمناتھی الیکن پرتمنا پوری نہیں ہو کی ،امیر خسر واس کے دربارے متعلق تھے۔اورانہوں نے دعدہ کیا کہ حضرت کی اجازت کے بغیروہ ان کی خدمت میں سلطان کو لیے جائیں گے۔ سلطان خوش تھا کہ ای طرح نیاز حاصل ہوجائے گا،امیر ضرونے اپنے ول نتمت سے وعدہ کرنے کوتو کرلیا،کین دل میں خیال پیدا ہوا کہ مہیں مرشد کو بینا گوار نہ ہو۔

سلطان جلال الدين نے امير خسر و ہے اس واقعہ کوراز ميں رکھنے کے لئے کہا تھا، مگر سلطان کے ایماء کے خلاف انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ سلطان آنا چاہتے ہیں، محبوب البی ای وقت شرچھوڑ کراپے مرشدے ملنے اجودهن

و رحجوب البي كي محبت مستغيض ہوتے رہے، خضر خان بي نے خانقاہ كي عمارت بنوائی ہے۔ (تاریخ فرشة جلد دوم صفح ۳۹۳ وسر العارفین صفح ۱۳۱)۔ خفر خان محبوب البي کے حافقہ ارادت میں آ چکا تو نذکرہ نویس لکھتے ہیں

"ایک بار سلطان علاء الدین ظلی نے شخ کے امتحان کی غرض سے ان کی خدمت میں امور سلطنت کی اصلاح کے متعلق چند فصلیں تاھیں، جن میں ا يَكُ فَعَلَى كَامْضُمُون بِيرِ فَعَا كَهِ جِوْمُلَهِ تَضْرِت شَنَّ ثَمَّامُ دِنيا كَيْخُدُوم بين أورد ين و د نیا میں جس محض کوکوئی ضرورت ہوتی ہےان کی خدمت ہے پوری ہوتی ب، اور خدا وند تعالی نے ونیا کی سلطنت کی باگ جارے ہاتھ میں دی ہے، تو ہم کو جا ہے کہ جو کام اور جو مصلحت سلطنت میں پیش آئے ،حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کریں، تا کہ جس چیز میں ملک کی تبطانی اور ہماری بہتری ہو اس مطلع فرما كين،اس لئے چند فصلين اس باب ميں شيخ كى خدمت ميں بھیجی جاتی ہیں،ان میں جواچھی باتیں ہوں ان کے نیچے لکھ دیں، تا کہ ہم ان پِمل کریں،اس کاغذ کوخضر خان کے ذریعہ جواس کے تمام لڑکوں میں زیادہ محبوب اور شخ کا مرید تھا، شخ کی خدمت میں بھیجا، جب خضر خان نے اس كاغذ كوشخ كے باتھ ميں ديا، تو انہوں نے اس كونہيں پڑھا، اور حاضرين مجلس سے کہا کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، پجرفر مایا کہ فقیروں کو باوشاہوں کے

میں ایک فقیر ہوں اور شہر ہے الگ ایک گوشہ میں رہتا ہوں اور باوشاہوں اورمسلمانوں کی دعا گوئی میں مشغول ہوں ،اس لئے بادشاہ اس کے بعد مجھ ے کے گا کہ تو میں اس جگہ ہے بھی چلا جاؤں گا۔ خدا کی زمین کشادہ ہے، جب پی خبر سلطان علاءالدین کو پنجی تو خوش ہو کر معتقد ہوگیا،اور کہلا بھیجا کہ

الاولیاء کی خانقاہ کے لئے یا کچ سوانٹر فیاں بھیجیں ، ملک قرا بیگ انٹر فیاں لے کریٹھا ، اس كود كهيرًا يك خراساني قلندر نے محبوب اللي بركتے ہے كہا كه "البدايا مشترك" ( يسول بدر مشترک ہوتاہے ) محبوب البی مِلطبیے نے جواب دیا'' تنبا خوشترک' ( یعنی تنبا آ یا بی محص کومل جائے تو اس سے بہتر ہے ) یہ کر تمام اشرفیال قلندر کے حوالہ کردیں۔(سیرالعارفین صفحہ۱۳۳)۔

ملک قرا بیگ کو ملاء الدین نے یہ مدایت کر رکھی تھی کہ محبوب الٰہی کومحفل ہائ میں جس شعر پر وجد آئے ، اس کولکھ لیا کرے ، اور آ کر سنایا کرے ، مراۃ الاسرار کے مصنف کا بیان ہے کہ ان اشعار کو من کر علاء الدین کوقلبی راحت محسوس ہوتی تھی۔ (مونس الارواح، سيرالعارفين صفحه ٢ ٣٥،٣ ومرأة الإسرار )\_

ایک بارمحبوب الٰہی کو حکیم سائی کے ان دوشعروں پروجدآیا ...... بیش منما جمال جاں افروز درخمودی بره سیند بسوز آل جمال تو چست ستى تو دال سيند تو چست متى تو حسب معمول قرابیگ ان کولکھ کر سلطان علاء الدین خلجی کے پاس ﷺ سلطان ان اشعار کو بار بار پڑھتا ، آنکھوں ہے لگا تا اور تعریف کرتا تھا، قرابیگ نے

سلطان کی میعقیدت دیکھ کرکہا''اس حس عقیدت کے باد جود آپ نے شیخ سے اب تک ملاقات نہیں کی ہے، جوتعب کاباعث ہے' ۔سلطان نے جواب دیا

"احقرابیگ ترک مابادشانیم ازسرتایا آلودود نیاو بدین آلودگی شرم می آورم كرآل چنال يا كى رابيينم"۔

کیکن اسی وقت اینے جگر گوشوں خضر خان اور شادی خان کومحبوب الہی مرکتے، کے دامن ارادت سے وابستہ ہونے کے لئے دولا کھ ٹنکے کے ساتھ بھیجا۔ دونوں مرید

چندروزے بی فکر ہے کہ مجھ کو اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کا حاکم بنایا ہے، اب کچھ الیا کام كرنا چاہيك وجھ سے تمام كلوق كوفع بينچى سوچا كيا كرول؟ \_اگرا پنا خزاند تشيم كردول تو ہی گلوق کو نفع نہ ہوگا،اب ایک بات میں چی ہے کہ غلہ کی ارزانی کی تدبیر کروں،اس یے گلوق کوضر در فائدہ پنچے گا،ادراس کی مدہریہ ہے کہ بنجاروں کے نائیکوں کو کلم دول کہ وہ حاضر ہوں ،اور وہ جو غلہ اطراف ملک سے بزاروں بیلوں پرلاتے ہیں،اس کی قیت اپنے ٹرزانے سے ادا کروں ،اوران کو خاکی خرچ کے لئے علیحد و سے دو پے دول ، تا کہ وہ بے فکر رہیں۔ اور اطراف ملک سے غلہ لا کر میرے نرخ مقررہ کے مطابق

قاضی حمیدالدین نے بیدواقعہ بیان کر کے کہا کہ غرض یمی بات کی گئی، شاہی فر مان جاری ہوئے ،خلعت ،خرجی اور قیمت شاہی خزانے سے اداکی گئی ،اور غلہ بکثر ت آنے لگا۔ چندروز کے بعد گیہوں سات چینل من بکنا شروع ہوا، تھی،شکر اور دوسری چزیں بھی ارزاں ہوئنیں، اور تمام لوگ آ سودہ رہنے گئے۔ یہ قصہ بیان کر کے حضرت چراغ دہلی بھیجیے نے فرمایا کہ سلطان علاءالدین خلجی عجیب غریب پرور اور خدا ترس

محبوب البي مِكْ بِيكِ فِيضُ وبركات:

علاءالدین خانجی میشنید کے عہد میں محبوب البی پہنتے ہے فیوض و برکات سے ملک میں عام انتقاب پیدا ہوا، اس کی تصویر ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں ھینچی ہے۔ اسمیں پہلے تو بعض اور مشائخ کے اثرات کا ذکر ہے، پھر محبوب الٰہی مِلا<u>ت</u>ے۔ کی نظر کیمیا اثر اور صحبت روح پروڑ ہے خواص وعوام میں جو غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہو تعیں ان کی تفصیل ہے ہے....

'' ملطان علاءالدین کے زبانہ کے مشائخ میں سے بجاد وقصوف شیخ الاسلام فظام الدين، شخ الاسلام علاء الدين فيضير، اور شخ الاسلام ركن ٱگر قبول فرمائيں تو ميں ﷺ كي خدمت ميں حاضر بوں، ﷺ نے فرمايا كه آئے کی ضرورت نبیس میں غائبانہ دعامیں مشغول ہوں ،اور غائبانہ دعا اثر رکھتی ب، سلطان علاء الدين في ملاقات كي لئن پيمراصراركيا، توشخ في كبلا بھیجا کہ اس ضعیف کے گھر میں دو درواز ہے میں ،اگر بادشاہ ایک درواز ہ ے تشریف لائیں گے، تو میں دوسرے دروازہ سے پاہر نکل جاؤں گا''۔ (اخيارالاخيارصفح ٥٥،٥٦ نيز ديكهوسر الاوليا بمنجة ١٣٢٠) \_ سلطان علاؤالدين صلحي كي ايك نئي تصوير:

او پر کی سطروں ہے۔ملطان علاؤالدین حالجی کومجوں الٰہی بڑھے ہیے جوعقیدے تھی اس کا اندازہ ناظرین کو ہوا ہوگا ،موجودہ دور کی تاریخوں میں سلطان علاؤ الدین طبی کی بہت ہی بھیا نگ تصویر هینجی گئی ہے لیکن اولیاءاللہ اس کو کن نظروں ہے ویکھا کرتے تھے،اس کا ذکرشایدیہال دکچیں ہے خالی نہ ہوگا،حضرت محبوب البی کی وفات کے بعد حضرت نصيرالدين جراغ دبلي مُراتشيه كى مجلس ميں ايك بار علاؤ الدين حلجي كا ذكر آيا تو حضرت چراغ دہلی نے فرمایا کہ ملک التجار قاضی حمید الدین جب اوردہ آئے تو ایک دعوت میں مجھ کو بھی بلایا، دعوت کے بعد جب تمام رخصت ہو گئے تو میں تنہا رہ گیا، ا تنائے گفتگو میں قاضی حمید الدین ہے کہا کہ ایک بار میں نے علاء الدین کو پانگ ہے برہند سریاؤل زمین براٹکائے ہوئے بیٹھا دیکھا جوفکر میں غرق اورمبہوت تھا، میں سامنے پہنچاتو بادشاہ کو ہالکل خبرہیں ہوئی۔

میں نے باہرآ کر ملک فرید بک ہے کہا کہ آج بادشاہ کومیں نے اس حال میں دیکھا ہے، تم بھی چل کر دیکھو، میرے ساتھ وہ اندر گیا تو بادشاہ کو باتوں میں لگایا، پھر عرض کیا، امیرالمؤمنین اِحکم ہوتو کچھ بیان کروں؟۔بادشاہ نے اجازت دی تومیس (یعنی قاضی حمید الدین) آ گے بڑھا اورعرض کیا کہ میں اندر آیا تو دیکھا کہ حضور برہنہ سریریشان حال اورفکر مند ہیں۔ آپ کوکس بات کی فکر ہے؟ ، بادشاہ نے کہا سنو! مجھ کو ( ي دروال عمالات

195

**》———(**國和阿利

تذكرواولها وماوات

الدین برسے بے آراستر تھا، ایک د نیاان کے انقاس مجر کہ سے روشن ہوئی،
اور ایک عالم نے ان کی بیعت کا ہاتھ بگڑا، اور ان کی مدو سے گنا ہگا رول نے
تو بہ کی اور ہزاروں بدکاروں اور بے نمازیوں نے بدکاریوں سے ہاتھ
اٹھالیا، اور ہیشہ کے لئے پابند نماز ہوگئے، اور باطنی طور پر ویٹی شنف کی
طرف رغیت ظاہر کی، اور تو ہیتے جوائی اور عمادات الزمہ اور شعد بیکا معمول
ہوگیا، اور د نیا کی حرص و محبت جوائی اور عمادات الذمہ اور شعد بیکا معمول
ہوگیا، اور د نیا کی حرص و محبت جوائی اور کو آٹھ اور فرمانبرواری کی بنیاو
سے والوں سے کم ہوگئی اور سیالکوں کو ٹو افل اور و فٹا کف کی کشرت اور
گئی، اور ان ہزرگوں کی عموات و معاملات کی برکت سے الوگوں کے
مطالمات میں جیائی پیدا ہوگئی، اور ان کے مکارم اظات و تجاہدہ و ریاضت
معاملات میں جیائی پیدا ہوگئی، اور ان کے مکارم اظات و تجاہدہ و ریاضت

د نیامیں ہونے گی۔ اور آسانی مطیبتوں کے دردازے بند ہو گئے ،ادران کے زبانہ کے اوگ قبط ووہا کی مصیبت میں مبتلا اور گرفتار نہیں ہوئے ادران کی تخلصا نہ اور عاشقانہ عبات گزاری کی برکت سے مغلوں کا فتنہ جو سب برا فتو تھا، ایسافر و ہوا اور بیتمام طاقین اس قدر آوارہ ادر بتاہ ہوئے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے شخصہ ادر بیتمام با تیں جوان تیوں بزرگوں کے وجودے ان کے معاصرین کونظر آئیں ، وہ شعار اسلام کی بلند کی کا ذریعہ بن گئیں۔ اورا دکام شریعت و طریقت سے جوروئی درداج حاصل ہوااس کا کیا کہنا ،کتنا تجیب زبانہ وہ قتا

ے اللہ والوں کے دلوں میں اخلاق کے بدلنے کی خواہش پیدا ہوئی ، اوران

وین بادشاہوں کی محبت اورا خلاق کے اثر سے خداوند تعالیٰ کے فیش کی بارش

چوسلطان علاؤالدین کے آخری دموی سمال میں نظر آیا، آیک طرف سے ساطان علاء الدین نے ملک کی بجتری کے لئے تمام شخی اور ممنوع چیزوں کو اور فتق و فجور کی اسباب کو قبر و فلا باتنز میدونشد داور قبد و بدار کی اسباب کو قبر و فلا باتنز میدونشد داور قبد و برک کا آلد.
اور قریصوں ، بخیلوں اور تا جروں کے لئے سود، و خیرہ اندوزی کا سامان اور تربیصوں کی بخیلوں اور تا جروں کے لئے کی مفاخرت اور تنز میں کے گئے کی مفاخرت فیلا کے اور قبر اور قبل کے گئے کی مفاخرت فیلات کے اور قبل کے گئے کی مفاخرت فیلات اور کسل مندی پیدا کرنے والا ہے۔ اور عبادت گزاروں کے لئے کیر مفاخرت فیلات اور کسل مندی پیدا کرنے والا ہے۔ اور عبادت گزاروں کے لئے نسیان وفرام دی گا کا باعث ہے۔

سیان و مرا و ی دبا سے بعد اس کو مانا مالداروں اور حکام سے تختی سلطان علاء اللہ بن ہر بہانہ ہے کہ جواس کو مانا مالداروں اور حکام سے تزیادہ سے لیتا، اور ہازار والوں کو کہ دنیا کی تمام تو موں میں سب سے زیادہ تھوٹ ہوئے والی تو م ہے، سچائی احتیار کرنے والی سچائی کے ساتھ مال بیچئے اور بچ کہنے کے لئے خون خراب

دوسری طرف ای زمانہ میں شخ الاسلام نظام الدین نے بیعت کا عام دروازہ کور کھا تھا، اور گنا ہگاروں کوخرقہ پہناتے ، اوران سے تو ہراتے تھے، اوران سے تو ہراتے تھے، اور خاص و عام ، غریب و دولت مند، اورا پی مریدی میں قبول کرتے تھے اور خاص و عام ، غریب و دولت مند، باوشاہ و فقیر، عالم و جافل ، شریف و روزیل ، شہری اور بیباتی ، غازی و مجابد، آزاد و فلام ، سب کو طاقیہ، تو بداور پاکی کی تعلیم و سے تھے، اور بیتمام اوگ چونک این کی گناموں سے باز آتے تھے، اور اگر شخ کے کس مرید سے لفزش ہوجاتی تھی تو پھر از سرنو بیعت کر لیتے تھے۔ اور آئر شخ کے کس مرید میں طاکر تے تھے اور آئے کی مریدی کی شرم تمام اوگ کے سے۔ اور تو بیک کی شرم تمام اوگوں کو بیت کے اور عام طور پر اوگ تغلیدو بیبت کی ظام ہری و باطنی برائیوں سے روک و بی تقی ۔ اور عام طور پر اوگ تغلیدو

اس نیک زمانہ میں اکثر آومیوں کو حفظ قر آن کا ذوق پیدا ہو گیا تھا، منے مرید شخ کے پرانے مریدوں کی تحبت میں رہتے تھے، پرانے مریدوں کو طاعت، عبادت، ترک تعلق ، تصوف کی کتابوں کے پڑھنے، مشارک کے اوصاف جمیدہ اوران کے مطالمات کے بیان کرنے کے سوالوئی دومرا کا مرشقا۔ دیاا در دیا در دومرا کا خرف کی طرف دیا دار کے گھر کی طرف اینادر میں کا ذکران کی زبان پرنہیں آتا تھا۔ کی دنیا دار کے گھر کی طرف اینار شرخ نہیں کرتے تھے، دنیا اور اللی دنیا کے کمل جول کی دکایت ٹیس عنے اینار شرخ نہیں کرتے تھے، دنیا اور اللی دنیا کے کمل جول کی دکایت ٹیس عنے

تھے،اوراس کوعیب اور گناہ جانتے تھے۔

کشت نوافل اوراس کی پایندی کا محامله اس بابر کت زمانه میں اس صد تک بھٹے گیا تھا کہ بادشاہ سے گل میں بہت ہے امراء ، سلا جدار النظری، شاہی نوکر بھٹے گیا تھا کہ مرید ہوتے تھے۔ اور چاشت واشراق کی نمازیں اوا کرتے تھے، ایام بیش اور کھڑ ہونی کا گجے کے روز ہے کتے تھے، اور کوئی کل الیام بیس میں ایک مہید میں دن کے بعد سلاء کا اجماع نہیں ہوتا تھا۔ اور صوفیوں کی محلل سائ نہیں ہوتی تھی، اور باہم گرید وزاری نہیں کرتے تھے، تُن کے چند مرید تراوی کی نمازیش مجدوں اور گھروں میں ختم قرآن

وہ اوگ جو متنقیم الحال ہو چکے تنے، رمضان المبارک، جمد اور تہواروں کی راتوں میں قیام کرتے اور تیج تک بیدار ہے، پلک کو پلک سے نہیں گئے و پیش خی تن کے میں بید اور جے، پلک کو پلک سے نہیں آگئے و پیش کی اس میں میں سے بڑے درجہ کے مرید تنام سال رات کا کہا یہ یا دی گزارت تنے بعض عبادت گزار عشا، کی نماز کے دفعو کے نم پیدوں میں اے چند کی نماز اوا کرتے ، شخ کے مریدوں میں اے چند آدمیوں کو میں جا نتا ہوں کہ شخ کے فیش نظر سے صاحب کشف و کرایات ہوگئے تنے۔

اعتقاد کی وجہ سے عبادت کی طرف رغبت کرتے تھے۔

مرد، غورت، بوڑھے، جوان، بازاری، عامی، غلام اورنو کرسب کے سب نماز اداکرتے تھے،اورزیاروز مرید چاشت داخراق کے پابند ہو گئے تھے،آزاد اورنیک کام کرنے والوں نے شہرے غیاث پورتک چند تفریحی مقامات پر چور بے قائم کردیے تھے، چھپر ڈال دیئے تھے۔ کویں کھدوا دیئے تھے، یانی سے بھرے ہوئے گھڑے اور ٹی کے لوٹے رکھوادیے تھے۔ چنا کیاں بچوا دی تغییں، ہر چبوترہ اور ہر چھپر میں ایک چوکیدار اور ایک ملازم مقرر کردیا تھا، تا کہ مریداور تو بہ کرنے والے نیک لوگوں کو شخ کے آستانہ تک - آنے جانے میں نماز اداکرنے کے وقت وضوکرنے کے لئے کوئی تر دونہ ہو، اور چبوتر هاور چھپر میں نفل پڑھنے والے نمازیوں کا جموم دیکھا جاتا تھا۔ ارتکاب گناہ لوگوں کے درمیان کم ہوگیا تھا، اور اکثر آ دمیوں کے درمیان چاشت ، اشراق ، اوابین ، تبجد اور زوال کے وقت رکعات نماز کی تحقیقات زیادہ تھی، کہ نوافل میں ہر وقت کتی رکعتیں اوا کرتے ہیں۔ اور ہر رکعت میں کلام یاک کی کون کی صورہ اور کون کی آیت پڑھتے ہیں؟۔ پنجگا نہ نماز وں اور ہرنفل سے فارغ ہونے کے بعد کون کون ی دعا کیں آئی ہیں، اکثر نے مرید شخ کے قدیم مریدوں سے غیاث یور کی آمدورون کے وقت إلى حيمة سين كريش رات كي نمازيس كتني ركعتيس ير هيتي إاور جرركعت میں کیارا سے ہیں؟ اورعشاء کی مماز کے بعدرسول اللہ منتظامیة ایر کنتی باروروو میں کتی بار درود کھیج تھے،اور کتنی بارقل حواللہ احدیرا ھے تھے۔ نے مرید شخ

کے قدیم مریدوں سے ای قتم کے سوالات کرتے تھے۔ روزے نوافل اور

تقليل طعام كمتعلق يوجيح تته

ثابی نیا ،الدین برنی صفحه ۳۸ ـ ۳۲۱) -النریة محبوب النمی نبرستی یا اور قطب الدین خلجی:

ر برب میں مصرب کی وفات کے بعد قطب الدین مبارک شاہ ساطان علاء الدین خاتی برت کے دونات کے بعد قطب الدین مبارک شاہ مل کا فور کی مدد ہے خصر خان اور شاد کی خان کوتل کر کے بخت نشیں ہوا، خصر اور شاد کی ان انسان محبوب البی کے خاص اور عزیز مربدوں میں تھے، اس کئے سلطان قطب الدین الن ہے بدگان ہوگیا، اور پھراس کی ہے بدگانی عداوت میں تبدیل ہوگئی، اور مصلحة وہ پہلے

اس وقت محبوب الہی کے لنگر خانہ کاخرچ روزانہ دو ہزار ننکہ تھا۔ درویشوں اور سکینوں کو دادو دہش اس خرچ کے علاوہ تھی ،سلطان قطب الدین کے بعض مفسد امرا اس کے کان جرے کہ بیرتمام اخراجات ان امراء کے نذرانے کی رقم ہے پورے جوتے میں جوخانقاہ میں آیا جایا کرتے ہیں۔اس کئے قطب الدین نے خانقاہ میں امراء کی آ مدورفت تھتی ہے روک دکی، مگر اس سے لیگر خانہ کے اخراجات پر کی فتم کا انرشیس پڑا۔اور مارے اخراجات غیبی امداد ہے پورے ہوتے رہے۔ دھنرت خواد بھیے الدین

''ایک بار سلطان قطب الدین وُطنے یہ کوکی بدخواہ نے کہنا کہ ﷺ تمہاری فتو جات قبول نہیں کرتے ، اور امراء اور مرداروں کے لائے جو نے فتو حات قبول کر لیتے ہیں ، آخروہ سب جھی تو آپ بی کے پیال سے لے جائے ہیں ، سلطان قطب الدین وُشنے ہے نے بیچ جان کر تھم دیا کہ کوئی امیر یا سردار شخ کے پیاں نہ جائے دیکھیں گے دواس قدر دوحت اوگوں کی کہاں سے

كرت مين اور جاسوك مقرر كئے كه و كھتے رمين جوامير وبال جادے، مجھے ہے آگراطلا شاكرين، جناب شخ نے جب بيا خافر ما يا كھانا آئ سے زيادہ شیخ کے مبارک وجودان کے انظاس پاک کی برکت ، ان کی مقبول دعاؤں کی وجہ سے اس ملک کے اکتر مسلمان عبادت ، تصوف اور زبد کی طرف ماگل اور وجہ سے اس ملک کے اکتر مسلمان عبادت ، تصوف اور زبد کی طرف ماگل اور شیخ کی ادادت کی طرف بالی سے تمام گھر والوں کے مماتھ شیخ کا مشتقد اور کلامل ہو گیا تھی، خواص وعوام کے دلوں نے نیکی اختیار کر کی تھی۔ عبد عبانی کے آخری چند سالوں میں شراب ، معموق بقس و فیور دکانام اکثر آومیوں کی زبان پڑئیس آئے بیا، بڑے بڑے گناواوگوں کے نزویک کفر کے مشابہ معلوم ہونے گئی بیا، بڑے بڑے گناواوگوں کے نزویک کفر کے مشابہ معلوم ہونے گئے سے مشابہ معلوم ہونے گئے

مسلمان ایک دوسرے کی شرم ہے سود خواری اور ذخیر داندوزی کے تعلم کھا ا مرتکب نمیں جو سکتے تھے، بازاروالوں ہے جھوٹ یولئے، کم تو لئے اور آمیزش کرنے کا روائ اٹھے گیا تھا، اکثر طالب علموں اور بڑے بڑے لوگوں کی رغبت ، جوشنح کی خدمت میں رہتے تھے، تصوف اوراد کام طریقت کی سمایوں نے مطالعہ کی طرف جو کی تھی۔

تو ة القلوب، احیاء العلوم، توارف، کشف السمح جوب ،شرح آخرف، رسال آثیری، مرصاه العباد، کاتو بات مین القضاق، اوان گواوان قاضی همید الدین ناگوری، فوائد الفواد میرحس خجری کے بہت سے خریدار پیدا ہوگئے میچے۔

زیادہ تر اوگ کتب فروشوں سے سلوک دھنا گئی کی کتابوں نے بارے میں دریافت کرتے تھے، کوئی گیڑی ایکی دیتی جس میں سواک اور کتابی گئی نظر نہ آتی تھی، صوفیوں کی کیڑت خربیاری کی وجہ سے لوٹا اور چری طفت گراں جو گئے تھے، صاصل کام یہ کہ معدونہ تعالیٰ نے شخ نظام الدین بھتے ہے کو پیکی صدیدیں میں شخ جنیدادر شن بائے یہ بھتے ہے کہ کال پیدا کیا تھا'۔ (تاریخ فروز مدیدی میں شخ جنیدادر شن بائے یہ بھتے ہے کہ کی پیدا کیا تھا'۔ (تاریخ فروز

''بہ بینہ چہ بظہور پیوند''۔
انہوں نے واپس جا کرساطان کواطمینان دلایا کہ مجبوب البی عراضی دربار میں
انہوں نے واپس جا کرساطان کواطمینان دلایا کہ مجبوب البی عراضی ہوگئے یہ رس وہ خوش تھا کہ شئے نے اس کی اطاعت قبول کر لی ہے،
ایس قرم مہیند کی مہل تاریخ ہے کچھروز مہلے مجبوب البی مجلتے ہے نے اپنے مریدوں سے
فر مایا کہ میں اپنے مرشدوں کے خلاف دستورکوئی کا م نہ کروں گا۔ اس سے مریدوں میں
بڑی سراسیمنگی اور پریٹانی پیدا ہوگئ کہ سلطان الا ولیاء اور سلطانِ وہ کی کے تصاوم سے
ایک بوی مصیبت بیا ہوجائے گی، مرحبوب البی مجلت کو کشف ہوچکا تھا کہ وہ نہ دربار
ایس کی مصیبت بیا ہوجائے گی، مرحبوب البی مجلت ہوچکا تھا کہ وہ نہ دربار
جائیں گی آدر کا منتظم تھا، ای روز کل کے اندر شورش ہوئی اور ضروخان کے ہاتھوں وہ آ

ہوا۔
خروخان تخت نشین ہوا، تو اس نے اپنی سد کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لئے
خروخان تخت نشین ہوا، تو اس نے اپنی سد کاریوں پر پردہ ڈالنے کے لئے
ملک میں رو پے تقسیم کئے، مشائخ کرام کے پاس بھی روپے بھوائے بمجوب البی بھشنے یہ
کے پاس بھی پانچ کا کھ فئے بہنچ، انہوں نے ای وقت ساری رقم فقراء میں تقسیم کردی،
پر مینے کے بعد غیاف الدین تعلق نے ضروخان کی سرکوئی کی، اور خود تحت پر ہمیشا، جن
پار مینے کے بعد غیاف الدین تعلق میں مانگے،
پار مینے کے بعد غیاف الدین تعلق میں مانگے،
اس تھم پر دوسرے مشائخ نے روپے واپس کرد سے، کین محبوب البی بھی پیسے نے اس کی
مارن کوئی توجہ نہ کی۔

بعض تذکرہ نگاروں اورمورخوں نے نکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق ۱۳۵۷ھ میں بنگالہ کی مہم ہے واپس آر ہاتھا تو اس نے محبوب البی مُشِیّنے کے پاس یہ پیام اگا تھے۔ پکایاجائے، ایک مدت کے بعد سلطان نے لوگوں سے دریافت کیا کہ خانفاہ شخ کا کیا حال ہے؟ ۔ انہوں نے عرض کی کہ سابق جس قدر بکتا تھا، اب اس سے دوگنا بکتاہے، بادشاہ میرین کریشیان ہوا، کہا بین خلطی پر تھا، ان کا محاملہ غیب ہے ہے''۔ ( ٹیرا الجالس اردوز جمہ شختہ ۲۰۲،۲۰۳)۔

پُر بھی قطب الدین کی پرخاش بڑھتی گئی اوراس نے محبوب البی کواپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، مگر محبوب البی بڑھنے یے اس حکم کا جواب دیا۔۔۔۔۔۔۔۔ ''من مردمزدیم جائے ٹی روم، نیز رحم وعادت ہرسلہ نوقی ہاشد، قاعدہ

کیکن مغرور بادشاہ نے اس عذر کو قبول نہیں کیا، اور حکم دیا کہ ہفتہ میں دوبار دربار میں آیا کریں، مجبوب الٰہی نے بادشاہ کے پیرش خیاءالدین روی کے پاس بیام کہلا بھیجا کہ وہ اپنے مرید کو سجھا ئیں کہ درویشوں کورٹج پہنچانا کمی مذہب میں روانہیں، مگر اس بیام کے پہنچنے سے پہلے شیاءالدین رومی کا انتقال ہوگیا، اوران کی فاتحہ خوانی کے لئے ان کے مقبرہ میں بادشاہ اوراس کے اکابرامراء شریک ہوئے۔

محبوب البی برتشید نے بھی اس مجلس میں شرکت کی، جس وقت وہ تشریف لائے، تمام حاضرین فعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، مجبوب البی برتشید نے بادشاہ کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، کین اس نے دیکھا کہتمام حاضرین ان کو سرآ تکھول پر بیٹھار ہے ہیں۔ اس سے اس کی حسداور بھی بڑھ گئی، اور مجلس کے ختم ہونے کے بعد ایک مختطر کے ذریعہ ہر قمری مہینہ کی کہنم تاریخ کو محبوب البی کو دربار میں حاضر ہونے کا تکھم جاری کیا۔ شخص نا دالدین طوی ، شخ و حیدالدین قدری ، مولا نا ہر بان الدین اور دوسر سے اکا ہر میر محضر کے کر محبوب البی برتینی کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ اور گزارش کی کہ بادشاہ جو کچھ کہد رہا ہے وہ اس کی ناعاقبت اندیش ہے، پھر بھی وہ ( لیخی محبوب بادشاہ جو بچھ کہد رہا ہے وہ اس کی ناعاقبت اندیش ہے، پھر بھی وہ ( لیخی محبوب

" بهیشهٔ مجامده میں مشغول رہنا، برکارر ہنامناسب نہیں،اس راہ میں روز ہ رکھنا نصف راہ ہے، نماز اور جج سے بقیہ نصف راہ طے ہوتی ہے''۔

(سيرالاولها مفحة ١١١) \_ اور جب خلافت عطا کی تو چند تحریری مدایش کیس، جن کا خلاصه میه ب ''شا گردوں کو تعلیم ویں، خطا بھیف ہے بیچے رہیں افغرشوں کی اصلاح اور تحقیق و تنقیح میں بوری کوشش کریں جو یکھ بچھ سے سااور یادر کھا ہے اس کی روایت کریں ،ایک مجد میں خلوت نشین ہوں جس کے اندر جماعت ہوتی بو، خلوت ميں اين نفس كوكزور، ست اور خلق كومعدوم بجھين، دنياكى تمام خواجشات کور کردین، فلوت طرح طرح کی عبادات سے معمور ہو، اس خلوت میں جب نفس بوے بوے مجاہدات سے تھک جائے تو چھوٹے چھوٹے مجاہدات اختیار کئے جائیں اورنش غلب کرے تو تھوڑی می نیندے اس کو راضی کرلیں اورخلوت ہے اپنا پورا حصہ لے لیں ، تو حکمت کا چشمہ جاری کریں اور جو شخص ان کے پاس پنچے تو اس کو نعمت سے سرفراز کریں'۔

اور حضرت محبوب اللي عطي نے اپنے مرشد كى ان مدايات ير برابر مل كيا، سرالاولیا کے مؤلف کابیان ہے کہ جوانی میں میں سال تک بڑے خت مجاہدے گئے ، پھر جوانی کے بعد بقنے زندگی اس سے زیادہ بخت مجاہدے میں گز اری ،تمام عمرصائم الدہر رے دن رات میں جاریا نج سورکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے اور خانقاہ میں کو تھے پران کا آیا م رہتا تھا ،مگر ای ۸ میال کی عمر میں بھی کو شھے ہے از کر نماز باجماعت ادا کرتے ، روزانہ کا پیمعمول تھا کہ فجر ، اشراق اور چاشت کی نمازوں کے بعد جماعت خانہ میں مندرشد و ہدایت پرجلو ہ فرماتے ،اس وقت تمام علما ء،صلحاء اورصو فیہ کا اجتماع ہوتا اور وہ ملوک ومعرفت کے دقائق بیان فرماتے،اس اثناء میں شہرے غرباء وساکین آتے

د وقتیکه ما در دبل بیا نیم شا از غیاث پور بیرون روید که به سب سکونت شا كثرت مردم ازبس درآنجاي بإشد و جائے برائے متوسلان بادشاہي في ماند' \_ (خزينة الاصفياء صفيه ٣٣٧ ،طبقات اكبري جلداول صفيه ١٩٨ مين بيام کے الفاظ میہ ہیں چول من بدبلی برسم شیخ ازشہر بدرود، فرشتہ جلد دوم صفحہ ۳۹۸ میں ہے، تا آ مدمن بد بلی نیاید بود، بعدازیں ازغیاث پورروید )۔ ال بيام كوير ه كرمجوب اللي براني يك زبان صصرف يدفكا

چنانچەغماث الدین تغلق شہرے تین کوس کے فاصلہ پرایک مقام افغال م میں ایک ٹی ممارت میں مقیم تھا کہ اچا تک پیممارت رات کو گر گئی، جس کے بینچے دے اس جال بحق ہوگیا، مگر تاریخ فرشتہ، طبقات اکبری اور منتخب التواریخ کے دیکھنے ہے ہے۔ ے کہ بیمشہور روایت محض عوام کی ہے۔ ( منتخب التواریخ میں اس روایت کی ابتداء ا طرح كى كئى ہے كە' درميان ابل ہندمشہوراست''،جلداصفحه٢٢٥)\_

جس كاشايد حقيقت ہے كوئى تعلق نہيں كيونكه مولا ناضياء الدين برنى جومجہ الٰہیؒ کے خلفاء میں تھے اپنے مرشد کے ساتھ سلطان غیاث الدین تغلق کی اس ایذ ارسال اورتعدی کاذکراپی تاریخ فیروز شای میں مطلق نہیں کرتے ، بلکه سلطان کی وین پر ورا دین پناہی ، حق گز از کی ، حق شناسی ،عبادت گز ار کی ، نیک نفسی ، انصاف بری اور شرایع پیندی کا ذکر بار بار بہت ہی والہانہ انداز میں کرتے ہیں۔غیاث الدین کا جا 🔑 سلطان مختفق محبوب البی کامعتقدر بالیکن اس کی حکومت کے پہلے ہی سال ۲۵ سے میں ان کا وصال ہو گیا۔

مجابده ورياضت:

حضرت محبوب الني وبلني يح مرشد بابا تنبخ شكر وبلني ين ان كوايك موقع نفیحت فر ما کی تھی کہ عشقے زتو دارم اے شمع چہ گل دل داند ومن دائم ومن دائم ودل بارے بتاشائے من وقع بیا کزمن د مکے نماند واز وے دودے

تنها منم و شب و چراغے مونس شده تا يگاه روزم کائش ز آه سر و بلشم گاه از تف سینه بر فروزم

صبح ہونے سے پہلے خادم محری لا کر پیش کرتا، کچھ نوش جان فرمالیتے بقیہ تقسیم لردیخ کو مکم دیتے۔ (سیرالا ولیاء صفحہ ۱۳۰)۔

صبح ہوتی توشغل باطن ہے آ تکھیں سرخ رہتیں، انہی خمار آلود آ تکھوں کی کیفیت یرامیر نے پیشعرکہاتھا .....

> تو شانہ می نمائی یہ بر کہ بودی امشب كه بنوز چيم مست اثر نمار دارد

(اخبارالاخبار صفحه ۵۵)\_ عبادت وریاضت کی کثرت کی وجہ ہے محبوب الٰہی مجلسطینے نہنگ وریائے وحدت " پذنگ بیدائے محبت ومعرفت"،مندنشین سپېرصد تی وصفا، (سیر العارفین صفحه ۱۱۵) ـ ملک الاتقتیاء، نقادهٔ مشارُخُ عظام، اور عارف معارف ربانی کہلاتے تھے۔ (مونس الارواح)\_ رہتے ،ان کو بیسے غلے اور تخفے دیے جاتے ،حکم تھا کہ خانقاہ کی ساری چیزیں غربامیں روز تقسیم کر دی جائیں ،کوئی چیز باقی ندر ہے یائے ،ظہر کی نماز نے پہلے کچھ قبلولہ فرمائے ، ایک روز قبلوله فرمار ہے تھے کہ ایک درولیش آیا، خانقاہ میں کوئی چیز نتھی۔خدام نے اس کو داپس کر دیا ،ای وقت حضرت محبوب الہی ڈیسے یہ گئے لگ گئی تو خواب میں دیکھا كەم شدتشرىف لائے ہيں اور كهدرے ہيں كدا يك دروليش آيا اورخت دل واپس گيا ، اگر بچھ دینے کو نہ تھا تو کم از کم حسن رعایت تو تھا، آنکھ کلی تو خدام ہے مرشد کی تنبیہ کا ذاکر کیا، اور حکم دیا که آئندہ اگر کوئی درویش آئے تو تیاولہ کے وقت بھی ان کوخبر کردی

ظہر کی نماز کے بعد پھرمجلس ہوتی اوراس مجلس میں حضرت محبوب الہی ومطاب زیادہ ترعلمی نکات بڑی گہرائی ہے بیان فرماتے تفسیر کشاف اور دوسری مشہور کتابوں فا ورں بھی ہوتا، حاضرین سر جھائے بیٹھے رہے کئی کوسر اٹھانے کی مجال نہ ہوتی ، ہر خفس سر جھکائے سنتار ہتاا در سنتے وقت محسوں کرتا کہ دہ الہامی باتیں سن رہا ہے،عصر کی نماز کے بعد حفرت محبوب الہی مراضي كوشف ير تشريف لے جاتے، اور مغرب كے وقت پھر نیچے آتے ، روزہ افطار فر ہاتے ،مغرب کی نماز پڑھ کر کو تھے پر واپس جاتے اور اس وقت ایک مجلس ہوتی ، اور حاضرین کوخٹک و تر میوے اور لطیف ولذیذ مشروبات پیش ك جات ،عشاكى نمازير صن كے لئے پير فيح آتے، اور نمازير هكر پيركو سلے ، جحرے میں چلے جاتے ،اس وقت صرف امیر خسر وآتے اور کچھ حکایتیں سناتے ،جن کو حضرت محبوب الہی ﷺ لطف ولذت کے ساتھ سنتے ، بھی بھی اعزہ وا قارب کے چھوٹے چھوٹے بیچ بھی آ جاتے جب امیر خسر درخصت ہوتے تو خادم وضو کا یا فی لا کر ر کھتا، اس کے بعد حضرت محبوب الہی ڈسٹنے یا ٹھ کرخود دروازہ بند کردیتے، پھر حجرہ کی تنہائی میں کیا ہوتا، بیکی کوخر نہ ہوتی، صرف اتنا پید چاتا ہے کہ وہ عبادت وریاضت میں مشغول رہتے اور تمام رات ان پرغیر معمولی کیف ومتی اور پیخو دی و ورافکی طاری ین کرروتے اور فرماتے کہ .....

"چندیں مسکیناں و درویشاں در کئے ہائے مساجد و دو کانہا گرسنہ و فاقتہ زدہ

افتاده اند، این طعام درحلق من چه گونه فر درود''۔ (سيرالاولياصفيه ١٢٨، اخبارالاخيار صفيه ٥٠) ـ

اس کے بعدخادم سامنے سے کھانا اٹھالیتا۔

بعض تذكره نوييول نے تكھاہے كەحفرت محبوب اللي جب اپنے مرشد كى

خدمت میں تھے آیک موقع پراپی وستار دہن رکھ کرم شدکے لئے لو بیاخر بدی اور اس کو

بوش دے کران کی خدمت میں پیش کیا، اس میں نمک ایے مناسب اندازے ڈالا گیا تھا کہ مرشد کو بہت پیندآیا،انہوں نے اپنے محبوب مرید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے لوبیا بہت انچھی یکائی ءنمک بھی خوب ڈالا ،خدا کرے تمہارے باور چی خانہ میں ستر

من نمك خرج ہوا كرے \_ (سيرالا وليا ۽ صفحه ١٣١) \_ مرشدكي دعاسے حضرت محبوب الهي عراضينه كامطبخ بميشه گرم رباء كئ بزار فقراء

اور مساكين روزانه مطبخ ميس كھانا كھاتے، پہلے ذكر كيا جاچكا ہے كه تمام دن جو چيزيں خانقاه مین آتیں شام تک نقسیم کردی جاتیں، خانقاہ میں دنیا وی ساز وسامان جمع ہوجاتے توان کود کھے کر حضرت محبوب البی پرگریہ طاری ہوجا تا، اگر کسی وقت کوئی قیمتی چیز بطور تخد آ جاتی تواور بھی زیادہ آہ و بکا کرتے ، اور مدایت دیتے کہ اس کوجلد از جلد تقسیم کردیا جائے، خدام فوراً تغیل کرتے ، اور جب سارا مال تقییم ہو کرمیتا جوں کو پہنچ جا تا تو خاطر

مبارک واطمینان ہوتا، ہر جمعہ کے دن تجرید فریاتے ،تمام حجروں اورانبار خانوں کو یہاں تک خالی کراتے کہ جھاڑو دیدی جاتی،اس کے بعد جامع مبحد تشریف لے جاتے اور

اظمینان ہےنمازادافر ماتے۔(سیرالاولیاء صفحہ ۱۳۰)۔ پچر بھی خانقاہ میںغریب الوطن ،مسافریا شہر کا باشندہ جو بھی آتامحروم واپس نہ

خود فرماتے تھے کہ ہر وجود دوعدم کے ﷺ میں ہے لیٹی وہ نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہوگا۔ ایبا وجود گویا عدم کے برابر ہے، انسان کا وجود بھی بین العدمین ہونے کے سبب عدم کے برابر ہے، پھرانسان ایسی زندگی پراعتاد کر کے تعطل اور غفلت میں کیوں گزارے، عمر کا بہترین مصرف ہیہ کہ ہروقت خدا کی یادییں متعزق رہے۔ ( فوائدالفواد صفحة ٢٨) \_

خلق الله كي محبت:

مگر خالق کے ساتھ اس استغراق کے باوجود اس کی مخلوق کوئسی حال میں نہیں بھولتے ، ایک بار کی مجلس میں شریک تھے،مجلس میں کسی صوفی نے کہا شخ نظام الدین پڑھنے رات دن بے شار دولت مخلوق خدامیں تقسیم تو ضرور کرتے ہیں ، لیکن اہل و عیال کے جھڑے ہے یاک ہیں،اس لئے دنیا کا کوئی غم والم ان کواحق نہیں ہوتا ہوگا یہ س کریشخ شرف الدین حضرت محبوب الہی چرانشیجیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراس کو نقل كرنابي حاسة مته كرمجوب البي والضيية في خود بي فرمايا.....

> ''باباشرف الدين! جورخ وغم ميرے دل كو وقتاً فو قتاً ہوتار ہتاہے، شايد بى کی دوسر ہے مخص کواس سے زیادہ ہوتا ہو، جو مخص اپناغم والم مجھ سے بیان كرتا ہےا ہے من كراس سے دوچندزيادہ رنج وغم جھاكو ہوتا ہے جس كى شرح میں نہیں کرسکتا،معلوم نہیں وہ لوگ کیے سنگ دِل ہیں جواینے وین بھائیوں كاغم والم اين آنكھوں ہے ديكھيں اور آ ہ نہ كريں ،ان پر بڑا تعجب ہے''۔

چنانچہ خدا کی مخلوق کواس تعلق خاطر کی بنایران کی ذات ہے جوفیض پہنچا،اس کا انداز ہمولا ناضاءالدین برنی کے گزشتہ اقتباسات سے ہواہوگا معمولی مثال ہے۔ کہ صوم الدھر کے باو جود افطار میں کوئی چیز صرف چکھ لیتے ،اس کے بعد تحری میں کچھ کھاتے ،اوراکٹر ایبابھی ہوتا کہاس دفت کچھ نہ کھاتے ، خادم عرض کرتا ہے کہا گرآپ اس وفت بھی کچھنہ تناول فرما ئیں گے تو کمزوری آ جائے گی ،قوت برقرار ندرہے گی ،پی سامان بإضابط لكه كرنذ ركرنا حايا، كين حضرت محبوب الهي برانسي نے ان كوقيول نہيں كيا، اور مترا کر فرمایا که اگر میں ان چیز ول کو تبول کرلوں تو لوگ جھے کو یکی کہیں گے کہ شخ اب

إِنْ مِن جاتا ہے، اور اپن زمین اور باغ کا تماشا و کھتاہے، یہ میرے لئے بالکل مناب نبین، پھراشکیار ہوکر فرمایا.....

"از خواجگان مادمشائخان مان کس ازی قبول ندکرده است" ـ

حضرت محبوب الہی بیٹنے یہ کے ابتدائی زمانہ کی عسرت وتنگی کی خبر سلطان جلال الدين الجي كوبوني توان كي خدمت مين بجي تنا أف جيج اور كبلايا يا كه الرحم بوتو أيك كاوُل فدمت گزاروں کے لئے مقرر کردول ، تا کہ وہ فارغ البالی ہے آپ کی خدمت میں مصروف رہیں، کیکن حضرت محبوب اللی میشنجید نے کہلا بھیجا کہ اس گاؤں کی ضرورت نہیں، میرا اور میرے خدمت گزاروں کا کارساز خداوند تعالیٰ ہے، کیکن جب بعض خدمت گزاروں کواس کی خبر ہوئی تو وہ حضرت محبوب الٰہی مجاضیٰ یے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اورعرض کیا کہ آپ تواٹی فلاح ای میں بچھتے ہیں کہ یانی تک نہ چیش کہ کیاں ہم لوگوں کا حال فقرو فاقد سے نازک ہے، حضرت محبوب الہی پڑھنے یے اس شکایت کی طرف النفات مبین كیا، اور طے كرليا كه اگر سب كے سب اى وقت مجھ كوچھوڑ كر چلے جا تمن تو بچھے کچھ افسوس اورغم نہ ہوگا ،گر جب اپنے اور دوسرے یاران طریقت کو بلایا اور ساطان جلال الدین خلجی ہے گاؤں قبول کرنے کے بارہ میں مشورہ کیا تو انہوں نے متفقہ طور برگز ارش کی کہ مولا نا نظام الدین! ہم جوآپ کے یہاں وقت بے وقت روٹی کھا لیتے ہیں تو یہی بہت تغیمت ہے، لیکن اگرآپ نے گاؤں قبول کرلیا تو اس کے بعد ہم یانی بھی نہیں پیش گئے،اس جواب کوئن کر حضرت محبوب البی خوش ہوئے،اور فرمایا الحمدللددين کے کا موں میں تم ہی میرے مددگار ہو، دوستوں کوابیا ہی ہونا حیا ہے۔ (سيرالاولياء صفحة ١١٥/١١)\_

جاتا، كيرا افقدي تخفي تحاكف جو كچه بھي خانقاه ميں موجود ہوتا آنے جانے والوں كود \_ د بإجا تا\_(سيرالاولهاءصفحه ١٣٠)\_

ایک روزغیاث بور میں گرمی کے موسم میں آگ گئی، مکانات کو جلتے و کھی کر حضرت محبوب اللِّي بُرِينَ پير رونے لگے، جب آگ بجھی تو خادم خاص کو بلا کر فر مایا کہ جاؤ ان سب گھروں کو جو جل گئے ہیں گنوادر ہر گھر میں دوخوان کھانا، دوسیویانی، دو فنکہ زر لے جاؤ،اورگھر والوں کو ولا سا دو بھی تالائس میں ہے کہ ایک سودا گر ماتان کے پاس لٹ گیا۔وہ حضرت نینخ بہاؤ الدین زکر ہامتانی کےصاحبز ادے حضرت نینخ صدرالدین کی ایک سفارش لے کر حفزت محبوب الہی کی خدمت میں پہنچا، حفزت محبوب البی رشنے نے خادم خاص کو تھم دیا کہ شیج ہے جاشت تک جوفتوح پہو نے اس سوداگر کے حوالہ کردو، چاشت تک بارہ ہزار شکے آئے، بیساری رقم سودا گرکودے دی گئے۔

ایک بارایک درولیش آیا، حضرت محبوب البی رانشیبه کے افطار کا وقت تھا، دستر خوان سامنے بچھا ہوا تھا،اس پر نبیل کے خنگ گلڑے رکھے ہوئے تھے، درویش تمجھا کہ حضرت محبوب الہی پڑھنے یہ افطار کر چکے ہیں، اور پیکٹرے دستر خوان پر باقی رہ گئے ہیں اس نے وہ تمام مگڑے دستر خوان ہے چن لئے اور ہاتھ میں لے کر چلا گیا،حفرت محبوب الٰہی ڈیلٹیلیے پیدد کچھ کرمسکرائے اور فر مایا.....

> " بنوز درکار ما خیریت بسیا راست که گرسندمی دارند، این حال بعد دو فاقه بود كه آن درويش راازغيب رسانيدند" \_ (سيرالاولياء صفحه ١١٣)\_

اس جودوسخا کے باوجوداستغنا کا بیرعالم تھا کہ اگر بادشاہوں یاشنمرادوں میں ہے کوئی تخفہ یا ہدیہ پیش کرتا تو ایک سرد آہ تھینچتے کہ آہ بیلوگ درولیش کو غارت کرتے میں۔(سیرالاولیاء صفحہ۱۳۰)۔

ایک بارایک عقیدت مندملک نے دوباغ کیجھز مین اور دوسر فیم کا سازو

فوائدالفواديين ہے كهايك روز حضرت محبوب اللي برانشير سجادہ بيدونق افروز تھے کہ ایک جوالقی پہنیا، اور گالیاں دینے لگا، حضرت محبوب البی بنشیبی نے گالیوں کو غاموثی ہے سنااور برداشت کیا، مزید ہیر کہ جوالقی نے جو کچھ مانگا عطا کیا،اور حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایامیرے یاس بہت ہے لوگ آتے ہیں اور چیزیں لاتے ہیں، ا پیے تحض کو بھی آنا چاہیے جو مجھ کو برا بھلا کہے،اس سلسلہ میں فرمایا کہ ایک موقع برایک نص آیا اور مجھ سے نا گفتہ یہ باتیں کیں، میں نے اس ہے کہا کہ جب تک دنیا میں ہوں جھے سے جرم سرز دہوگا،اور بچھ سے عفو۔

فوائد الفواد ہی میں ہے کہ حاضرین مجلس میں سے کسی نے حضرت محبوب البی برسنے ہے کہا کہ آپ کے لئے بعض لوگ نا مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا سننامشکل ہے، فرمایا، جومجھ کو برا کہتے ہیں، میں نے ان کومعاف کیا، مجھ کو برا کہنے والول ہے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں۔

مخالفین ہے حسن سلوک : خداکی مخلوق سے عزادر کھنا طریقت کے خلاف مجھتے تھے، غیاث پور کے قریب كارينے والا ايك شخص جھجو نامي ملاوجه حضرت محبوب البي بريشجيه كاوتمن ہو گيا تفا۔اورا يذا

رسانی بر کمر بسته رہتا تھا۔لیکن جب اس کی دفات کی خبر حضرت محبوب الہی مجلسے پر کولی تواس کے جنازہ میں شریک ہوئے اور تدفین کے بعداس کی قبریر دوگانہ نماز اداکیں، اوراس سے جوتکلیفیں بینچی تھیں ان کومعاف کر کے ارحم الراحمین سے اس کی مغفرت کے لئے دعا ئیں کیں۔(سیرالعارفین صفحہ۱۱)۔

مولا ناضیاء الدین سنامی وطنسید اینے وقت کے متشرع متقی اور دیا نتدار عالم تھے، احتساب پرایک کتاب نصاب الاحتساب بھی ککھی تھی، ای بناپر حضرت محبوب اللی بڑھنے ہے ساع پراحتساب کرتے رہے، اور شدومدے ان کی مخالفت کی، لیکن

جب د ومرض الموت ميں مبتلا ہوئے وصرت محبوب البي وستنجيران كى عيادت كے لئے تخریف لے گئے ،مولا ناضاءالدین سنامی نے اپنی دستار حضرت محبوب الٰہی مریشے ہے کے قد موں کے پاس بچھادی، حضرت محبوب البی مِشْنِید نے اس کواٹھا کراپی آنکھوں پررکھ الیا، جب وہ مولانا ضاء الدین کے پاس پنچے تو مولانا سامی آئیھیں جار نہ کر سکے، حضرت محبوب البي عِرضي الله كربابر طِلِيّاً نَيْ الكِن اي وقت خبر ملى كه مولانا كي روح یرواز کرگئی بمجبوب البی مُشتید رونے گئے،اور فریایا که 'ایک ماکی شریعت تھا وہ بھی نہ رما" \_ (اخبارالاخبار صفح ۱۰۲) \_

مريدون كي محبت واصلاح: اپنے مریدوں پر بے حد شفقت فرماتے تھے، حضرت امیر خسر و سے ان کو جو شیفتگی تھی وہ آج بھی ضرب المثل ہے، مگر محبت کے ساتھ مریدوں کی تربیت میں کی قتم کی رورعایت نہیں کرتے تھے۔حفزت خواجہ فریب کی بیعت محض اس لئے نتخ کردی کہ وه کمبل کو دوتهه کر کهاس پر جلیجته تقه، برهان الدین اس کوان کی تن پروری اور راحت پندی رچھول کیا، حضرت جلال الدین اودھی اپنے زیدوورٹ ،ترک اور تجرید کے لحاظ ہے متازم یدوں میں تقےان کے ساتھیوں نے ان سے درس ویڈریس کی خواہش ظاہر کی، مرشدے اس کی اجازت جاتی ، تو مرشد نے فرمایا کہ وہ کسی اور بی کام کے ہیں ، کین مریدوں کی دلجوئی کے لئے پہمی فرمایا کدوہ سبٹس پیاز کے تہہ بہتہہ ہوکرایک

خواجہ مؤید الدین کرہ سلطان علاء الدین کی شنبرادگی کے زمانہ میں اس کے جانثاروں میں تھے، مگر ترک دنیا کرکے حضرت محبوب الہی بیٹے یے آستانہ پرجیس سائی کرنے لگے،علاءالدین جببادشاہ ہواتوایک حاجب کوحضرت محبوب الٰہی میں ا کی خدمت میں جھیج کر پیام دیا کہ خواجہ موید الدین کو رخصت کردیں تا کہ ممرا کام بنا ئیں، حضرت محبوب البی مِن نے قربایا کہ ان کوایک اور کام در پیش ہے اور ای میں

فلانت ملى ، خلافت كے وقت يتحرير بھى عطاموئى -بسم الله السرحمن الرحيم ۞ كى بايدكة ارك دنيا باشى، بسوع دنيا دار باب دنیا ماک نشوی، ودیه به قبول مکنی وصلهٔ بادشا بان مگیری، واگر مسافران برتو رسند ويرة چزنباشداي حال راغنيمت شمري، ازنعت بإئ الهي ف ان فعلت ما اهرتك فظني بك ان تفعل كذالك فانت خليفتي وان لم تفعل فالله خليفتي على

ترجمه: چاہیے کہ تارک دنیا ہوجاؤ، دنیا اور اہل دنیا کی طرف ماکل نہ ہو، گاؤں، جا گیرقبول نہ کرو، باوشاہوں سے صلہ نہاو، اگر تہمارے پہاں مسافر آئیں اور تہارے پاس کوئی چیز نہ ہوتو اس حال کوفٹیمت جانو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت تصور کرو، پی اگرتم نے ایسا کیا جس کا میں تم کو تکم دیتا ہوں اور جس کی نسبت میرا گمان ہے کہ تم

الیال کرو گے تو تم میرے فلیفہ ہوور ندمیرا ظیفہ سلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہے۔ ارادت کے بعد قاضی محی الدین کا شانی کے یہاں بڑی تنگی ہوگئی اور بجے فاتے سے تنگ آنے لگے، ان کے گھرکی اس عمرت کا حال کمی نے سلطان علاء الدین علی ہے بیان کیا بسلطان علاءالدین نے کہا کیصو ہےاود ھاکا عہد و قضاان کا موروثی حق ے، میں ان کو یہ بھی دوں گا ،اور انعام میں جا گیراورگاؤں بھی چیش کروں گا۔ چنانچیاس ئے لئے ایک فرمان بھی جاری کیا، قاضی می الدین کا شانی کوفرمان کی خرملی تو مرشد ک فدمت میں آئے اور عرض کیا کہ باوشاہ نے میری رضامندی کے بغیر ایبافر مان جاری

کیاہے، مرشدنے یہ بات سی تو رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اور فرمایا تمہارے ول میں یہ بات آئی ہوگی تو سلطان نے بیفرمان جاری كيا ہوگا، يه كهدكر حضرت محبوب اللي وسطيني نے قاضي محى الدين كي طرف - تعالى توجه اور تلطف کی نظر پھیرل اورایک سال تک ملتفت نہ ہوئے ، آک سال کے بعد قاضی کوشش کررہے ہیں، نثابی حاجب کو یہ جواب گراں گز رااوراس نے کہا کہ مخدوم! آپ جاہے ہیں کہ اپنا جیسا ہے کو کرلیں،حضرت محبوب الہی مختصیہ نے فرمایا، اپنا جیسا کیا میں اپنے سے بہتر کرنا چاہتا ہوں، سلطان علاؤ الدین کو جب اس جواب کی اطلاع دی گئی تو وہ خاموش رہا، حضرت خواجہ تنس الدین دہاری شاہی ملازمت میں دیوان کے عہدہ پر مامور تھے، گراس عہدہ کو چھوڑ کر حضرت محبوب الہی ڈسٹنیہ کے مرید ہو گئے، اوران کے ملفوظات کو جمع کر کے ان کر مرتب بھی کیا، ایک دن مرشد ہے عرض کیا کہ اگر حکم ہوتو آنے جانے والوں کے لئے ایک مکان بنالوں،مرشد نے فرمایا کہ بیرکام اس کام سے جس کوتم نے چھوڑا ہے کمنہیں ہے۔ (اخبارالاخیار صفحہ ۱۰۱،۱۰۱)۔

حفزت قطب الدين منور اورحفزت تتنخ نصيرالدين محمود كوابيك ساته خلافت دی، پہلے خلافت نامہ حضرت قطب الدین منور کے ہاتھ میں دے کر دور کعت نماز ادا كرنے كوفر مايا، اور جب وہ جماعت خانہ ميں نماز ادا كررہے تھے تو حضرت يتنخ نصير الدين كوخلعت خلافت عطاكيا، كجرحفزت شخ قطب الدين وُطِنْ يِهِ منوركو بلا كرفر مايا، شَخْ تصیرالدین کوخلافت کی مبار کبار پیش کرو،اور جب وه مبارک کبار پیش کر <u>چک</u>تو شیخ نصیر الدين سے فرمایا: اب تم قطب الدين كوخلافت كى مبارك باد دو، ﷺ نصيرالدين نے بمبارک باد دی، پھر دونوں کو حکم دیا کہ ایک دوسرے سے بعل گیر ہون، اور جب وہ کل رہے تھے تو فرمایاتم دونوں بھائی بھائی ہو،خلافت کی تقدیم وتا خیر کوخاطر میں نہ لانا، ر دونوں نے اپنی زندگی میں ایساہی کیا۔ (سیرالا ولیاء صفحہ ۲۳۸،۲۳۹)۔

حصرت محبوب الہی وطنیجی اینے مریدوں میں قاضی محی الدین کا شانی کا سب ے زیادہ لحاظ کرتے تھے،ان کواپنے علم جلم، زیداور تقویٰ کی وجہ ہے بڑی شہرت حاصل تھی، جب حلقۂ ارادت میں داخل ہوئے تواپنی جا گیر کا شاہی فرمان مرشد کے سامنے لا کر جاک کردیا، اور فقرہ فاقہ کی زندگی بسر کرنے لگے، حضرت محبوب الٰہی ﷺ اِن کے علمی تبحر کی دجہ ہے ان کی بڑی قد رکرتے ،اور جب وہ ان کی خدمت میں آتے تو ان

صاحب كود وباره مريد فرمايا - (سيرالا دلياء صفحه ٣٢٧) -

خلفاء میں حضرت بابا تنج شکر پرنشیہ کے ایک نواسے مولانا خواجہ سید محمد امام بھی تھے، وہ نماز میں حضرت محبوب الٰہی ڈیٹنیپیہ کی امامت کرتے تھے، جب وہ خوش الحانی ہے کلام یاک پڑھتے تو حضرت محبوب البی ٹرکھتے پیر رفت طاری ہوجاتی ،حضرت نے نماز کے بعد کئی باران کولباس خاص عطافر مایا، مجلسوں میں کوئی شخص خواجہ محدامام =

او کچی جگہ بیٹھ نہ سکتا تھا، جب خواجہ محمد نہ ہوتے تو ان کے بھائی خواجہ محمر مویٰ امامت کیا کرتے تھے، دونوں حضرت کے دستر خوان پر برابر شریک رہتے، اور وہی دستر خوان کی

مرشد کے اعزہ اور مریدوں سے محبت:

ایک روز حضرت بابا تمنج شکر عِلْضایہ کے جیموٹے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین قلم سامنے رکھ کر کہا کہ فلاں امیر کو رقعہ لکھ دو کہ وہ مجھ کو کچھ دے، حضرت محبوب البی ﷺ نے عذر فر مایا کہ اس امیر کی آمدورفت میرے یہاں نہیں ہےتم کواس ہے جو تو تع ہوبیان کرو، میں اپنے پاس ہے دینے کی کوشش کروں گا،خواجہ عطانے جواب

دیا کہ جوتمہارے دل میں آئے دیدو کیکن رفعہ بھی لکھ دو۔ حضرت محبوب اللي وطنتي يے فرمايا بيدرويشوں كا طريقة نہيں ،خواجہ عطانے محبوب البی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، کہتم میرے دادا کے غلام ہو، میں تمہارا خواجہ زادہ ہوں ایک رقعہ کھنے کو کہتا ہوں اورتم نہیں لکھتے ، یہ کہہ کر دوات زبین پریٹک دی ،اور غصے ہےا تھ کرجانے لگے،حضرت محبوب الٰہی عِلْنے پینے ہاتھ بڑھا کر دامن پکڑلیا،اورفر مایا ناخوش ہوکرمت جاؤ ،خوش ہوکر جاؤ۔

(سيرالمجالس اردوتر جمه خيرالمجالس صفحه ۷۴،۷۵)\_ حضرت باباسم شکر مرات یا کا ایک مرید محبوب الهی مرات یا ک آئے اور

ا طرض کی کہ میرے یا کچ چھاڑکیاں ہیں، بھی کو کسی کے سپر دکرویں کہ وہ میری خبر گیری کرے، اتفاق ہے ای وقت علاؤالدین علجی کا عارض مما لک ظفر خان حضرت محبوب الی بڑھیے کے پاس اایا،حضرت مجوب البی بڑھیے نے اس سے سفارش کی،ظفر خان

نے تعظیم بجالا کر کہا کہ گھر اور کھانا موجود ہے، آپ ان سے فرمادیں کہ وہاں چل کر ربین، میں برطرح خدمت کرتارہوں گا۔ (سيرالمجالس اردوتر جمه خيرالمجالس صفحه ۷۴،۷۵)-

حضرت محبوب اللی برنشی ہمیشہ صائم الد ہررہے،صرف افظار اور محری کے وقت کچھ تناول فرماتے۔افطار کے وقت آ دھی یازیادہ سے زیادہ ایک روٹی سبزی یا تکنج كريار كے ساتھ كھاتے مجمى جاول بھى كھاليتے ، دستر خوان پراورلوگ بھى شريك ہوتے

تھے۔ان کی خاطر دریتک کھاتے رہتے،جھی اپنے پیالہ میں ہاتھ ڈالے رہتے، تا کہ اوراوگ ان کو کھانا ختم کرتے د کھ کر ہاتھ نہ روک لیس بھی کی پر شفقت فرماتے تو اپنے کھانے کا کچھ حصہ خوان میں رکھ کراس کے یہاں بججوادیتے تھے۔

حرى كے وقت كھانے كى چزيں لاكى جاتيں تو بچھ بچھ ليتے اور بقيہ كوتشيم اردینے کا تھم دیدیے تھے بھولوں کو یا دکر کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری جوجاتا اورلقمہ فرونہ ہوتا جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے، دسترخوان پر بھی ادھ چے نوالے پائے جاتے ،اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جولتمہ لذیذ معلوم ہوتا، اس کو دہن مبارک سے نکال کر وسترخوان پرر کھ دیتے ، خانقاہ میں فقرااور مہمانوں کے لئے انواع واقسام کے کھانے یجے گرخودان کی لذت سے نا آشار ہے ،مغرب کے بعد کی مجلس کے لئے شہر ہے مختلف قتم کے کھانے پینے کی چیزیں آتیں تو حاضرین میں تقسیم کردی جاتیں ،ان کی تو اضع کے لئے ہرایک ہے خداوند تعالیٰ کی ان بغمتوں کی لذت یو چھتے رہے۔

(سيرالاولياء صفحة ١٢٨،١٢٨) \_

TIL STATE ST بافريد من المنطقية كاعنايت كيا موامصلي ، خرقه التبيع اور كاسته چومين و يركر

"شارادرد بلى بايد بودو جفائے مردم بايد كشيد"-

اس کے بعد سے کی نماز پڑھی اور جب آفتاب طلوع ہور ہاتھا تو بیآ قتاب دین ابركے بردوں ميں مستور ہوگيا، تاريخ وفات روز جہار شنبہ ۱۸ رہے الاول ۵ کے بھے ، مزار پرانوارد بلی میں ہے، جہاں آج بھی خواص وعوام کا جھوم رہتا ہے اورزائر میں کو بڑی کینیت محسوں ہوتی ہے، روضة مبارك كى عمارت سلطان محمد بن تعلق كى بنوائى ہوئى ب- (او يركى تفصيل سرالا وليا عشخه ١٥٥،١٥٥ ، فزينة الاصفيا جلداصفحه ٢٣٣٧ اورمونس

ساری عمر تجرومیں گزاری، اس لئے کوئی اولاد نہیں تھی، مگر ان کی معنوی ادلا دوں نے ان کی تعلیمات کوجاری رکھا۔

محبوب الہی کے ملفوظات:

محبوب الہی کے ملفوظات جن کی حیثیت گویا ان کی تصانیف کی ہے، حسب

(١) فوائد الفواد\_(٢) أفضل الفواد\_(٣) راحت المصحبين -(٣) سير الاولياء \_ (خواجبهٔ شمس الدين د ہاري نے بھي حضرت محبوب البي ويشنج کے ملفوظات جمع كئے تھے، مگراس كا نام معلوم نه ہوسكا)۔

اول الذكركوخواجة حسن تجرى نے مرتب كيا ہے، جومحبوب اللي والشيخية كے محبوب فافاء میں تھے سر العارفین کے مؤلف کابیان ہے کہ ایک روز حضرت مین فظام الدین مُرشنید حفرت شخ بختیار کا کی قدس سرہ کے مزار پرتشریف لے گئے، وہاں سے وض مشی کے پاس بھض بزر گان دین کی فاتحہ خوانی کے لئے پنچے تو دیکھا کہ خواجہ مسن نجری مِشْنِید اپنے دوستوں کے ساتھ رنڈی اورشراب نوشی میں مشغول ہیں،خواجہ حسن

لباس میں بھی درویشانہ شان ہوتی تھی،مرشد کی صحبت میں جب اجودھن میں مقیم تھےتو کیڑے میلےاور جا بجاشکتہ ہوگئے تھے، ناداری کی وجہے نہصا بن خرید کئے اور نہ پیوند لگا سکتے تھے، سیر الاولیاء کے مصنف کی دادی نے ایک روز اصرار کرکے

کیڑے دھودیئے ،اور بیوند بھی لگا دیئے تواس احسان کوتمام زندگی یاد کرتے رہے۔ (سيرالا ولياء،صفحه ١١٥) \_

محبت رسول طلفيظيم: محبت رسول کا بیہ عالم تھا کہ وصال ہے کچھ دنوں پہلے خواب میں دیکھا کہ رسول الله عضية فرمار بيس كد نظام! تم سے ملنے كابر ااشتياق ب،اس خواب كے بعد سفرآ خرت کے لئے بے چین رہے ....

وفات ہے جالیس روز پہلے کھانا پینا بالکل ترک کردیا تھا، اور برابر آنکھوں ے آنسو جاری رہتا تھا بھی کچھ کھانے کے لئے اصرار کیا جاتا توفر ماتے " كسيكه مشاق حضرت رسالت من المنافع المداوطعام ونيا چگونه" .

مرض الموت كى شدت ہوئى تو دوايىنے كے لئے كہا گيا، كيكن فرمايا. '' در دمندعشق را دار دبجز در پدارنیت''۔

وصال کےروزلنگر خانہ اوران کی ملکیت میں جنٹنی چیزیں تھیں ،غرباومسا کیبن میں تقسیم کردیں تا کہ خداد ندتعالیٰ کے یہاں کی چیز کامواخذہ نہ ہو، خادم خاص نے پچھ غلہ درویشوں کے لئے رکھ لیا تھا،اس کی خبر ہوئی تو نا خوش ہو کرفر مایا کہاس کو بھی لٹا دواور مرتو شدخانه میں جھاڑ و پھیردو، چنانچا بیا بی کیا گیا۔

وفات ہے بچھ پہلے بھیئہ خاص ہے مختلف چیزیں مختلف خلفاء کوعطا کیس اور ان کو خاص خاص مقامات پر جانے کا حکم دیا، حضرت شیخ نصیر الدین چراغ مخلفیے کو

عهد ہما بول کےمصنف صاحب سیرالعارفین کا بیان ہے .... " كتاب الفوائد عين خواجد صن في الي اعلى درجه كمضامين كي تصنيف كى

جو كةخضرراه ابل سلوك اورمونس ابل الله تصور كي جاتى ب- "-قاسم فرشته رقمطراز ہے....

"كتاب الفواد .....بشرف قبول وتحسين مرفراز گشت"-

( تاریخ فرشته جلد دوم صفحه ۳۹۳) \_ مراة الاسرار كے مؤلف مولا ناعبدالرحن چشتی لکھتے ہیں "امروزآن فوائدالفواد مقبول المل ولان عالم شده است ووستورعا شقال گشته

وشرق وغرب عالم گرفته"۔

بعد كے تذكرہ نگاروں ميں خزينة الاصفياء كے مؤلف نے لكھاہے كه..... ° كتاب فوائد الفواد از ملفوظات حضرت يشخ تاليف كرده دى (خواجه حسن

است) وبغايت مقبول افياد 6 ' ـ (خزينة الاصفياء جلداول صفحه ٣٣ ) ـ امیر خسرونے بھی اینے مرشد کے ملفوظات افضل الفواد کے نام سے مرتب

مگر اس کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، حضرت محبوب اللی میلنظیم کے ملفوظات میں ایک کتاب راحت الحبین بھی ہے،جس میں ان کے ایک نامعلوم مرید نے ١٨٩ هي - ١٩٠ هنگ كے ملفوظات درج كے ہيں۔ (بعض اور مريدوں نے بھى

حضرت محبوب البي مِرتَ اللهي مِرتَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي ﴾ -افضل الفواد کے اقتباسات بعض تذکروں میں پائے جاتے ہیں،خواجہ سید محمد مبارک امیرخورد بھی حضرت محبوب الٰہی وظیے کے مرید تھے، انہوں نے بھی سیرالا دلیاء

سالهاباشدكه ماجم صحبتيهم گرز صحبتهااثر باشد کجاست زبد تال این فت ما را کم نکرد

فتق ما محکم زا ز زبد شاست محبوب اللي عِراضيد نے بين كرفر مايا كه اثر صحبت بھى اپناكل وموقع جا ہتا ہے، تا نیر صحبت کی صورتیں مختلف ہیں ،خواجہ حسن بران الفاظ نے سحر کا کام کیا،ای وقت ان کا ول جاری ہوگیا، قدموں میں گر پڑے، اور تمام افعال قبیحہ سے تائب ہو کر محبوب

بچین میں حفزت محبوب الہی بڑانشیا کے ساتھ بدایوں میں رہ چکے تھے ان کو بچین کی صحبت یاد آگئی، اور محبوب البی برانسید کو دیکه کر متانه دارید دوبیت زبان پر

اللی بیشنے کے مرید ہو گئے۔اس وقت ان کی عمر تبتر سال کی تھی۔ (سيرالعارفين صفح ١٥٣، وفرشة جلد دوم صفح ٣٩٣) \_ مرشد کی صحبت میں برابر رہے گئے، اور عرب عے 19 مے تک جو کھم شد

کی زبان مبارک سے سنتے ان کوقامیند کر لیتے ، چنانچدان کے مرتب کردہ ملفوظات فوائد الفوادكو ہرز مانہ میں جومقبولیت حاصل رہی ، وہ چشتیہ سلسلہ کے اور مشائخ کے ملفوظات کو شاید حاصل نہیں ہوئی، امیر خسر و کہا کرتے تھے کہ ....

"اے کاش میری تمام تصنیفات خواجہ حسن سے نامز د ہوجاتیں ،اوران کے

بدلے میں کتاب فوائد الفواد کاحس قبول میرے لئے نام دہوجاتا"۔ (سیر العارفین صفحه ۱۵۳، وفرشته جلد دوم صفحه ۳۹۴، فرشته کے الفاظ بیہ ہیں ''امیرخسر و برال رشک برده گفت کاش تشریف قبول و تحسین آل نسخه د تصنیف آن بمن منسوب تشقی اورتمام تصانیف من بنام خواجد سن گرویدی'')۔ ضاءالدین برنی نے اپنے زمانہ کا حال کھا ہے کہ ....

Tribe \_\_\_\_\_\_ Colors

معذرت قبول نبیں ہوتی تو دونوں کے درمیان حجاب پیدا ہوجا تاہے، اس حجاب کو دور كرانے كے لئے عاشق خضوع وخشوع كے ساتھاتو بدكرے، اور اگر تو بہ قبول نہيں ہوتی ہے تو تفاصل لیتنی جدائی ہوجاتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر استغفار قبول نہیں ہوتا تو ماثق ہے طاعت وعبادت کا ذوق سلب کرلیا جاتا ہے۔اوراس کے ساتھ وہ اپنی قدیم عبادت کا نواب بھی کھو میشتا ہے، اور معشوق عاشق کے دل میں جدائی کی تمام صورتیں پیدا کردیتا ہے،جس کو کملی کہتے ہیں،اس سے عاشق اہمال کی طرف ماکل ہوجا تا ہے،ادر اں کی محبت عداوت میں منتقل ہوجاتی ہے۔

سالک کو ہر خطرہ کے حال میں خداوند تعالی کی پناہ کا جویاں ہونا چا ہیے،اس گانام عزیمت ہے اور پھراس عزیمت کوئل میں منتقل کردینا جا ہے۔ (صفحہ ۱۸)۔ جب سالک عبادت اور ریاضت کا آغاز کرتا ہے تو اس کونٹس پر گرانی محسوں ہوتی ہے، لیکن جب وہ صدق دل ہے اس کو جاری رکھتا ہے تو اللہ تبارک وتعالی کی طرف ہے اس کو تو نیق عطاہوتی ہے اور اس کی مشکل آسان ہوجاتی ہے۔ (صفحہ ۲۷،۲۸)۔

اس کے بعد وہ مجاہدہ وریاضت میں ذوق وشوق محسوں کرتا ہے، رفتہ رفتہ اس کو الیااستغراق ہوجا تاہے کہ یادحق کے سواہر چیز اس راہ میں مالع ہوجاتی ہے۔

اس راہ میں عاشق وہی ہے جوحضور اور فیبت کی حالت میں کیسال معشو ق کی مجت كا دم مجرتا مو، اوراس كے وصال كا بميشہ طالب رہتا ہو، محبت كى دوشميس ميں (۱) ..... ایک محت ذات (۲) ..... دومری محبت صفات -اول الذكر موجب البي إورآخر الذكركسب ع حاصل ہوتی ہے، موجب النی کا تعلق بندہ کے عمل نے بیں ، مگر محبت صفات کو کسب سے حاصل کرنے کا طریقہ ہے میں ان کے ملفوظات جمع کئے ہیں،اس کتاب میں خواجگان چشت کے حالات بھی ہیں اورآ خرمیں محبوب الہی رسٹینے کے ملفوظات بھی ہیں۔

ان تمام ملفوظات میں ایک سالک کوتوبہ، استقامت توبہ، ایمان، استغراق نماز ، تلاوت قر آن ، اوراد و وظا نَف ، فقرو فاقه ، ترک دنیا ، جهد و طاعت ،مشغولی حق ا مجابده،صبر ورضا،تو کل،احترام پیر، علم وبرد باری،اور جودو متاوغیره کی تعلیمات دی کل ہیں، جو چشتیہ سلسلہ کے پیشرومشائخ نے دی تھیں، جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں آ پیکا ے، کچھ مزید تعلیمات ملاحظہ ہوں۔ ( آئندہ حطور میں جہاں قوسین میں صفحات کے حوالے ہیں وہ فوائد الفواد کے صفح ہیں، اور جن سطور کے ساتھ صفحے کے حوالے نہیں کلھے جا کیے ہیں، وہ افضل الفوائد کے اقتباسات ہیں جواخبار الصالحین (مرتبہ نواب معثوق یار جنگ بہادر ) کے صفحہ ۲۰۰۸،۰۰۸ ) سے لئے گئے ہیں )۔ ر ہروان سلوک کی قسمیں :

حضرت محبوب الہی برنشیہ نے راہ سلوک کے رہر دؤں کی تین قشمیں بتا کی

(۱) سالک۔ (۲) واقف۔ (۳) راجع۔ ای راہ کے ملسل چلنے والے سا لک ہیں ، اور جن کو طاعت وعبادت میں وقفہ حاصل ہو، وہ واقف ہیں ، اور جو وقفہ میں پھرراہ سلوک کی طرف رجوع نہ کریں وہ راجع ہیں۔(صفحہ١١)۔ راه سلوك كي لغزشين:

اس راه میں مندرجہ ذیل لغرشیں ہیں (۱) اعراض\_ (۲) جاب\_ (۳) تفاصل - (م) سلب مزيد - (۵) سلب قديم - (۲) تسلي - (۷) عداوت -ان کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ عاشق ہے جب کوئی فعل یاحرکت الیمی سرزو

ہوجائے جومعثوق کے لئے پہندیدہ خاطر نہ ہوتو وہ لینی معثوق منہ پھیرلیتاہے،اس کو اعراض کہتے ہیں، عاشق کو جاہے کہ وہ استغفار اور معذرت کرے ،اور جب اس کی

فراغ قلب كوروكنے والى حارچيزيں ہيں .....

ہے کہ ماسوا، اللہ ہے قلب کو فارغ کر کے اس کو ذکر و دوام میں مصروف رکھنا جا ہے

شیطان کے لئے اللہ جل شانہ ہے التجا فریاد اور گریہ و زاری ہوتو فراغت قلب حاصل

گر دفع خلق کے لئے عزات ، دفع دنیا کے لئے قناعت۔اور دفع نفس ہ

درولیش اہل عشق ہوتے ہیں اور علاء اہل عقل ۔ جب تک اللہ جل شانہ کی محبت قلب کے غلاف میں ہوتی ہے، گناہ صادر ہوناممکن ہے، کیکن محبت جب قلب کے

اس راہ میں صبر، رضا اور تو کل لازمی چیزیں ہیں۔ بلا اور مصیبت کے وقت شکایت نه کرنا صبر ع ، اور بلا اورمصیت کے وقت اپنی کراہت کا اظہار نه ہونے وینا

تو کل کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ایک یہ کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کواینے حال کا عالم ودانا تمجھ کراس ہے سوال کرے۔ دوسرا تو کل چوں کا ہے کہ وہ ماں سے دودھ نہیں مانگٹا

ہے، لیکن پھر بھی اس کودود ہاں جاتا ہے۔ تیسرا او کل مردوں کا ہے کہ وہ اپنے غسال

گر دونواح میں آ جاتی ہے تو پھر گناہ صادر نہیں ہوتا۔ اورا گر عاقبت کا خیال آ جا تا ہے تو

رضا ہے۔ جو بظاہر ناممکن العمل معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقتا اپیانہیں ،مثلا تیز رومسافر کے پاؤں میں کا ٹنا چھے جاتا ہے تو وہ کانے کا خیال کئے بغیرا پی راہ طے کرتا چلا جاتا ہے، یا

ا یک سپاہی جنگ میں مشغول ہوتا ہے تو پھراس کواپنے زخم کا خیال مطلق نہیں ہوتا۔

(۱)خلق\_(۲) دنیا\_(۳)نفس اور (۴) شیطان\_

البی کے نزویک سب ہے اعلیٰ تو کل یہی ہے۔ (صفحہ ۵)۔

ہے بکین اگروہ اپنے کوئیک اوراجھاانسان سیجھنے لگےاوراس میں رعونت پیداہو جائے تو وہ بدترین آدی ہے۔ (صفحہ ۲۱۲)۔

رکھتا ہے، وہ کاذب ہے۔ (صفحہ ۵۸)۔

اورخدا کے سواکسی ادر پراعتما دنہ کرتا ہو، ( فوا کدالفواد ،صفحدا ۱۰)۔

(١) ..... وه خلوت نشين بوكداس ساس كانفس مغلوب بوگا-(٢)..... وہ ہمیشہ باوضور ہتا ہو،اگراس کونیندآ جائے تو جا گئے کے بعد پھر

(٣).....صوم دوام رکھنے کی کوشش کرتا ہو،اگر میمکن نه ہوتو غذا میں تقلیل

(۴) .... غیر حق سے ہمیشہ سکوت اختیار کرتا ہو۔ (۵).... شخے ہے کبی لگاؤاور محبت رکھتا ہو۔

(١) .... حق كي خاطرتمام خواطر كي نفي كرديتا ہو۔ الككايرييز:

فرمایا (حضرت نظام الدین اولیا مجبوب البی نے ) کدایک شخص کا ایمان مکمل

جواللہ تبارک وتعالیٰ کی دوئق کا دعویٰ کرتا ہے اورای کے ساتھ دنیا کی دوئتی بھی

عارف کے ستر مقامات ہیں،ان میں ہے ایک اس دنیا کی مرادوں ہے محروی

ای وقت ہوتا ہے جب وہ دنیا اوراس کی تمام چیزوں کواونٹ کی مینگٹی کے برابر جھتا ہو،

ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ سالک کے لئے چار چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

کے باتھوں میں ہوتے ہیں جس طرح عنسال جاہتے ہیں،ان کو مسل دیتے ہیں مجبوب

محدہ مجو بحالاتے ہیں۔

صبر،رضاوتو كل:

(٢).... ما سواء الله كاتذكره (٣).....غيرالله كي طرف التفات وتوجه (۴) ..... دل کامیل یعنی دل میں دنیا کی کسی قتم کی محبت نه ہو۔ ایک اورموقع پرارشادفر مایا که..... سالك جب كى چيزے توبه كرے تواس كى نيت خالص ہو\_ (صفحه ٢٥)\_ اور ہر حال مین اس پر ثابت قدم رہے۔ (صفحہ ۲۰۵،۱۳۹،۵۷)۔ گناہ ہے ایک مرتبہ تو ہے جاتی ہے مگر طاعت ہے ہزار مرتبہ، جس طاعت میں ریا کی آمیزش ہو، وہ گناہ ظاہرى اخلاق: حفزت محبوب اللی برنشی نے سالک کے ظاہری اخلاق پر بھی پورا زور دیا ہ، فرماتے ہیں کد مالک میں چار چیزوں ہے کمال پیدا ہوتا ہے.... (۱) کم کھانا۔(۲) کم بولنا۔ (۳) کم سونا اور (۴) لوگوں ہے میل جول کم مخالطت خلق سے پر بیزکی تا کید جا بجا ہے ، مگرای کے ساتھ خلق اللہ کے حقوق کی بھی تعلیم ہے فرمایا کد مومن کے ول کوستانا اللہ تبارک وتعالی کو تکلیف پہنچانا ہے، مومن وہ خض ہے کداگر وہ مشرق میں ہے اور مغرب میں ایک مومن کے پاؤں میں کا ننا جھے تو اس کو یہاں در دمحسوں ہو۔ درویش کو جب کسی سے تکلیف پہنچاتو اس کے دل ہے کسی حال میں بھی بدوعا

m \_\_\_\_\_

(١)..... دنياخصوصأ صحبت اغنياء \_

: 66-

سلسلة چشتيه ميں ماع جائز ہے (گروہ شريعت كے مطابق ہو) فوائد الفواد میں کثرت ہے اِس کا ذکر آیا ہے۔ محبوب البی وسطید نے فرمایا کہ عاع ایک صوت

موزوں ہےاس کئے حرام نہیں،اس تے تح کیک قاب ہوتی ہے،اگر پیرنج کیک یادی کے

لئے ہے و متیب ہے، لیکن فساد کی طرف ماکل ہے تو حرام ہے۔ (صفحہ ۲۳۹)۔ ماع ہے تین سعادتیں حاصل ہوتی ہیں ....

> (۱).....ا -U191 .....(N)

-)tí ....(r)

اور پیتین عالم ہےنازل ہوتی ہیں - Ll .....(1)

ران .....(r) .....(r)

(س)..... ملكوت -اورتین چیزوں برنازل ہوتی ہیں۔

(1) ..... (۲).....

(٣) ..... جوارح-

انوارِ عالم ملکوت ہے ارواح پر ،احوال عالم جروت ہے قلوب پر اور آ ٹار عالم ملک سے جوارح پر نازل ہوتے ہیں، انوار، پھر احوال اور آخر میں آ ثار ظاہر ہوتے

میں، آثار کے زول ہے جسم میں حرکت اور منبش پیدا ہوتی ہے۔ (صفحہ ۲۳)۔ وفعة جنبش ادر بیجان پیدا کرنے والے تاع کو ہاجم کتے ہیں کیکن تاع کے اثر کرنے کے بعد کسی شعر کوخدایا اپنے پیریا کسی ایسی چیز کی طرف منسوب کرے جواس

ساہ نقطے پیدا ہوجاتے ہیں ،اورتین جمعہ کی عدم شرکت ہے اس کا تمام قلب ساہ ہوجا تا یملے ذکر آ چکاے کہ حضرت بابا گنج شکر نے حضرت محبوب البی برانسیایہ کو

نہیں کرتا تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوجا تا ہے، اگر دو جمعہ ناغہ کرتا ہے تو دو

نصیحت فرمائی تھی کدراہ سلوک میں روز ہ رکھنا نصف راہ ہے ،اور بقیہ نصف راہ نماز اور خ ے طے ہوجاتی ہے، حضرت محبوب البی برائید نے اس کی تعلیم اپنے مریدوں کودی، ال کے علاوہ اپنی مجلسوں میں احکام الٰہی کی تلقین زیادہ تر کلام الٰہی کی تفسیر کے تحت

فرماتے ،احادیث نبوی کی بھی ہڑی تعظیم کرتے۔ اظهاركرامت:

کرامت کے اظہار کی ممانعت بخی ہے کی ہے، فرمایا کہ .... '' کرامت پیدا کردن کارے نیست مسلمانے روی رائتی گدائے بیچارہ می باید بوڈ'۔ اسی کے ساتھ یہ حکایت بیان کی ہے کہا یک بارخواجہ ابوائھن نوائی وجلہ کے

کنارے ہنچے،تو ویکھا کہایک ماہی گیردریا میں جال ڈال رہاہے،خواجہا بوالحسٰ نوائی نے ماہی گیرکو مخاطب کرے فرمایا کہ اگر میں صاحب ولایت وکرامت ہوں گا تو تمہارے جال میں میرے کہنے ہے ڈ ھائی من وزن کی ایک چھلی تھنے گی ،اورچھلی ٹھیک ای وزن کی ہوگی ، نہ کم ہوگی ، نہ زیادہ ان کے ارشاد کے مطابق واقعہ اس وزن کی

چھلی پھنس گنی،اس کی خبر حضرت ﷺ جنید قدس سرہ کوئلی، تو انہوں نے فرمایا کہ کاش اس

جال میں ایک مارسیاہ پھنتا، اور ابوالحن کو کاٹ لیتا، کہ وہ ہلاک ہوجاتے ،لوگوں نے ا پوچھا کہ آپ ایما کیول فرماتے ہیں، جواب دیا کہ اگر سانب ان کو کاٹ لیتا، تو وہ شہید ہوجاتے ہلین این کرامت کے بعد زندہ رہے تو بیدہ بجنایڑے گا کہ ان کا خاتمہ کس طرح بوا، (صفح ۱۷۱)\_

کے دل میں پیدا ہوتو وہ غیر ہاجم ہے۔ (صفحہ ۱۱۳)۔ ماع کے لئے حب ذیل شرطیں لازی ہیں ....

(۱)..... مسمع لعنی سنانے والالاز کااورغورت نہ ہو۔

مسموع لیعنی جو چیز سی جائے ، وہ ہزلیات اور فواحش

مستمع لیخی جو بے وہ صرف خدا کے لئے ہے۔

آلات ماع مثلاً جنگ، رباب اور دوسرے مزامیر نہ ....(٣) بول\_(صفحه۲۳۶)\_

(۵) محفل ماع میں عورتیں نہ ہوں۔ (صفحہ ۹۵)۔

ایک مجلس میں مریدوں نے عرض کی کہ آج کل مخدوم کی خدمت کی خاطر ہر وقت ساع سننا جائز کردیا گیاہے محبوب البی نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے وہ کسی کے

کہنے سے حلال نہیں ہو عتی ۔ اور جو چیز حلال ہے وہ کسی کے تھم سے حرام نہیں ہو عتی ۔ مثلا

ا مام شافعی بڑھیے کے پہال ماع دَف اور چفانہ کے ساتھ جائز ہے، لیکن ہمارے علا ، (احناف)اس کے خلاف ہیں،کیکن اب اس اختلاف میں حاکم وقت کا جو حکم ہوگاوہی

سیجے ہوگا، مریدوں میں ہے ایک نے گزارش کی کہ آئ کل بعض خانقا ہوں میں درولیش ینگ در باب ومزامیر کی محفل ساع میں رقص کرتے ہیں محبوب الٰہی پڑھنے پیے نے فر مایا کہ

کیوں شریک ہوئے جہاں مزامیر تھے،اور وہاں کیوں رفض کیا،تو جواب دیتے ہیں کہ ماع میں اس قدرمتغزق ہوجاتے ہیں کہ ہم کوخرنہیں: دتی، کہ اس جگہ مزامیر بھی ہیں۔ محبوب البي فرنسيء نے فرمايا كديد جواب درست نہيں، اور يدتمام باتيں معصيت كي

الم ( صفح ١٢٧) \_

و واچھانہیں کرتے ، کیونکہ جوفعل نامشر و ع ہے وہ ناپندیدہ ہے۔ ایک مرید نے عرض کی کہ بہ درویش جب محفل سے باہرآتے ہیں اوران سے کہاجا تاہے کہ ایک محفل میں

حضرت محبوب البي مراسي ي ك خلفاء كي فهرست براي كمبي بعض كے

حضرت شیخ نصیر الدین چراغ وہلی ( دہلی )۔حضرت امیر خسرو ( وہلی ) ۔ هنرت شخ قطب الدين منور. (بإنسي) \_ حضرت شخ مسام الدين ماتاني (ياك بتن ) \_ حضرت شخ بربان الدين غريب (ديوكيرى)\_ حضرت شخ حسام الدين سوخت (سانجر) شیخ اخی سراج الدین (بالده) (بنگال) - حضرت خواجیه شمس الدین دهاری ( ظفراً باد ) حضرت شخ شرف الدين بوعلى شاه قاندر ( ياني پت) - حضرت شخ منتخب

الدين (خلدآباد)۔

تبليغ واشاعت اسلام: ان خلفاء میں حضرت خواجہ نصیرالدین چراغ دبلی نے دبلی اود ھ، پنجاب اور گجرات میں مذہبی وروحانی اثرات پیدا کئے ،<عشرت شیخ افی سراج الدین نے برکلال اور

اں کے اطراف بہار اور آسام میں اسلامی تعلیمات کچیلا کیں، حضرت خواہیہ بر مان

الدین غریب نے دکن کواپنے مرشد کی برکات ہے متنیض کیا۔ تو حیدورسالت کے ان شیدائیوں کو اشاعت اسلام کی بھی ہدایت تھی، جنانجہ

خواجہ بر ہان الدین غریب نے د کن میں اور حصرت شیخ شرف الدین بوعل فلندر نے یا ٹی یت کے علاقے میں بہت نے فیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔

(ماخوذ از بزم صوفيه، ترميم واضافي كے ساتھ )۔

كتار خفرت في يدجواب من كرآب كوصابر كاخطاب مرحمت فرمايا .....

ایک خادم نے حضرت فریدالدین سنج شکرے اجازت مانگی که آپ کے خلفاء

ہے ملنے کو جی جا ہتا ہے۔ وہ اجازت لے کر حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کے پائن آیا۔ آپ غلبۂ استغراق کی وجہ ہے کسی آنے جانے والے سے واقف نہیں ہوتے تھے۔

حفزت ممس الدين ترك نے (جو خدمت ميس رہتے تھے) باواز بلند ہوشيار كيا۔ اور عرض کیا کہ حضرت بیرو مرشد کا خادم آیا ہے۔ اور حضرت کا سلام لایا ہے۔ آپ نے

جواب دیے کے بعد فرمایا کہ میرے شخ کیے ہیں۔اور حضرت شمس الدین کو تا کیو فرمائی کہ ان کی عزت کر داور فر مایا آج گولروں میں نمک ڈال دینا (بیگویا حق مہمانی تھا) ہیے

فر ہا کر پھر استغراق طاری ہو گیا۔اس کے بعدوہ خادم حضرت سلطان الا ولیاء کے بیبال حاضر ہوا۔ یبال شاہی کارخانہ تھا۔ بہت تعظیم جوئی، اور حضرت نے عمدہ تعدہ کھانے

کھلائے اور بہت سے تخفے دئے۔

جب وہ خادم حضرت فرید الدین گنج شکر کے حضور میں پہنچا تو آپ نے دونوں صاحبوں کا حال دریافت کیا۔خاوم نے سلطان الاولیاء کی بوی تعریف کی اور نی و معلاؤ الدین کی شان میں عرض کیا کہ وہ تو تھی ہے یو لتے بھی نہیں۔ نہ وہاں پیکھ

ے، هفرت نے پوچھا كہ ہمارے حق ميں بھى كچھ بولے تھے۔ كہا كچھ بھى نہيں، آپ نے مرر دریافت کیا کہ آخر کچھاتو کہا ہوگا؟ خادم نے عرض کیا کہ صرف یہ پوچھا تھا کہ مرے شخ کیے ہیں؟ آ پچشم برآب ہو كرفر مانے كلے كدآج وہ اليے درجہ ميں ہيں ك

وہاں کسی کی گنجائش نہیں ہے، بیانہی کا استقلال اور میرے ساتھ کمال محبت ہے کہ ایسی حالت میں بھی مجھے یو چھااور یا دکیا۔

مشہور ہے کہ حضرت صابر کے وصال کے بعد کلیر پر پچھ بنود کا غلبہ ہو گیا۔اس وبہ کے بعض ہنود نے مقبرہ میں بتخانہ بنالیا تھا۔اورالی<sub>ک ب</sub>ئی کچھ بےح<sup>رمت</sup>ی وغیرہ کاارادہ تھا کہا تفا فاایک شیر جنگل ہے آیا اور بہت ی جانوں کا نقصان کر گیا۔ اور پسماندہ بھاگ

## خواجه علاؤالدين على احمه صابر كليمرى عرانتيبيه

آپ حضرت شخ فریدالدین تنج شکر رحمة الله علیه کے بھانجے ادرا کابر خلفاء میں سے میں و میر ماتان کے ایک مقام کونوال میں آپ کی پیدائش ہوئی۔

آپ کے نسب نامے کے متعلق مؤرخین میں خاصہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مؤرخین کے نزدیک آپ نبأ سیدهنی ہیں۔آپ کا سلسلۂ نسب اس طرح ہے خواجه علاؤ الدين بن شاه عبدالرحيم يا عبدالسلام بن شاه سيف الدين عبدالوباب بن حضرت غوث البقلين بيران بيرينخ عبدالقادر جيلاني والنياية

مگرا کثر مُوَرْخِین نے آپ کونسباحیینی لکھاہے۔اورامام جعفرصادق وسطیعیا کی نسل نے آپ کاتعلق ہے۔اورسلسلہ نسب اس طرح ہے۔سیدعلاؤ الدین علی احمد صابر، بن سيرعبدالله بن سيد فتح الله بن سيدنو رقحه بن سيد احمد بن سيدغياث الدين بن سيد بهاؤ الدين بن ميد دا ؤ د بن سير تاج بن سيدمجر بن سيد على ضياء الدين بن سيد اساعبل اعر خ بن امام جعفرصادق بن امام محمد با قربن امام زين العابدين بن امام حسين بن سيده فاطمه الزهره بنت محدر سول الله الصحيف احقر كے نزديك آپ كالسيني نب بونازياده يجيم معلوم

حفزت خواجه فريد بريشي كالنكر خانه كي خدمت باره سال تك حفزت خواجه صاحب کے حوالہ رہی لیکن حضرت خواجہ نے بو جھاذ ن صری کنہ ہونے کے بھی اس میں ے کچھ تناول نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ روزہ دارر ہے۔حضرت کے دریافت فرمانے پرآپ نے عرض کیا کہ غلام کی کیا مجال تھی کہ بدون ارشاد حضرت اقدی کے اس میں تصرف

## حضرت خواجه نصيرالدين محمود جراغ دبلي عرايشييه

اسم مبارك نصير الدين محمود، كمنح اور چراغ دبلي القاب تقيم، جد بزرگوارشْخ عبدالطف يز دى خرسان سے لا مورآ ئے ، والد ماجد شیخ محمود تحي ا تى شېر ميس پيدا موت ، اورین شعور میں اود ہنتقل ہو گئے تھے۔ (سیر العارفین صفحہ ۴۰)۔

یہاں وہ پشمینہ کی تجارت کرتے تھے،جس میں ان کو بڑا فروغ حاصل ہوا، ان کے پاس بہت سے غلام تھے۔ (سیرالا ولیاء صفحہ ۲۲۸)۔

حضرت نصيرالدين محمود وشيعي كي ولادت بإسعادت اى خطه ميس بوكي بعض تذكره نگاروں نے مقام پيرائش اجودهيا، اور بعض نے باره بنكى كھاہ، اى كئے نام کے ساتھ اودھی لکھا جاتا ہے، خزینۃ الاصفیامیں ہے کہ نسبا سادات مسینی میں سے تھے۔ (خزينة الاصفياء صفحة ٣٥٣) \_

نوسال کے تھے کہ والد بزرگوار کا ساپیرے اٹھ گیا،تعلیم وتربیت کافرض والده ماجدہ نے انجام دیا، ان کے زہر وتقو کی کے اثر ہے بچین ہی میں نماز باجماعت کے پابند ہو گئے تھے۔ جو کسی حال میں بھی فوت نہیں ہوتی تھی ،خیر المجالس کے ایک ملفوظ میں ہے کہ فقد کی مشہور کتاب اصول بز دوی قاضی محی الدین کا شانی سے پڑھی۔ (مجلس چبل وششم صفحہ ۱۰ میں ہے۔ "جناب خواجه ذكر الله تعالى بالخير قاضي في الدين كاشاني ك ذكر ميس تهيم، قرمایا میں نے ہزووی انہی ہے پڑھی ہے، پیران کے طبع رسااور دقت نظر کا

آپ برجلال غالب تھا وصال کے بعد بھی مزار پرایک شعلہ چمکتا تھا۔جس کی جِجہ ہے کئی شخص کی محال مزار پر جانے کی نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوی نورالله مرقدهٔ مزاریر حاضر ہوئے تو حضرت کی درخواست بروہ چک

حضرت شيخ کی وفات تیرہ رئیج الاول •19 ھیکوہوئی۔لفظ''مخدوم'' آپ کی تاریخ وفات ہے۔ بیران کلیر متصل رڑ کی ضلع سہار نیور میں آپ کا مزار ہے آپ کے مزار برنورالدین جهانگیررحمة الله علیه نے گنبدنغمیر کرایا تھا۔ (خزینة الاولیاء،ملفوظاہ، خواجگان چشت، تعلیم الدین، حیات حضرت حاجی ایداد اللّه صاحب عِرایشی په)۔ (ماخوا از تاریخ مشائخ چشت، تالیف شخ الحدیث مولانا محد زکریا کاندهلوی وسطید ، ترمیم ا

آیا ہوں ،اس جواب ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے شیخ نصیر الدین محمود عرفشے پی یں تجی طلب محسوں کر کے ان کی جانب توجہ فر مائی۔ اثنائے گفتگو میں فر مایاجب میں اپے مرشد کی خدمت میں رہتا تھاتواجودھن میں میرے ایک ہم مبق نے میرے پھٹے كيڑے ديكي كركها تمهارايه كياحال ہے؟ اگرتم اس شير ميں لڑكوں بى كو پڑھايا كرتے تو بھی تھہیں فارغ البالی ہو جاتی۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور مرشد کی خدمت ميں حاضر ہوا، آپ نے ديكھ كرفر مانا نظام الدين! اگر تنها داكو كي دوست تمهار اميرحال ديكھ كرتم ب يوي الله كد آخريد كيا حالت بي العليم دين عم كوفارغ البالي حاصل بوجاتی،اس کو کیوں ترک کر دیا ہواس کا کیا جواب دو گے؟۔ میں نے عوض کیا جوارشاد

> يو، فرمايا يشعر جواب مين پڙھ دينا... نه همرای تو مرا راه خویش گیرد برد

ترا سعادتے باد مرا تکوں ساری

اس کے بعدایک خوان طلب فرمایا، اور جھ سے کہااس کومر پر رکھ جہال تمہارا دوست ہے وہاں لے جاؤ، میں نے ایسا ہی کیا، دوست نے میر اسیحال دیکھ کر کہا تھہیں ي عجبت اور بيه حالت مبارك جو- (سيرالا دليا چسفحه ۴۰ – ۱۲۸) -

حضرت شیخ نصیرالدین محمود عربیشید نے بیروا قعد حضرت خواجه نظام الدین ادلیاء کی زبانی سنا تو ول میں عشق الٰہی کی آگ شعلہ زن ہونے کے ساتھ مرشد کی محبت بھی پیست ہوگئی اور بیعت کے بعد بڑی دل سوزی سے مرشد کی خدمت شب وروز کرتے رے، ای لئے تمام دروایش ان کونصیرالدین محمود کنج کہا کرتے ،اورمحبوب رکھتے تتھے۔ ( سيرالعارفين جلد دوم صفحه ٢٠٠٠) -

حضرت نصیرالدین محمود ڈرکٹنے یہ کواپنے مرشدے جو والہانشیفتگی تھی، اس کا ایک واقعہ پیجی بیان کیاجاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محبوب البی بھی کے خانقاہ میں حضرت خواجه بهاؤالدین زکریاماتانی کے ایک مریدخواجه تحد گاؤرونی آ کرمقیم ہوئے وہ

بيان كياك برف محقق تهي المجلس مين ايك مريد جناب سلطان الشائخ كا حاضرتها،اس نے بیقصہ بیان کیا کہ ایک بارقاضی کی الدین کاشانی سخت بیار ہوئے کہ پاروں نے ان کی صحت دشوار جانی ،حضرت سلطان الاولیاء س کر ان کی عیادت کوتشراف لائے وہ دیکھ کرامٹھے اورایے آپ کوسنجال کرشخ ك تعظيم كى ،اى وقت م مض مين تخفيف بوگنى ، جب حضرت يخ لوث كئ تو کہا شخ بظاہر میری عیادت کوآئے تھے، مگر دیکھوکس طرح دریردہ سلب

کین سیرالعارفین میں ہے کہ ابتدا میں مولا ناعبدالکریم شیروانی ،علامہ زمال ہے مدا پیداور بز دوی کو پڑھا، بعدوفات مولا ناافتخارالدین محد گیلانی ہے جمیع علوم حاصل كيِّ"ر ( جلد دوم صفحه ٢٠٠٠) \_

تچیس سال کی عمر میں ترک و تجرید اختیار فرمائی ، اورمحاسبهٔ نفس میں مشغول ہوئے۔ گر دونواح کے جنگل و بیابان میں ایک درویش کے ہمراہ آٹھ سال تک گھو 🚣 رہے، اس صحرانور دی میں بھی نماز باجماعت کے پابند رہے، روزے بھی ترک نہیں ہوئے، برگ سنھالو ہے افطار کیا کرتے تھے۔ (سیرالعارفین جلد دوم صفحہ ۴۰)۔

سرالعارفين اورمراة الاسرارميس ہے كەسىم سال كى عمر ميں حضرت خواجه نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر نثرف بیعت حاصل کیا، بیعت کے ابتدائی زمان 🖟 واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نیخ نصیرالدین محمود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی قیام گاہ کے پاس ایک ورخت کے نیچ متحر کھڑے تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیا بالا خانہ ہے بنچے اتر رہے تھے کہ شیخ تصیر الدین محمود پران کی نظریڑی ، خادم خاص 🍱 ذرایدخلوت میں بلا کر دل کی کیفیت او چھی ،عرض کیا درویشوں کی جو تیال سیدھی کر 🎩 حضرت شیخ نصیرالدین رحمة الله علیہ نے مرشد کے حکم کی تغیل کی اور آبادی میں رہ کرعباوت وریاضت کو جاری رکھا، ملفوظات خیر المجالس (مرتبہ حمید شاعر معروف ب

ندر) میں ہے ....

''سالہاسال جھے کو بیآ رزورہ کہ ایک نہ بندو کرتہ پیمن کر، کلاہ سر پر کھ کر کوہ و بیاباں یا کسی متحد و مزار میں جا بیٹھوں پچرشپر کو یاد کر کے فرمایا کہ وہاں بہت حظیرے دلیسند ہیں، وہاں مجھ کو خلوت سے بہت راحت و تسکین ہوتی تھی،

ان دنوں وہ مزاراور خظیر نے نہیں رہے۔ سنتا ہوں کہ وہ سب مقامات دکش خراب و ہریاد ہو گئے ہیں، پھر فرمایا کہ خواجہ محمود والد معین اللہ بن جو بھا نجا مولانا کمال اللہ بن کا ہے، ہیرے ہمراہ ہوا کرتا، ہمیشہ نماز شبح مسجد میں پڑھ کرہم نظتے اور وظیفہ پڑھتے جاتے، راہ میں جب کی مزار پر تینیتے تو ہیں محمود

ے کہتا ابتم چاہومکان جاؤ چاہو کی اور مزار پرتنمامشغول ہو، وہ میزا کہنا قبول کر کے جدا کی مزار پرظہر تک جا کرشنول ہوجا تا، پھر ہم نماز کے وقت طہارت کو نگلتے ، اذان کتبے دی بارہ درویش اپنے مقام مشغولی ہے آگر جمع

طہارت کو لگتے، اذان سے دک ہارہ دروساں ہے مطام سوں ہے۔ ہوجاتے، نماز باجماعت پڑھتے ،ادر بھے کوامام بناتے، پچر باتی دوز ذکروشنل میں گزرتا، یہاں تک کہ نماز مغرب وعشا، زمین صحرا میں ہوتی، پچر وظیفہ پڑھتے ہوئے گھر آتے، اور جب جنگل میں دن کو قیاد لدکرتے تو گرد چند

در خنوں کے رسی گیر دیے اور درمیان میں سور ہے ندورندے کا ڈر ہوتا، نہ چور کا کہ بدھنا یا لوٹا لے جادے گا، شب کو گھروں میں ایک جگہ مقررتی، وہاں مشغول رہے ۔ای راحت وآ رام میں چندسال گزرگئے۔

وہاں موں رہیت اللہ علیہ اس وقت کا ذکر بڑے ذوق وشوق سے بیان خرباتے تھے، پھر کہا کہ آگر تھم حضرت پیرومرشد کا نہ ہوتا کہ تو تخلوق کے درمیان رہنا، جناوقفائے خلق گوارا کرنا۔ ' تو کہاں میں تھااور کہاں ہیشہر کمی تنجد کی نماز کے لئے اٹھے تو جماعت خانہ میں کہا ہے رکھ کروضو کرنے گئے، واپس ہوئے
تو کیڑے فائن کے ساتھ ان کی تلاش میں شور و شغب کرنے گئے، حضرت شنخ نصیرالدین
محمود مُرشنجید خانفاہ کے ایک گوشہ میں عبادت میں مشغول سنے، خیال ہوا کہ اس شور و
شغب سے مرشد کی عبادت میں خلل پڑے گا اس لئے خواجہ محمد گاذرونی کے بیاس پہنچ
اور کیڑے اتار کران کو دید ہے ، شنح کو جب بیدا قد حضرت محبوب الٰہی مُرشنجید کو معلوم ہوا
تو حضرت نصیرالدین محمود کو بالا خانہ پر طاب کرکے اپنی خاص پوشاک عطاکی اور ان کے
لئے دعائے خیر کی۔ (سیرالا ولیا عِصْحُد ۲۳۲)

میعت کے بعد مرشد کی ہدایت کے بموجب ریاضت ونجاہدہ جاری رکھا، دس روز گز رجاتے اور کچھنہ تناول فرماتے اور جب خواہشات کا غلبہ ہوتا تو کیموں کا عرق کی لیتے ۔ (سیرالا ولیا صفحہ ۲۳۱، اخبار الاخیار صفحہ ۷۵)۔

سیر العارفین میں ہے کہ بچھ دنوں مرشد کی خدمت میں رہنے کے بعد والدہ ماجدہ کے پاس چلے گے ۔ (سیرالعارفین صفحہ۴۴) ۔ لیکن یہال خلق اللہ کے جموم سے باد اللی میں سکون میسرنہیں ہوتا،اس لئے

حضرت امیر فسر و کے ذریعہ مرشد کی خدمت میں عرض حال کر کے جنگل میں جا کر

عبادت کرنے کی اجازت ما گئی، تھم ملا کہ وہ خلق اللہ کے درمیان ہی میں رہیں، اورخلق کی جھاؤں کو برداشت کریں، اس ایٹار کا بدلہ ان کو ملے گا، اس سلسلہ میں حضر سمجوب الہی نے رہیجی ارشاد فرمایا کہ فٹلف افراد مختلف کا موں کے لئے موز وں ہوتے ہیں، اس کئے میں کی ہے تو ہیکھتا ہوں کہ اپنے لب کو بھی بندر کھے، اور اپنے درواز کے کو بھی گئ ہے ہدایت کرتا ہوں کہ وہ مریدوں کی تعداد بڑھائے۔ اور کسی کو بیچ کم ویتا ہوں کہ خلق اللہ کے درمیان ہی میں رہے، اوران کی جھاؤں کو برداشت کرتے ہوئے ان سے حس

سلوک سے پیش آئے ، یہی مقام انبیاء واولیاء ہے۔ (سیرالا ولیاء صفحہ ۲۳۵)۔

تین دن شېرول بین رېزاپزا، اورنور وز تک زیارت شخ میسر نه ېوتی، برهگ ے پیام وعوت آتا، اور شیخ کے واسط اجازت کے عرض کرتے، ٹایدان دنوں یاد ہوتا ہے کہ خادم نصیرنا می تھا، فرمان شخ پہنچا کہ فلاں جگہ دعوت میں جا، بیں نے عرض کی کہ مجھ کو یکھ خدمت میں عرض ہے، اس پر مجھ کوطلب فرمایا، میں خدمت میں حاضر ہوا، تو فرمایا کیا کہتا ہے؟ میں نے عرض داشت کی کہ غلام اودھ ہے اس اشتیاق میں آتا ہے کہ چندروز زیرقدم خواجہ دے، اور ہر روز آپ کو دیکھوں، یہاں ہرکوئی دعوت کرتا ہے اور حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مجھ کو حکم آتا ہے کہ دعوت میں جا، سے جاتا ہوں اور مولانا بربان الدين غريب كے كھرييں شب بھر رہتا ہول، دوسرادن دعوت کا ہوتا ہے،اس دن پھنی حضرت کی خدمت میں آنہیں سکتا، تيسرے دن بھی لوگ رو کتے ہیں کہ ذرانھبرو، ناشتہ کراد، دو پېرکو يہاں آنا ہوتا ہے اس دن بھی زیارت نصیب نہیں ہوتی، تین دن مفت جاتے ہیں ، سید س كرشخ نے خادم ہے فرما يا كہ جوكو كى مولانا كو بلانے آيا ہے اسے لوٹا دو، اور کهد دو که باران شبر کی دعوت کریں،اوران کومعند ور رکھیں'' \_ (مجلس پنجاہ ويتجم صفي اسمامهما)\_

خودم شدکواینے مرید کی راحت اور خاطر داری کا بہت خیال رہتا تھا، فرماتے

''ایک باریٹن اود دھ ہے آیا تھا۔ اور بھائی کینی پدرخواجہ ایوسف بھی ہمراہ تھے، اوران دنوں میں نے تقلیل طعام کی تھی، بھائی نے مبشر ہے کہ دیا کہ فلانے نے کھانا چھوڑ دیا ہے، اور معرض کلف میں پڑا ہے، خدمت شیخ میں عرض کر دے، مبشر نے خدمت شیخ میں اور بڑھ کرعرض کی کہ جب رکا کی جھرکر فلانے کے واسطے لے جاتا ہوں تو بلا کم وکاست و سے بی لوٹ آتی ہے، فلانے کے واسطے لے جاتا ہوں تو بلا کم وکاست و سے بی لوٹ آتی ہے، کوہ دیبایاں میں رو پیش رہتا، میں نے عرض کی کہ جن وہی ہے جو حضورارشاد فرماتے ہیں مگر آپ کو یمہاں رہنے کی تاکید اس واسطے فرمایا کہ ہم لوگ سعادت حاصل کریں''۔ (مجلس بنجاد، خیر المجالس کا اردو ترجمہ سمراج المحالس)۔

حضرت شخ نصیرالدین مُرشید مرشد سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لئے وقتاً فو قتاً وطن سے دہلی آتے رہتے تھے، یہاں ہر جگدان کی بڑی پذیرائی ہوتی، پارانِ طریقت جس لطف وکرم سے ان کے ساتھ بیش آتے، اس کوا پی زندگی کے آخری ایام میں بڑے ذوق دلذت سے یا دفریاتے ہیں......

''جب میں اودھ ہے آیا کرتا تو اکثر پارمیری دعوت کیا کرتے ، مولا نابر ہان
الدین غریب طاب ثراہ اورا میر خرر دادرا میر حن وغیرہ احباب جب میرا
آنا سنتے تو دھا گوکی چندروز تک متواتر دعوت کیا کرتے ، اور شخ ہے استدعا
کرتے ، فلانے کو اجازت دعوت کھانے کی ہو، اور ایک دن پہلے ہے ، جمھ
ہے کہد دینے کرکل ہمارے یہاں دعوت کھانے کی ہو، اور ایک دن پہلے ہے ، جمھ
شہر کو جاڈ ل تو تھک جاڈ ل تو اس روز مولا نا بر ہان الدین کے گھر میں رہا
میک بھی رہنا ہوتا ، جب لوشا تو ہے وقت ہوجاتا تھا، غیاث پورتک پہنچنا نہ
ہوتا ، اس رات بھی مولا نا بر ہان الدین کے گھر میں رہنا ہوتا ، بھی عشر ہوتا ، اور کہتا ذرا تو قف کرد ، ناشتہ لاتا ہوں ، غرض
دن بھی جمع کو کوئی یاد آ جاتا ، اور کہتا ذرا تو قف کرد ، ناشتہ لاتا ہوں ، غرض
خاریات کے گھر با ہوتا ، فوت کی دو بیر کوغیاٹ پور پہنچا ، پھراس دن بھی شخ کی
خاریات کوئی جاتا ، اور کہتا ذرا تو قف کرد ، ناشتہ لاتا ہوں ، غرض

جب مرشد کی زیارت نه ہوتی ہتو ہوئی تکلیف محسوں کرتے ، فرماتے ہیں... ''ان دنوں میں ایسان ہوا کہ متواتر تین دئوتیں ہوئی ،اور ہر دعوے میں تین

جناب شیخ نے افطار کے وقت ایک قرص قریب دوسر کا مجھے دیا، اور بہت سا

ا بدرچۂ کمال یا ئیں جوجانتینی کے لئے موزوں تھیں، تو ان کو دہلی میں اپنا جانتین مقرر فر ہایا ، اور وفات کے وقت ان کوخوا جگان ہے جوخرقہ ،عصا ، کا سہ اور تعلین ملی تھیں ان کو عطا کر کے دہلی کے لوگوں کی جفاؤں کوصبر وسکون سے تحل کرنے کی تلقین فرمائی۔

چلا جاتا، تو کھاروئے کالباس کی لیتا، جامہ ﷺ کو پہن کروضوکرنا پیند نہ کرتا ہمیکن اس کو

( سير العارفيين جلد دوم مفحيه ٣٣ ) \_ حضرت محبوب اللبي برمضيير كي وفات كے بعد جماعت خاندان كى جهن كى اولا دکوتر کہ میں ملاءاس لئے حضرت نصیرالدین نے اپنی قیام گاہ کے لئے وہ جگہ نتخب کی ، جہاں ان کی ابدی خوابگاہ ہے۔

جانتینی کا ابتدائی زمانہ بہت ہی نکلیف اور عسرت میں گزرا، اینے ملفوظات میں ان ایام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بارروزہ رکھا۔ دودن گزر گئے لیکن کچھے کھانے کو نہ ملا ،میر اا یک آ شنانھو نا می تھا، وہ دورو ٹیاں اور تر کاری دسترخوان

میں لیپٹ کرمیرے پاس لایا، اس حال میں اس کھانے نے وہ مزہ دیا کہ بیان نہیں ہوسکتا۔ا کثر راتوں کومیر ہے گھر میں جراغ روثن نہ ہوتا، چند دن متواتر چواہا نہ سلگتا، میرے اعزہ سامان معاش کرنا چاہتے ،لیکن میں ان کو کرنے نہ دیتا، وہ میرامزاج بیجان گئے تھے کہ میں مشقت اور بے سروسا مانی ہی میں خوش رہتا ہوں ، اس لئے میرا خیال

پہن کرلوگوں سے اینا فقر پوشیدہ رکھتا تھا۔ (خیرالمجالس مجلس شصت وسویم )۔ فارغ اليالي: کچھ دنوں کے بعد پینگی جاتی رہی اوراچھے دن آئے ،مگر حضرت خواجہ نصیر

چھوڑ دیا، اگر کوئی دنیا دار مجھ سے ملنے آتا تو میں شیخ کاجبہ پہن کر بیٹھ جاتا، جب وہ

الدین رکشے یان عمرت مجرے دنوں کو یاد برابر کیا کرتے تھے دو دن کے فاقہ کے بعد ان کو جور وتی اور ترکاری ملی اس کے مزے کو یا دکر کے سر ہلاتے اور فرماتے ، سجان اللہ بیہ طوااس پر رکھا تھا جن یارول کا صوم دوام ہوتا ،ان کوحفرت ﷺ کے یہاں ے سوائے رمضان شریف سحری ملاکرتی ، چنا فکہ مولا نا فخر الدین زرادی اور مولا نا حسام الدين ماتاني اورمولا ناشهاب الدين كويه بميشه روز و دار بوت تتے۔ مگرمولانا برہان الدین غریب کہ بسبب ضعف جم کے روزے ہے معذور تھے، ان کو ماہ رمضان میں سحری ملتی اور سحری کو کھیجڑی روغن بیزی ہوئی

آیا کرتی، یارجح ہوتے، اور ہاتھ دھو کھیوری کھاتے، غرض جب شُخ نے جھے كو ده قرص ديا تويس جران جواكه اى كوكس طرح كهادك كا، يبار نه ہوجاؤں، بیقرص تو میرے ہیں دِن بلکہ زائد کو کافی ہے۔ بعدعشاوہ قرص میں نے روبرورکھااور کچھ کچھ کھاناشروع کیا، بعد آدھی رات کے تھوڑی آنکھ لگی تھی کہ فی الفوراٹھ کر وضو کیا،ا ورتبجد کی نماز پڑھی، پھر وہ قرص لے کر

كهاني بيشا، بركت ولايت في سيح تك سب كهاليا، اوركوني زحت نہیں ہوئی''۔ (خیرالمجالس مجلس پنجاه دینجم صفحۃ۱۳۱۔۱۳۱)۔

والده ماجده کی وفات کے بعد وطن چھوڑ کرمتعق طور پر دبلی تشریف لےآئے اور مرشد کے خاص حجرہ میں سکونت اختیار فرمائی ، پیرجرہ جماعت خانہ مین تھا، مرشد کی صحبت ميل فقر، صبر، تتليم ورضا كى تمام درويثانه صفقي ياية يحميل كو پہنچ كئيں، چنانچہ جیما کہ میرالعارفین کے مؤلف کا بیان ہے .....

''حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے خلفاءا ہے مرشد اور شیخ نصیر الدین کی ذات پرفخر کیا کرتے تھے''۔ (صفحہ۴۲، جلد دوم )۔

جب حفزت محبوب اللي ولشيء نے حفزت شخ نصيرالدين ميں وہ تمام با تيں

بچھایا گیاجس پراچھے کھانے اور حلوے تھے ، حضرت خواجہ نصیرالدین نے اس موقع پر سے حکایت سانگ کہ ایک بارایک درویش شخ ایوسعید پڑھنے کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامان امارت میں بارگاہ شاہی طنابہائے ریشمی اور شیخ بائے زریں دیکھ کرسو چنے

ا گا کہ یکی ورویش ہے؟ بیتو کی بادشاہ کو بھی میسر نہیں۔ حضرت ابوسعید مرشے نے اس کے خیال کونو رباطن مے معلوم کرلیا، اور اس مے خاطب ہوکر فرمایا، اے درویش ہم نے خیمہ کی ثیخ دل میں نہیں نصب کی ہے، زمین

میں گاڑھی ہے، یہ بھی فرمایا کردنیا کی مثال تیرے سامیک ہے، اگر اس کی طرف تورخ کریے تو تیرے چھپے ہوگا اور اس کی طرف پشت کرے تو تیرے آگے ہوگا۔ (مجلس

-(YF

ا یک اور موقع پر کچھ معتقدین حضرت خواجہ نصیر الدین کے سامنے پالودہ (فالوده) نوش کررہے تھے، حب دستور پیدوموعظت شروع کی ،اور فرمایا ،ایک بار حضرت خواجہ ابرائیم ابن ادھم قدس سرہ العزیز ایک بادشاہ کے حضور میں پیش کئے گئے۔ (حضرت ابراہیم بن ادہم ایک شہر کی مجدمیں مقیم شے ، رات کو دروازہ کھول کر باہر نگلے چوکیدار نے چور مجھ کر کہا لیا اور کوٹوال نے بادشاہ کے حضور میں پیش کیا )۔ بادشاہ نے ان کے لئے کھانا منگوایا، ایک آرات دستر خوان پر پہلے ان کے سامنے فالودہ کا پیالہ رکھا گیا، حضرت خواجہا براہیم نے بیالہ کوغورے دیکھا، مگراس میں سے کچھے کھانا پسند نہ کیا، باوشا نے یو چھا، فالودہ کو آپ و مکھتے ہیں، لیکن کھاتے نہیں ہیں، نضرت خواجہ ا براهیم نے فرمایا فالودے سے قیامت یاد آتی ہے، بادشاہ نے یو چھا کس طرح؟ فرمایا: اس دن دوگروه مول كے، ايك فالوده اورايك آلوده 'فسريق فسي المجنة و فريق في السعيس "کاشاره ای طرف ہے،جس نے اپنے آپ کودنیا میں مجاہدہ، طاعت و عبادت میں پالودہ کیا، وہ تو بہشت میں جا نئیں گے اور جو آلود کا معصیت ہیں، ان کو آتش دوزخ میں پاک دصاف کر کے بہشت لے جائیں گے، بادشاہ نے بین کرکہا کہ

فقر بھی کیانعت ہے،اس کے اول اور آخر دونوں خوب ہیں وہ کیا عمدہ دن اور پرڈوق زمانہ تھا۔ یہ کہد کرروتے گویا وہ ذوق پھر حاصل کر لیتے۔ ( خیر المجالس مجلس شصت و سویم)۔

فارغ البالی کے زمانہ میں مہمان اور مریدوں کے لئے دسترخوان پرا پچھےا ﷺ کھانے ہوتے ،خود تو صائم الد ہر ہوتے ، لیکن مہمانوں کو بڑے لطف و کرم سے لذیذ کھانے کھلاتے ، بھی بھی سم مہمان کی خاطر افطار کر لیتے ، ایک باروستر خوان پر حلو کی کی قسمیس ختیں ، ایک حاجی نے عرب کے کھانے بھی اس موقع پر بیش سے ، حاضرین میں ایک صاحب نفل روز ہ رکھے ہوئے تتے ، حضرت خواجہ نصیر الدین نے ان کی خاطر افطار کر لیا اور یا روں گوخوب کھانے کی تاکید فرمائی ۔ ( خیرا لیجالس مجلس جنتا دو تکم ) ۔ افطار کر لیا اور یا روں گوخوب کھانے کی تاکید فرمائی ۔ ( خیرا لیجالس مجلس جنتا دو تکم ) ۔

عقين:

مہمانوں کولذیذ کھانا کھلاتے دقت پندونھیجت کاسلید جاری رکھتے ،ایک بار دسترخوان پرعمدہ بلاؤ کھا، حاضرین کو بزی شفقت ومبت سے کھلارہے تھے، دست مبارک سے بلاؤ برتنوں میں ڈالتے جاتے ،ادرتا کیدفرماتے یارو خوب کھاؤ۔ جب لوگ کھا چاتو فرمایا طعام حلال دھیب وہ ہے کہ کھانا کھاتے دقت یہ خیال رہے کہ خدے تعالیٰ دیکھتاہے، خداکے داسلے کھائے اور نیت کرے کہ جوقوت اس سے پیدا ہوگی، وہ طاعت دعبادت میں صرف ہوگی۔ تو دہ شخض عین عبادت ونماز میں ہوگا۔

فرمایا ایک دن سحاب کرام رضوان الله علیم اجمعین نے خدمت نبوی من تنایخ میں حاضر ، وکرعوض کیا، کہ یار سول اللہ! ہم کھانا کھاتے ہیں گر جمارا پیٹ نہیں مجر تا، آپ نے فرمایا شایدتم تنہا کھاتے ہو، عوض کیا ہاں، ہر شخص الگ الگ کھا تاہے۔ آپ نے فرمایا اب اکٹھا ہوکر کھایا کرو، اور پہلے بھم اللہ کہا کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ (خچر المجالس مجلس بنجاہ وہفتم )۔

ایک بارعیدالاضحی کے دِن بہت ہےلوگ ملنے آئے،ان کی خاطر دستر خوان

مرمنڈ انے کے معنیٰ ہیں کدراوحق میں اس نے اپنا سرکاٹ لیا ہے، اور اس سے کوئی

بات خلاف شرع ظهور میں ندآئے۔ (خیرالحالس مجلس یانزدہم)۔

ایک بزرگ بعت کے لئے آئے جونسباسیداور جو ہر کی بازار کے داروغہ تھے، حضرت جراغ وبلي منطقيد نے كلاه مركائي، دست مبارك بيعت كے لئے آ گے بوهايا، اقرارلیا، دوگانه نماز پڑھوائی، نماز کے بعد مخاطب کر کے فرمایا، ہر بات میں پیٹیم سے پیٹیم کی متابعت کرنی جا ہے اور تنہارے لئے اور ضروری ہے کہتم آل رسول سے ہو، رسول کی متابعت دو چیزوں میں ہے جو کچھ خدا اور رسول نے کہا اس کو کرنا ، اور جس سے خدا اوررمول نے منع کیاای ہے بچنا، پھر فر مایا خرید وفر وخت میں ہر گز جھوٹ بات زبان پر نة أني جا ہے۔ مثلاً ایک چیز یا گی درہم کی خریدی ہوئی ہے، جب سی خرید ارکواس کے ليني يآماده دي يحية يدند كي كديس في جيدرم ميس لي ب، مات درم ميس دول كاءاس ے کچے برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ نقصان ہوتا ہے، بال اگریہ کچے کدیا فی درم ایک وا نگ میں دول گا تو اس کے ایک دام میں برکت ہوگی ، اوراس کا مال اس طرح بوجے گا

کہ اس کوخود خبر نہ ہوگی کہ کہاں ہے بڑھا۔ (خبر المجالس مجلس بست وہشتم)۔ ایک مرتبرایک عالم موضع سہانے ہے آئے ،حفرت جراغ وہلی مستحید نے یو چھا کہ کہاں ہے آتے ہو، عالم نے کہا سہانے ہے، جہاں کے اکثر لوگ آپ کے

مریدیں، اور وہال کی عورتیں بھی بہیں ہے بیعت رکھتی ہیں، اور وہ مردول سے زیادہ صالح ہیں، چر یو تھا کیا شغل رکھتے ہو، عالم نے کہالڑکول کو پڑھا تا ہول، فرمایا بیٹلدہ کام ہے،مطالعہ کتب میں مشغول رہنا اور دوسروں کو قرآن مجید پڑھانا اچھی بات ہے۔ کین جودومروں کو کلام پاک پڑھائے اس کو ہمیشہ باوضور ہنا جا ہے۔ (خیرالحالس جلس مي و دوم صفحه ۵۵) \_

ایک درویش یمن ہے آیا، حضرت چراغ دہلی بڑھنے یے اس کواپنا ہیرا ہمن عطا کیا اور اپنے پاس بھایا، درویش نے کہا آج میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی مجھ کو اے درولیش آپ کی زبان سے میراول دہل گیا۔ (مجلس ہفتادم)۔ جراغ دہلی کالقب:

رفتہ رفتہ حضرت خواجہ تصیر الدین کے رشد و ہدایت کی شہرت حیار دا نگ عالم میں چیلی، جب حضرت مخدوم جہانیانِ سید جلال الدین بخاری مکه معظمہ تشریف 🔔 گئے، تو وہاں کے سی امام عبداللہ یافعی ہے ایک عرصہ تک تعلیم وتربیت حاصل کر !! رے،ایک موقع پرشخ مکہ نے حفزت جلال الدین سے فرمایا،اگرچہ شہر دہلی کے بڑے بڑے مشائخ اٹھ گئے ، تاہم ان کی برکت کا اثر شیخ نصیر الدین محمود کے اندر موجود ہے،ان کی ذات بابرکات بہت غنیمت ہے،وہ چراغ دہلی ہیں اورمشائخ کی رسموں کو زندہ کرنے والے ہیں،حضرت سید جلال الدین بخاری نے جب بیسنا تو ان کو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود سے ملنے کا اشتیاق پیداہوا، اوروہ مکه معظمہ سے وہلی آئے۔ اور حضرت خواجہ نصیر الدین کی قدمبوی کر کے شیخ مکہ نے جو کچھ کہا تھا، اس کو بیان کیا، اس کے بعد حضرت خواجہ نصیرالدین محمود کالقب چراغ دہلی بھی ہو گیا ، اوراس لقب ت مشہورہوئے۔(سیرالعارفین جلد دوم صفحہ ۲۷)۔

رشدومدایت:

مذہبی وروحاتی استفادہ کے لئے ہندو بیرون ہند کے مختلف مقامات سے ہر طبقہ کے افراد آئے ،اورحضرت چراغ دبلی حسب مراتب ان کی تربیت فرماتے۔

ایک مرتبہ ایک صاحب علم بیعت کے لئے آئے ، یہ ہدایہ ، ہز دوی اور کشاف یڑھ کیے تھے، بیعت کے وقت حضرت چراغ دہلی نے ارشاد فرمایا جب کوئی طریقت میں داخل ہوتو اس کوچاہے کہ اپنی آستین جھوتی کرے، دامن اونچا رکھے، اور سر منڈائے،آستین چھوٹی کرنے ہے مراد ہے کہ اس نے اپناہاتھ کاٹ ڈالا ہے، تا کہ اس کو گلوق کے سامنے نہ پھیلا سکے۔ دامن اونچا کرنے سے مید مطلب ہے کہ اس نے اپنا یاؤں قطع کرلیا ہے، تا کہ کسی ایسی جگہ نہ جا سکے جو بری ہواور جہاں معصیت ہولی ہو، Tree - they have - they have

پھر بیان کیا کدایک بارآ مخضرت شے بیان سحابہ کرام رضی الله عنهم کے ساتھ میٹھے تھے، فرمایا ہے کوئی جوایک بات کی ذمدداری لے، تاکہ میں اس کے لئے جنت کی و مه داري لون، ثوبان شائلة نع كها يا رسول الله! وه ميس جون، رسول الله من الله الله الله الله الله المنافقة ارشاد فرمایا کہ کسی ہے سوال نہ کرنا۔ ثوبان بھٹنڈ نے اس تھم کوقبول کر کے کسی ہے کوئی سوال نذکرنے کا عبد کرلیا، ایک روز وہ گھوڑے پرسوار جارے تھے کہ جا بک ہاتھ ہے گر ينا، دومرے سے اٹھا كرندما نگا، خوداتر كرا ٹھايا كہ جناب رمول اللہ ﷺ نے كمى سے الله الكرف من منع فرماياتها، ال موقع يرحضرت جراغ دبلي بين يك كلس ميل أيك ورویش نے یو چھا،جس چیزے آنخضرت مین نے ایک کومنع کیا ہودہ اس کیا اوروں

میں علم ممانعت ہوتا ہے۔ (خیرالحالس مجلس چبل ونم )۔ . ا یک درولیش آیا،اورکسی کےظلم کی شکایت کی،حضرت چراغ دہلی ہے یہ نے فرمایا مجل ہے کام لو، اگر جفا کرے تو بھی معاف کردو، کیونکہ ایک درولیش کا یجی شیوہ

ك لئر بهى لازم موجاتا ب حضرت يراغ ولى بيك ين فرمايا، بال سب ك فق

ہوتا ہے۔ (خبرالجالس جبان پنجاہ وروم)۔ ایک عرب نو جوان آیا، اس نے ایک تھھی نذر کی ،حضرت چراغ دبلی فرہے یہ نے وست مبارک سے شانندان الفا کر پرانی تفاہی نکالی اور اس میں نگی رکھی اور جب رکھ لی تو حاضرین ہے یو چھا کہ علمی پہلے س طرف ہے رکھی، پھرخودی فر مایا دندانوں کی طرف سے پہلے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بالول کی تفریق کا باعث ہے۔ پس جو چیز

عِ عَثْ لَغَرِ إِنَّ مِواسَ كُودِورِ رَكْحَنا مناسب بي - (خير الحِالسَ جَلْس بنجادودوم)-ا يك مرتب عرب سے ايك عالم آئے ،حطرت جراغ و بلي النظيد في جها كيا كام كرتة بوء عرض كيام تقع باني كرتابول، حضرت چراغ دبلي المنظمة في فرمايا. تُثُمُّ احد نبر والدرحمة الله علي بھي نور باني كياكرتے تھے، بھي بھي كركب بركام كرتے بوئ ان پرالیاحال طاری ہوجاتا کہ غائب ہوجاتے۔اور جب موجود ہوتے تو کیڑا بنا ہواتیار

پیرا بن پہنا تا ہے، اور کبتا ہے ہے جامہ شخ محمود کا ہے، ای موقع پر پراغ دہلی مخطیعیا نے مریدوں کومہمان نوازی کی تلقین کی ،اورفر مایامہمانوں کی تعظیم وتکریم سےان کے دلول میں یکا نگت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ (خیر الحجالس مجلس می و بھتم صفحہ ۸۱)۔

ایک مرتبہ ایک خاتون آئیں، اور ایک تخص کی معرفت مرید ہونے کا پیام کہا بھیجا، حضرت چراغ دبلی نے یانی کاایک کوزہ منگولیا،اس کواہنے سامنے رکھ کر پھر يڑها، پيراس ميں اپني انگشت شبادت ؤبوكي اوراس تنفس كوكوزه دے كركها كداس كو خاتون کے پاس لے جاؤ ،ان ہے سلام کہنا اور کہنا کداین شبادت کی انگی یانی میں ڈال کر میں کہ میں فلاں کی مرید ہوئی،ای کے ساتھ خاتون کو یہ بھی کہلا بھیجا کہ وہ برابر نماز یڑھتی رہیں اورایام بیض کے روز ہے رقیس، غلام دلونڈ کی کو نہ ستا تھیں، ماریپ نہ کرال اورا پنول اور برگانوں ہے اخلاق ہے ملتی رہیں۔ (خیر المجالس عجلس جہلم)۔

ایک مرتبہ ایک کا شتگار آیا، تو اس ہے یو چھا کیا کرتے ہو، اس نے عرض کیا زراعت کرتا ہوں، فرمایالقمہ زراعت اچھالقمہ ہے اور بہت سے کا شذکارصا حب حال گزرے ہیں ،اس کے بعدایک کا شکار کی حکایت بیان فرما کی ،جس میں پیضیوت تھی کہ تخم ریزی کے وقت دل شاکر اور زبان ذاکر ہونی جاہیے ،ای سلسلہ میں فرمایا کہ کوئی کام بغیر نیک نیت کے کرنا درست نہیں، اگر کوئی اس نیت سے نمازیڑھے کہ لوگ اس کو و کی کرنمازی کمیں تو اس کی نماز روانہیں ،اور بعض کے نزد یک وہ کافر ہوجا تاہے کہ اس

نے عبادت خدامیں اور کوئی بھی شریک کیا۔ (خیرالمجالس مجلس جہل وہشتم)۔ ایک مرتبه ثناه بورے ایک بزرگ آئے، حال بوچھنے پر عرض کیا کہ قناعت ہ توکل کی زندگی بسر کرتے ہیں، حضرت چراغ دبلی نے فر مایا ایک درولیش کوجا ہے کہ اگر اس برفاقة گزرے تو بھی اپن حاجت غیروں سے نہ بیان کرے، اورا گرکوئی اس کے یاس آئے تواپنے منہ پرطمانچہ مارکر گالوں کوسرخ کرلے، کدد یکھنے والا اس کے فقر وفاقہ ے مات نہ ہو۔

اس حکایت کو بیان کرکے حضرت چراغ وہلی رفضیے اس قدر روئے کہ عاض ین بھی رونے گے اور جب آنسور کے تو فرمایا جولوگ جماعت میں بالکل نہیں جاتے،ان کا کیا حال ہوگا؟۔وہ لتنی نعمتوں سے محروم رہتے ہوں گے۔اور پھرایک اور دکایت بیان کی کدایک بزرگ کے پاس لوگوں کا ججوم رہا کرتا تھا، بزرگ نے دل میں خیال کیا کہ خداوندا مجھ میں نہ کچھ طاعت ہے، اور نہ عبادت ہے، پھر میرے یاس لوگوں کا از دھام کیوں رہتاہے؟ آواز آئی کہ اس کا پیسب ہے کہ تو جماعت میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس خیال سے پریشان رہتا ہے کہ مباد افوت نہ ہوجائے،

یہ بات ہم کو پیند آئی ،اورای لئے تجھ کو بیمقبولیت عطا کی۔ (مجلس فشم)۔ نماز کے متعلق فرمایا، پیر حضورِ قلب کے ساتھ پڑھی جائے، نماز کے وقت اعضاء کا قبلہ کعیہ شریف ہوتا ہے،اگراعضااس طرف نہ ہوں تو نماز درست نہیں ہوتی، اں طرح دل کا کعبدذات یا ک حق تعالیٰ ہے۔ اگر دل اپنے قبلہ سے پھر جائے ، تو پھر میہ کیبی نماز ہوگی؟\_(مجلس ہشادوششم)\_

شابی ملازموں کی اصلاح:

حفزت جراغ دہلی بھٹنے شاہی ملازمت کوروحانیت کے منافی سمجھتے تھے، کین شاہی ملازموں میں ہے جس کسی کو تی طلب ہوتی، اس کی اخلاقی ، زہبی اور روحانی حالت کوسنوار نے میں دریغ بھی نہیں فرماتے تھے۔

خیر المجالس ہفتاد و عشم میں ہے کہ ایک سید مرید ہونے آیا، وہ شاہی اہل قلم کے زمرہ میں شامل تھا۔ حضرت جراغ نے اس کوم ید کیا، اور فرمایا، نماز باجماعت پڑھا کرو، جمعہ کی نماز فوت نہ ہو، ایا م بیض کے روز ول کولا زم جانو، جو تخص ایا م بیض کے روزے رکھتا ہے اس کی روز کی براھتی ہے، میرے اور مریدوں کو بھی سے وصیت ہے کہ جو کام فدااوررسول نے منع کیا ہے وہ نہ کریں، پھر فر مایاد نیا کی دولت میں بے ثباتی ہے، تم یہ خیال کرلوکہ تمہارے یائے گاہ کے گھوڑ ہے تمہارے خدمت گارتمہارے دینار دورہم ہی

یاتے، اس کے بعد کچھ حکایتیں بیان کیں، اور فر مایا، کب وہنر کا لقمہ یا گیزہ ہے، ابدال الله جو کو ہتان میں رہتے ہیں۔ بہاڑ ہے لکڑی، گھاس، جنگلی اوائیں، بہاڑی میوے وغیرہ لا کرشم میں بیچے ہیں۔اور کھانا مول کے کروالیں جاتے ہیں۔ (خيرالمجالسمجلس نوه دنم )\_

حضرت چراغ دبلی ڈلٹے یہ اپنی مجلسوں میں زیادہ تر کلام یاک اور احادیث نبوی کی تعلیمات پر گفتگوفر مانے ،ایک موقع پر فر مایا کہ اوگوں نے قر آن وحدیث کو چوا دیا ہے، اس برطل نہیں کرتے، اس لئے خراب ویریشان میں اور اس کا اعادہ بار کیا، كه حضرت رسول الله على عني المستحق جوقول اور فعل صادر جوا، وه سز اوار مثابعت ب، فر ما ما ایک ملمان کے ایمان کی بنیا دصرف دو چیزوں یرہے جوخدااور رسول نے فرمایا ہے اس کی متابعت کرے اور جس منع کیا ہا اس کورک کردے۔ (خیرالمجالس مجلس ہشا دو کیم نیز دیکھو مجلس مشادر ہشتم)۔

تارکِ نماز کے متعلق مریدوں کو ہدایت کی کداگر و پخفل میں آ کر ہیٹھے تو اس کی تعظیم نہ کریں، اور سلام کے جواب میں علیک نہ کہیں، تا کہ اس کی اہانت ہواور دو شرمائے۔نەصرف نماز بلكه نماز باجماعت كى بھى تخت تاكيد فرماتے تھے خود بھى تمام مر نماز باجماعت کے پابندرہے،ایک مجلس میں پیر حکایت بیان کی کدایک بزرگ بڑے اچھے واعظ تھے۔ان کے وعظ سے لوگ بکثرت تائب ہوتے اور کیڑے کھاڑ کر ب ہوش ہوجاتے۔وہ بزرگ زیارت کعبہ کوتشریف لے گئے ،وہاں سے واپسی پران کاوعظ سننے کے لئے لوگ اور بھی ذوق وشوق ہے جمع ہوئے الیکن ال کے وعظ میں پہلی می تاثیر مطلق نتھی۔لوگوں نے ان ہے کہا کہ زیارت کعبہ کے بعد ہم تو متو فع تھے کہ وعظ میں صد گونہ تا خیراور بھی بڑھ گئی ہوگی، وہ بولے سفر فج میں مجھے ایک قصور ہوگیا تھا، جب بی جان لیا تھا کہ مجھے یا نعت چھین لی جائے گی، وہ قصوریہ تھا کہ رائے میں مجھے ا یک بارنماز : جهاعت فوت موکئی۔ ریمردی ای شامت کی بنا پر ہے۔ وہلی عرافشیا نے ریقطعہ بڑھا۔

ا بدل کئیں،ضرورت کے وقت اپنی کوئی چیز فروخت کرنے کے لئے باز ار جاتے ،تو کوئی فریدنے کے لئے تیار نہ ہوتا، اس پریشانی میں مرشدیاد آئے، چنانچہ وہ حضرت چراغ وہلی برنشیبیہ کی خدمت میں ہنچے میکن وہ اپنامد عا کہنے بھی نہ یائے تھے کہ حضرت جراغ

> دنیا چو مقدر است، بخ وشی به رزقے تو رسد بوتت کم کوشی ہے چزے کہ کی فرند نفر شی ب گفت تو نمی کنند ، خاموشی به

خواجہ قوام الدین کا خود بیان ہے کہ میرے دل میں جو بات تھی ،اس کوحضرت خواجہ نے اپنے نورِ باطن سے اس قطعہ میں ظاہر کر دیا اور میں نے سر جھا کرعرض کیا کہ حضرت مخدوم نے جو کچھ فر مایا ہے وہی بندہ کے دل میں ہے،خواجہ قوام الدین کا بھی بیان ہے کہ حضرت مخدوم کی اس کرامت سے میرے دل کو بڑگی تھویت چیجی ۔ ر جوع خلق ہے ریاضت میں خلل:

رشدومدايت كاسلسله اتنابزهتا كيا كه حضرت جراغ دبلي برنشيبيه كورياضت و مجاہدہ میں آگلی ہے محنت شاقہ کرنے کے لئے وفت نہ ماتا تھا۔ خیر المجالس کے مرتب مولا نا حمید شاعر کوایک روز مخاطب کر کے فر مایا، اب مجھ کو خلوت میں عبادت کرنے کی فرصت نہیں ملتی، دن بھراللہ کی مخلوق کے ساتھ رہتا ہوں، اکثر قبلولہ بھی میسرنہیں آتا، قیلولہ کرنا جا ہتا ہوں تو لوگ آ کر جگا دیتے ہیں ۔ کہ فلاں آیا ہے، تم لوگوں کوفرصت ہے عمادت میں مشغول رہو۔

مولا ناحمید شاعر نے بین کرعرض کیا کہ ہر چند جناب کا ظاہر خلق اللہ سے مشغول معلوم ہوتا ہے، کیکن باطن شریف ہمیشہ حق سے مشغول رہتا ہے، حضرت جراغ وہلی بڑھنے نے فر مایارات کوالبتہ کچھوذ کریاد ظیفہ ہوجا تاہے، لیکن دن میں کچھنیں ہوتا، ساری چیزیں ایک روزتم ہے چھوٹ جائیں گی۔

پھرچھوٹنے والی چیزوں کا فکر اورغم کرنا ہے فائدہ ہے،فکر اورغم اس چیز کے لئے کرنا چاہیے جو ہمیشہ باتی رہے گی،غورے دیکھو، جمارے سامنے کتنے تھے،اور کتے چلے گئے، آخر ہم سے پہلے تھے۔اور ہم سے پہلے چل دیئے، پھراس سیدسے یو چھا کہ کہا کرتے ہو؟ جواب دیا،قر آن مجید پڑھا تاہوں۔سید کے ایک ہمراہی نے کہایہ حافظ ہیں، اور ان کے والد بھی حافظ اور صالح بزرگ تھے۔حینرت جراغ وہلی غریشیے نے فر ما یا اً کرکوئی گھریاراہ میں شب وروز قر آن پڑھتار ہے،اور ذکر خدا میں مشغول رہے تو اس کے لئے نوکری حجاب نہیں، وہ صوفی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سعدی کا پیشعر

مراد ابل طريقت لباس ظاهر نيت كمر بخدمت سلطان به بند صوفی باش

ایک بارایک عالم نے آ کرعرض کیا کہ فلال شاہی سردار (ملک) نے سلام رض کیا ہے۔حضرت چراغ وہلی براٹنے نے یوچھاء اس کا کیا حال ہے؟۔ عالم نے کہا کہ زرسر کاری کے مطالبہ میں اس کوقید کردیا گیا ہے، اور اس کوز دو کوب کی جاتی ہے۔ حضرت چراغ دبلی مجھنے نے فرمایا، تنفل دنیا یہی کھل دیتا ہے، اگلے زمانہ میں کام کرنے والے صرف خدا تعالیٰ کے لئے کام انجام دیا کرتے تھے اور وہ معاملات میں جنید و بنی ہوتے تھے۔ (مجلس بست د پنجم )۔

ایک شکری آیا تواس کومخاطب کر کے فرمایا ،اگر طلب دنیا میں نیت اچھی ہوتو وہ فی الحقیقت طلب آخرت ہے۔ (مجلس ہشاد و پنجم )۔

سر الاولیاء صفحہ ۲۴۴ میں ہے کہ خواجہ قوام الدین حضرت شیخ نصیر الدین کے مرید صادق تھے، شاہی ملازمت میں داخل ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد کی الزام میں موقوف کردیئے گئے۔ان پر سخت وقت پڑا،عزیزوں اور دوستوں کی نظریں ان ہے تذكر واوليا مهاوات

مذكر واولها وسادات 

کیا،اس کے بعد سلطان نے کہا، یا شخ مجھے کوئی نصیحت الیں سیجئے ،جس پر میں عمل کروں، شیخ نے فر ماہا کہ یہ درندوں کا ساغصہ جوتمہاری عادت اور طبیعت میں داخل ہے،اس کو جھوڑ و، بعداس کے سلطان نے ایک بدرہ زیر سفید کااور دوقطعہ صوف سبز اور ساہ کے شخ کے پیش نظر کئے ،مقصوداس کا یہ تھا كرشن يعطيه خودا تھاوي ،ليكن شخ بالكل متوجه نه بوئ ،اى اثناء ميں خواجه نظام الدين دبير مقرب خاص سلطاني جو حضرت شيخ نظام الدين اولياء قدس سرہ کام پدنتا،اس نے حفزت شخ کے آگے سے وہ صوف اور زرنقذ اٹھالیا، اور کفش شخ درست کر کے سامنے رکھ دیں، حضرت شخ سلطان کی مجلس سے بابرآئ مقرب سلطانی نے وہ صوف اور زرنقد خادم کے سرد کیا، اور پیشانی ا بنی شخ کے خاک یا پرمل کر رخصت حاصل کی ، بادشاہ مقرب نظام الدین پر از صدغيظ وغضب ميں ہوا، يهال تك نوبت بيني كه للوارير ماتھ لے كيا،اور لال ہوکر کہااے پیتک تیری کیا مجال اور قدرت تھی جوتو نے بدرہ اورصوف شخ کے سامنے اٹھا کران کی گفشیں میرے سامنے لاکر درست کر کے رکھ دي، خواجه نظام الدين مذكور ميانه قد تها، اور حضرت شخّ نظام الدين اولياء قدس مر و كامنظورنظرتها ، اورشعر گوئی میں حضرت خواجه امیر خسر وعلیه الرحمه كا شا گرد تها، فی الفور بادشاه کو جواب دیا که اگر میں اس صوف اور زر نفذ کو نه اٹھا تا تو وہ آپ کے ڈولچہ ہی میں پڑا رہتا، اور شخ ہرگز اپنا ہاتھ اس پر نہ بڑھاتے اور کفشوں کا درست کر کے رکھنا ہے میرا عین فخر تھا۔واللہ اگر اس وقت سلطان عالم مجھ کوقل بھی فریادیں گے تو میں نہایت خوشنود اور راضی ہوں گا،اس واسطے کہ آپ کی ننگ صحبت سے جھے کو قیامت تک کے واسطے خلاصی ہوجائے گی، یہ سب کچھ کہ گیا اور شخ کی برکت سے باوشاہ اس کا یجی نہ کر سکا''۔ (به عمارت سیرالعارفین کے ترجمہ کی نقل ہے، جلد دوم)۔

پھر بھی عنایت ریانی سے نامیز نہیں ہول، مولا ناحید شاعر کابیان ہے کہ ہیا بات فرما کر حصرت خواجہ نہایت شکتہ ولی ہے رونے لگے ،اور پھر پیشعر پڑھا۔ ای داو تمی که در چه انداخت ام نو امید نیم کہ یر برآید روزے (خیرالمحالس، مجلس دواز دہم)۔

حضرت جراغ دہلی مخطیعیا کی ذات اقدیں ہے فیوض و برکات کا چشمہ برابر بہتار ہا، پچربھی د وفر ماتے ہیں کہ میں کس لائق ہوں کہ شن بنوں ،اب یہ کام یجوں کا کھیل ہوگیا ہے،اورای کے ساتھ حفزت ثنائی کا پیشعریز ھتے۔

ملمانان ملمانان ملماني ملماني ازس آئین نے دنیا پشیانی پشیانی (اخبارالاخبارصفي٧٤)\_

شاہی در بارے تعلقات:

معاصرتار یخوں میں تو نہیں لیکن بعض مذکروں میں ہے کہ سلطان محم تفلق نے حضرت چراغ دبلی مُرتضیه کوایذ اینجانے کی کوشش کی سیرالعارفین میں ہے ''ایک روز سلطان محمر تغلق نے ابتدائے زمانہ سلطنت میں حضرت شیخ نصیر الدين محمود ومُشينيه كوايخ گھر بلاكرا پن دانى جانب بشلا يا اورالتماس كيا ميں خراسان کی طرف جانے والا ہوں، مجھے منظور ہے کہتم بھی میرے ہمراہ چلو، يين كُريُّ خ نے فرماياان شاءالله تعالى ، تب بادشاه نے كہا به لفظ ان شاءالله تعالیٰ کا واسطے تبعید کے واقع ہوا ہے، شخ نے فرمایا، ہر گزید کلمہ کہنے ہے کسی کام میں تبعید واقع نہیں ہوتی، بلک بیلفظ واسطے تاکید کے ہے،اس درمیان میں سلطان نے طعام طلب فرمایا اور بیقصد کیا کہ اگریشنج کھاویں تو ان کوایذ ا پہنچاؤں، جب دسترخوان بچھایا گیا،حضرت شخ نے بکراہت تمام کھانا شروع

خاطر ماراحاؤ" \_ (صفح ۱۸ ۸۵۸) \_ ای اخبارالا خیار میں سلطان میں تعناق اور حضرت خواجہ تصیرالدین کے ناخوشگوار تعلقات کا جوذ کرہے، وہ سیرالعارفین کے بیانات مے متلف ہے،ملاحظہ ہو '' بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان محمد تغلق حضرت شیخ نصیر الدین محمود کوان کے کمالات کے باوجود ایذا کیں دیتا اور اپنے ساتھ سفر میں لے جاتا، کہتے ہیں کہ سلطان نے ان کواپنا جامہ دار مقرر کیا تھاوہ ان تمام باتوں کواپنے بیر کی وصیت کے مطابق برداشت کرتے اور دم نہ مارتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان موتغلق نے شخ نصیرالدین محمود کے لئے سونے چاندی کے برتنوبی میں کھانا

اس لئے سلطان کوان کا جواویرنقل کیا گیا ہے ان کی طبیعت کے اور فطرت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ بدروایت اس لئے بھی مشکوک معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام باتیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک دوسرے خلیفہ حضرت مولا نافخر الدین زرادی کے حالات میں بھی بیان کی جاتی ہیں۔اخیارالاخیار

حفزت خواجه نصيرالدين عِرات ي كاطبيعت بزي زم اورميشي تقي. '' جے محتفظق نے دہلی کے لوگوں کو دیو گیم جھیجا تو ان ہی دنوں یہ حیایا کہ ملک تر کستان اورخراساں کو تسخیر کرکے وہاں ہے جنگیز خانیوں کو نکال دے،شیر کےصدوروا کابرکو تکم دیا کہ جمع بول اورایک بڑا خیمہ نصب کر کے اس کے نچاہے بیٹھنے کے لئے ایک منبررکھا، تا کہاس منبر پرلوگوں کو جہاد کی تزغیب د \_، اسى دن مولا نا فخر الدين زرادي، شخ مثم الدين يحي اور شخ نصير الدين محمود كو بھى بلايا، خواجه قطب الدين دبير جوشنخ نظام الدين اولياء ك مریدوں میں اورمولا نافخر الدین زرادی کے شاگرد تھے،مولا ناکوسب سے آ گے سلطان کے دربار میں لے گئے مولانابار بافرماتے تھے، میں اسے سر کو اس مرد کے سامنے پڑا ہوا دیکھا ہوں، میں اس کی موافقت کرنی نہیں جا ہتا، جب ملطان سے مولانا کی ملاقات ہوئی تو خواجہ قطب الدین دبیر نے مولانا کی جو تیان اٹھا کر بغل میں لے لیں اور کھڑے موگئے ، سلطان نے بدد کی کر کچھ نہ کہا، اورمولانا فخر الدین زرادی ہے باتوں میں مشغول ہوا،اس نے کہامیں بدحا ہتا ہوں کہ چنگیز خانیوں کو نکال دوں، آپ اس کام میں میرا ساتھ دیں گے؟۔مولانانے فرمایا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سلطان نے كہا يہ أو كامر شك ب- مولانا نے كہا آنے والى بات كے لئے يبى كہاجاتا ہے، سلطان نے ﷺ وتاب كھايا اور كہا آپ جھ كونفيحت يجيح ، تاك

(اخبارالاخبار،صفحه ۵۷)\_

( تاریخ فرشته ، جلد دوم صفحه ۳۹۹ ) په

'' سلطان محملات جس نے مملکت ہندوستان کے طول وعرض کواینے قبضہ میں

ليا تما شخ نصيرالدين محود رحمه الذكوجن كوتمام عالم بالاتفاق شخ عصرته ليم كرتا تحا، اور جن کے بہت ہے لوگ مرید تھے، ایذا کی پہنچا کیں، لیکن شخ نصیر

الدين محمود مرات ي بيرول كا تباع مين تمام باتول كوبرداشت كيا، اور بدلہ لینے کی کوشش تہیں کی ، بادشاہ اپن عمر کے آخری زماند میں مشخصہ کی مہم

پر کیا، جوشہر دبلی سے ہزار کردہ پر واقع تھا، دباں پہنچ کرشنج نصیرالدین محمود کو على اور بزرگان دين كے ساتھ طلب كيا، اور بجاطور پران كا احر امنبيل كيا، ان لوگوں نے مخل ے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو تخت سلطنت سے

ا تاركر تخف آبوت يرشهرااك، في نصيرالدي محمود رحمدالله يصوال كيا كيا كه آپ كواس بادشاه نے ايذا كيوں پہنچائى؟ ية انہوں نے فرمايا كه بير معاملہ میرے اور حق جل وعلیٰ کے درمیان تھا۔ اس کوای طرح میں نے

برداشت كما"\_ (صفحه ٢٣٧\_٥٢١)\_ تعجب ہے کہ ملطان محمد تغلق نے حصرت شیخ نصیرالدین کوایڈ اکیس دیں کیونکہ اس کوخو دسلسائہ چشتہ میں حضرت شیخ علاؤالدین نبیر ہُ حضرت شیخ فریدالدین مُرشیجہ ہے ارادت تھی،اس کے علاوہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا بھی معتقدر ہا،ایک روایت کے مطابق ان کے جنازہ کو کا ندھا بھی دیا، ان کے روضۂ مبارک کی عمارت ای نے بنوائي\_(سيرالادنيا صفحة ١٥١)\_

الی حالت میں ان کے جانشین کو ایذا دینا موجب جیرت ہے، اس کو اولیاء الله ہے مقیدے جھی تھی، چنانچ حضرت شرف الدین تھی منیری کے لئے زبر د ق خانقاہ بنوائی، اوران کو جاگیردی۔ای طرح حضرت شیخ رکن الدین کی وفات کے بعدان کے مزار کے پاس ایک خانقاہ تغیر کی ،اوراس کے لئے پیچھگاؤں وقف کئے۔ (الدرالمنظوم، ملفوظات حضرت جهانيال جهال گشت اردوتر جمه صفحه ۵۲۵) \_

بھیجا،مقصد صرف تکلیف پہنچانا تھا کہ اگر وہ کھانا نہ کھا ئیں گے تو ان ہے يوجها جائے گا كركيوں نبيل كھايا؟ اورا كركھاليا توسوال كيا جائے گا كرسونے چاندی کے برتنوں میں کھا کرخلاف شرع کام کیوں کیا، جب کھانا شخ کے سامنے پیش کیا گیا تو کچھ نہ ہولے لیکن مونے کے بیالہ سے کچھ یخنی فکال كرائي بخفيلي يرركلي، اور پراس كو چكها، دشن ناكام واليس جوت".

تاریخ فرشته میں تو بعض ایسی عجیب وغریب باتیں ہیں جو اور تذکروں میں نہیں ملیں ، چنانچہ و ہلکھتا ہے .....

" بادشاہ محمد تنظل شاہ ایے قتل وخون کی وجہ سے خونی کہلاتا تھا، اس کو

دردیشوں ہے بھی سوءظن تھا، چنانچاس نے حکم دیا کہتمام درویش خدمت گاروں کی طرح اس کی خدمت کریں ،ایک اس کو پان کھلائیں ،ایک اس کی دستاریا ندهیں، ای طرح بہت سے مشائخ کو مخلف کاموں کے لئے مقرر كيا، شيخ نصيرالدين اودهي المشهور جراغ دبلي برانسي كوكير ايبناني برمامور کیا، لیکن انہوں نے اس خدمت کوانجام دینے سے انکار کیا، سلطان کوغصہ آيا\_ادران كوقيد كرديا، شخ كوايي بيرشخ نظام الدين ادلياء كى بات ياد آكى،

اوروہ مجبورا سلطان کی خدمت کرنے برراضی ہو گئے ، قیدے ان کونجات ملی ، اس مدت میں سلطان کوطرح طرح کے جھگڑ ہے بیشی آئے ،اوراس کی موت جلد ہوگئی،جس سےخدا کے بندوں کونجات ہوئی''۔

حضرت جراغ وہلی کے پیر بھائی خواجہ سیدمبارک امیر خوردا بی تصنیف سیر الاولياء ميں حضرت خواجہ چراغ دہلی جرائتے پیاور سلطان کے تعلقات کا ذکر اس مختصر طریقہ

" چول سلطان.

اوپر کے اقتباسات ہے بھی ظاہر ہوگا کہ در بار میں ہزرگانِ دین آتے تو ان آ

لا کھ تکہ دے کران کے پاس بھیجا، ٹُٹٹ نے آئی بڑی رقم دکھے کر فرمایا، بیدورویش ایک لاکھ فئکہ لے کر کیا کرے گا،شنم ادہ فیروز اور مولا نا نسیاءالدین برنی سلطان کے پاس واپس

گئے، سلطان نے پچاس ہزار شکے دے کر پھر دونوں کو بھیجا، شُخ نے ان کو بھی قبول نہیں

كيا، بالآخردو بزار شك بصح ك، ليكن ان كوبهي قبول نيس كيا، اورفر مايا درويش ك لح دوسر مجيح دي اورايك سيرروغن كافي بي الكن جب شنم اده فيروز اورمولا ناضياء الدين برني نے بہت اصرار کیا تو دو بڑار کی رقم لے لی، پھی تو مرشد کے مزار کے لئے محفوظ رکھی، اور

بقه فقرامیں تقسیم کردی۔

نہ کورہ بالا واقعات کا ذکر کرتے ہوئے تذکرہ نولیں لکھتے ہیں کہ سلطان نے پیر تمام ہاتیں حضرت شیخ قطب الدین منور کوایذا دینے کے لئے کیس۔ (اخبار الاخیار صفحہ

جو بظاہر قرین قیاس نہیں ہے، عام طورے تذکرہ نگار جب بوریا نشینوں اور تخت نشینوں کے تعلقات کاذکر کرتے ہیں تو چھنہ کچھالی بائل ضرور قلمبند کردیتے

ہیں، جن سے ان کے خیال میں درولیثی کی شان عظمت وجلالت بڑھ جاتی ہے، اس لئے کیا عجب ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود اور سلطان می تخلق کے تعلقات کے دکھانے میں بھی یمی صورت اختیار کی ہو،ال تتم کے دانعات مغلید دور کی تصانف میں زیادہ پائے جاتے میں، جن کے مصطین کو تیور بول سے پہلے کے سلاطین کو کی نہ کی

حیثیت ہے مجروح کرنے میں لطف حاصل ہوتا تھا۔ متمس سراج عفیف کی تاریخ فیروز شاہی سے صاف اندازہ موتا ہے کہ سلطان ۔ محر تغلق نے حضرت نصیرالدین کوایذا دینے کے لئے تعنی نبیس بلایا تھا ، بلکہ دہاں اپنے

" چوں سلطان محمد دنبال طغی دیشخصہ فت خدمت شخ نصیرالدین رابرابرخود برو" \_ ( تاریخ فیروز شای صفحه ۲۹) \_

خلعت اورنڈ رانے بھی دیتا،حضرت بر ہان الدین غریب ہے اس کی خوش عقبید گی کا ذکر کزر چکاہے،ای طرح اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک دوسرے خلیفہ شیخ قطب الدین منور ہے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کیا،ان کے پاس چند گاؤں کا فرمان قاضی کمال الدین صدر جہاں کی معرفت بھیجا، لیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے ہے ا تکار کردیا، اور فرمایا میرے خواجگان ایک چیزوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ان گاؤں کے جوطالب ہوں ان ہی کودو۔

سلطان محمد تغلق ایک موقع بر بالی گیا۔ یبال حضرت قطب الدین کی خانقاه تھی۔ کیکن سلطان ان ہے مل نہ ۔ کا تو ان کو دبلی آنے کی دعوت دی، چنانچہ وہ ہادل نخواستہ دہلی تشریف لے گئے ،اور جب در بار میں پہنچاتو اخبارالا خیار کےمصنف کا بیان

علطان پریشخ کاابیارعب طاری ہوا کہ وہ ان کا بے حد معتقد ہوگیا ،اورعرض کی کہ میں جب آپ کے شہر میں حاضر ہوا تو آپ نے پچھ تربیت نبیس فر مائی ،اور نہ ملا قات كاشرف بخشا، شخ نے فرمایا، پہلے ہائى كود كيھو، پھر دروليش بچيز ہائى كو۔ بيدروليش اپنے كو

شخراد پدطاقت نیادرد، بعظیم تمام پیش آیدومصافحه

ال لائق كبين مجھتاہے كہ بادشاہوں ہے ملا قات كرے، ایک گوشہ میں بیٹھا بادشاہوں اور تمام اہل اسلام کے لئے دعا ئیں کرتار ہتا ہے، اس کومعذور رکھنا جا ہے، سلطان اس بات سے متاثر ہوا،اورشہزادہ فیروز سے جواس وقت موجودتھا، کہا

· ' آنچنال كەمقصورىشىخ است بىم چنال كىند'' ـ

شیخ نے فر مایامقصود فقراور باپ دادا کا گوشہ ہے، جب شیخ سلطان کے یہاں سے واپس تشریف لے گئے تو اس نے شنراوہ فیروز اورمولا نا ضیاءالدین برنی کوایک سال تک حکومت کی، ایک روایت بیجی ہے کہ شخ نصیرالدین محمود رحمہ اللہ نے سلطان فیروز شاہ کوانتالیس خرمے بھیجے، جو بشارت پر بشارت خیال کی

حضرت جراغ د ہلی عرات بیاورخانجهاں:

سلطان فیروز شاه کالائق وزیرِ خانجهان حضرت چراغ دبلی مج<u>نشی</u> کام بدخها، ین النگلی ہندوتھا، سلطان محر تغلق کے پاس حاضر ہوکر ایمان لایا، اور اپنی غیر معمولی استعداد اور صلاحیت کی بنا پرتر تی کر کے محمد تغلق ہی کے زمانہ میں وزارت کے عہدہ پر

مامور ہوا، فیروز شاہ کے عبد میں بھی وزارت کی باگ ای کے ہاتھ میں رہی ، جب وہ حضرت چراغ وہلی مجھے کے حلقہ ارادت میں وافل ہوا تو مرشدے اپنے لئے

عبادت وریاضت کی تفصیل پوچھی،حفرت چراغ دہلی بھٹے نے فرمایا،تم وزیرمملکت ہو، تمہاری عبادت کیمی ہے کہ حاجتندوں کی حاجت برآ ری میں انتہائی کوشش کرو، فانجهال نے اور اور ادوو ظائف کے گئے اصرار کیا تو فرمایا، اگرتم بمیشد باوضور ہو تو

تہارے گئے ہی بہتر ہے۔ چنانچہ خانجمان مرشد کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ باوضور ہے لگا ہش سراج

عفیف مصنف تاریخ فیروز شاہی کابیان ہے کہ اس امریس خانجہاں اتی احتیاط کرتا تھا كەاگر دربار میں مندوزارت پراس كو دضو كی حاجت ہوجاتی تو فوراً اٹھ كر دِضوكر ليتا۔ اوررات کو جب اپنے بسر حریر پرسونے کے لئے جاتا تو پانگ کے پاس ایک آفتا ہداور ایک طشت رکھوالیتا، اور جب آ کھ کھلتی فورا ملینگ ہے اتر کو وضوکر لیتا، وفات کے بعد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے قریب ڈی ہوا، تمام خلقت خدانے اس کے لئے ماتم کیا (افسوس کیا)اورجیما کشمس سراج عفیف کابیان سے کہ بر محص تعزیت میں مسجدول

اورمقبروں میں جا بیٹھا، ریکہنا غالبًا تیج ہوگا کہ خانجہاں کی خداتر ہی اورعدل بیرورگ کی جلا

حضرت چراغ دہلی مجھنے کی صحبت میں ہوئی،اس کے اوصاف کا اگر کرتے ہوئے

آ کے چل کر مقدمهٔ دواز دہم میں ہے.... " فدمت شيخ نصيرالدين محمود عليه الرحمه والغفر ان را سلطان محمد در مختصه برابر خود برده بود واندران ایام که سلطان محمد در زمین تفضیه بحضرت اله پیوست وحضرت فيروز شاه بعون الله برياد شاهي نشست خدمت شيخ نصيرالدين محمود برابرسلطان فیروزگشت' ـ ( تاریخ فیروزشای صفحهٔ ۱۸ ) ـ

حضرت جراغ د ہلی اور سلطان فیروز شاہ: مولانا ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی صفحہ۵۳۵ سے صرف اتنا پیتہ

چلتا ہے کہ حضرت تینخ نصیرالدین محمود ان علاء ومشائخ وا کابر کے ساتھ شریک تھے، جنہوں نے تھٹھہ میں بالا تفاق فیروز شاہ کو سلطان محمد کا جانشین بنایا کیکن شمس سرائ عفیف کی تاریخ فیروز شاہی کے بیانات نسبتازیادہ داختے ہیں، فیروز شاہ کی تخت کتینی کے

"جب سلطان محر تغلق طغی کی بغاوت کوفر و کرنے کے لئے تفخصہ گیا، تو وہ حضرت شخ نصيرالدين كواية ساتھ لے گيا، سلطان محمہ نے تشخصہ میں وفات

یائی، اور سلطان فیروز شاہ باوشاہ ہوا، حضرت شیخ نصیر الدین نے سلطان فیروز شاہ کو پیغام دیا کہ آپ وعدہ کریں کہ خلق کے ساتھ عدل و انصاف كريس كے، ورنہ ان بے كس بندول كے لئے اللہ تارك وتعالى سے دوسرافر مانروا طلب کیاجائے، سلطان فیروز نے جواب کہلا بھیجا کہ میں خداوند تعالیٰ کے بندوں ہے حکم و برد باری کے ساتھ پیش آؤں گا اوران پر انصاف ومحبت ہے حکومت کروں گا،حضرت شیخ نے یہ جواب ساتو کہلایا کہ اگرآ پ خلق کے ساتھ خلق ومروت ہے پیش آ کمین گے تو ہم بھی اللہ تبارک . توالیٰ ہے آپ کے لئے جالیس سال کی حکومت کے لئے دعا کریں گے، ر جبر ہی ہوا، جوحفرت شخ نے فرمایا تھا، سلطان فیروز شاہ نے جالیس

حمس سراج عفیف رقمطراز ہے.....

"خانجهان وزيرصاحب تدبيرا ورخداتر س قنا، مروقت رعايا كى بهترى وفلاح كى كوشش ميس لگار جناكح تتخص پر ذره برا بر بھی ظلم روانه ركھتا، اگر كوئی مقطع ظلم كرتااور مال كرآتا، توخانجهان مال كاس اضافه كويسندنه كرتا، مروقت رعیت کی راحت رسانی میں سرگرم رہتا، کام کرنے والے گروہ کی حمایت كرتا،اوردل وجان سے اس كے قصور كى يرده يوشى كرتا،اورا كركسى عامل سے کوئی جرم مرز د ہوجاتا تو نہایت عمد وطریقہ پراس کا حال بادشاہ سے عرض کر کے اس کو شاہی بازیرس سے بری کرادیتا۔ خانجماں کی وفات پرتمام خلقت خدانے ماتم کیا، حقیقت یہ ہے کہ بیتمام آثاراس کی مغفرت کی دلیل

یں''۔ (تاریخ فیروز شاہی،ازشمس سراج عفیف صفی ۲۳۳،۸۲۳)۔ حضرت چراغ دبلی اور حضرت قطب الدین منور کی ملاقات: جب حضرت چراغ وہلی بڑھے یہ سلطان فیروز کے ساتھ تھٹھ سے واپس ہو

رہے تھے تو انہوں نے حضرت قطب الدین منور کی ملاقات کے لئے ہائی کا رخ کیا، حضرت قطب الدين منور كوجب معلوم ہوا كەحضرت چراغ ان كى خانقاہ كے قریب بھنچ گئے ہیں، تو برہند یا دوڑے، اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، حضرت منور

نے حضرت چراغ کے قدموں کی جانب ہاتھ بڑھایا،اور حضرت چراغ نے شخ منور کے قدم لینے کا ارادہ کیا، اس تواضع کے بعد دونوں بڑی محبت ویگا نگت کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑے ہوئے خانقاہ تشریف لائے ،اورایے پیرومرشد کو یا دکر کے بہت

روئے اس کے بعد تحفل ساع منعقد ہوئی جس میں دونوں بزرگوں پرسکر کا عالم طاری ہوا، اع کے بعد عصر کی نماز کا وقت آیا، تو حضرت سیخ منور نے حضرت جراغ کا ہاتھ پکڑ

کرکہا کہآپ امامت کریں، حضرت چراغ نے حضرت منور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، امامت آپ کے لئے زیبا ہے، یہ بھی فرمایا کداگر چہ بیرومرشد نے جم دونوں

﴾ بھائیوں کوایک بی روز خرقۂ خلافت عطا کیاتھا، کیلن آپ کو جاشت کے وقت خلافت مل اور بھی کوظیر کی نماز کے وقت اس سے مشرف فرمایا۔اس لئے امامت کے لئے بھی آپ ی کافی مقدم ب، مرشد کے ذکر پر حضرت شخ منورامات کے لئے آگے بڑھے۔شس ا مراج عفیف کابیان ہے کہ جب دونوں عارفان حق نماز ادا کررہے تھے تو معلوم ہوتا تھا

كه فرش زمين پر " قر آن السعدين " ہے۔ (تاریخ فيروز شاہی ، صفحہ ۸۱،۸۷)۔ شیخ دونوں پزرگانِ دین میں شروع ہے آخر تک غیر معمولی محبت رہی، حضرت کا

منور کے بیاں جب حضرت چراغ دبلی کا کوئی مریدآتا ،تو فرماتے ، آؤمیر بے قریب بیٹھو بتم میرے برادر زادہ ہو، پیڑای پر بے حد کرم فرماتے ،ای طرح اگر کو کی شخص بانی ے حضرت چراغ دبلی کی قدم ہوی کے لئے آنا تو آپ اس کواپی آغوش شفقت میں لیتے ،اورا پی خانقاہ میں اعزاز واکرام کے ساتھ مجمان رکھتے۔

(تاریخ فیروزشاہی، صفحیه ۸)۔

خواجگانِ چشت کی طرح مفرت چراغ بھی ماغ کا ذوق رکھتے تھے، ایک مرتبه خانقاه کی ایک مجلس میں حسب ذیل شعر پروجد آیا۔

جفا بر عاشقال گفتی نخواہم کردم ہم کردی قلم بربے دلاں گفتی نہ خواہم راندہم راندی

مولامغیث شاعر نے ایک رسالہ میں اس محفل کا بورا حال بیان کر کے سے اعتراض کیا کہاں شعر میں کوئی بات نہیں ہے،اگر جورو جفا کی نسبت خدا وند تعالی ک جانب کی جائے، تو میکفر ہے۔ اس تم کے اور اعتراضات بھی تھے، مولا نامغیث نے مید ر سالہ مولا نامعین الدین عمرانی کودیا،انہوں نے حضرت چراغ دیلی کی خدمت میں پیش

کیا، حضرت نے اس کو پڑھا، لیکن کچھارشاہ بیں فرمایا، اور رسالہ واپس کردیا، کچھوٹول کے بعدایک اورمجلس میں حضرت جراغ کوان شعروں پر بڑی بے قراری ہوئی۔

ما طبل مغانه دوش بے باک زدیم

عالی علمش بر سر افلاک زدیم از بهر یکے مغ بچئ می خوارہ

صد بار کلاہ تو بہ بر خاک زدیم اورای بے قراری کے عالم میں حجیت پرتشریف لے گئے،اورمولا نامغیث کو بلایا، جب وہ سامنے آئے تو فرمایا ........

" "ہاںمولا ناہنویس ایں جاچہ جبل بود''۔

(جوامع الكلم ملفوظات حضرتً ليه ودراز واخباالارخيار صنّحه ٢٤)\_

د بیری مهم این که وجه به سر کاعالم طاری بوتا تو بھی نماز قضانه ہونے پاتی ،

ا یک بارظهر کے وقت وجد آیا، جو تہجد کی نماز تک قائم ربا، لیکن اس اثنا میں جب نماز کا وقت آتا، تو ہر باروضو کر کے نماز اوافر ہاتے ۔ (مقاح العاشقین ، شخیہ ۲۵ )۔

عاع کے ساتھ مزامیر پیندنہیں فرماتے تھے، ایک روز حضرت محبوب الٰہی محل

مُرْتُ یہ کے مریدوں نے مُبل عام منعقد کی بقوالوں نے دف کے ساتھ گانا شروع کیا ، تو حضرت جراغ ای وقت اٹھ کھڑے ہوئے ، لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو فرمایا یہ خلاف سنت ہے، حضرت محبوب البی مُرتِشید کو یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ نے فرمایا وہ چ

کتے ہیں،اورخق وہی ہے جووہ کتے ہیں۔(اخبارالاخیار،صفحہ۲۷)۔ ایک بارکس نے مجلس ساع میں حضرت چراغ دبلی سے مزامیر،دف، رباب اور قص کے متعلق استضار کیا ہو فرمایا مزامیر بالاجماع مباح نہیں میں،اگر کوئی طریقت

ے گرے تو کم از کم شریعت میں رہے، اورا گرشر بعت کا بھی نہ بوگا تو چر کہاں کارہے گا، اور نجات کی کیاصورت ہوگی، اول تو سائ ہی میں علاء کا اختلاف ہے، اگر چہ پچھیشرا ایکا

> ے ساتھ اس کومباح کہا گیا ہے، لیکن مزامیر توبالا نفاق حرام ہیں۔ ( خیرالحالس مجلس شقم واخبار الاخیار صفحہ1 ۷)۔

ساع کے متعلق فرمایا....

"دارو يدرومندال است"-

اور ماغ میں ذوق در دول ہے ہوتا ہے، ند کھٹر امیر سے۔ (پوری بجث کے لئے دیکھو،مفتاح العاشقین مجلس ہشتم)۔

قا تلانهمله:

ایک روز حضرت چراغ دہلی مُراتشید نماز ظهر کے بعد جماعت خانہ ہے آگر اپنے تجرؤ خاص میں مراقبہ میں مشغول تھے کہ ایک قلندر سمی تراب وہاں پہنچا،اور چھرگ

پ برہ علی میں ہو جیسے کے ،خون جرے کے باہر بہنے لگا، کین حضرت کے استغراق میں فرق بیسی کا ،کین حضرت کے استغراق میں فرق نہیں آیا،خود د کھے کرمریدین جحرے میں گئے ،اور فلندر کوسزادی چاہی ،کین حضرت چراغ نے روکا ، اور اپنے مریدین خاص عبد المقتدر، شخ صدرالدین طبیب اور شخ زین الدین علی کو پاس بلاکر شم دی کہ کو گی شخص قلندر کو ایڈ اندیج بھریاں بارتے وقت تمہارے باتھ کو تکلیف پنچی ہوتو معاف کرتا اور بیس شکد زر

دے کراس کورخصت کیا۔ (سیرالعارفین جلد دوم صفحت ۳۳)۔ ان ہی اوصاف کی بنا پر کہاجا تا ہے کہ چشتیہ سلسلہ میں صبر، رضا وسلیم کا خاتمہ

> ان پرہو گیا تھا۔ سال ن

اس قاتلانہ حملہ کے بعد تین سال تک اور خلق اللہ کے رشدو ہدایہ میں مشغول رہے، ۱۸رمضان المبارک شپ جمعہ ک<u>ے می</u>س رحلت فرمائی۔

وفات ہے سلیم مولا نازین الدین علی نے عرض کیا، کہ آپ کے اکثر مریدائل کمال ہیں، کسی کو سجادہ نشین مقرر فرمادیں، تا کہ سلسلہ جاری رہے، فرمایا ان در دیشوں کے نام کلیر کرلاؤ، جن کوتم اس لائق سجھتے ہو، مولا نازین الدین نے تین قتم کے در دیشوں کا انتخاب کیا، اعلیٰ اوسط اور اوڈیٰ، حضرت خواجہ نے ان کے نام دیکیر کرفر مایا، یہ دہ لوگ الاخیار، ملک الساللین، بربان العاشقین اور ختم المشان یک القاب سے یاد کیا ہے۔ لطائف اشر فی جلداول ،صفحة ٣٦٢ ميں ہے....

> '' حضرت قدوۃ الکبری می فرمودند کے ہرچند کہ خلفاء حضرت سلطان المشائخ بمه برمندشيخو حيت وارشادوبرجاده شريعت والقياد بودند، اماحضرت شخ نصيرالدين محودراحق تعالى ولاية كرامت كرده بودكه بدال رتبه بيج كس از خلفاء نتواند رسید وآل مقدار آثار ولایت و کرامت و انوار بدایت و عظامت كداز حضرت شيخ نصيرالدين ظهور پيوست ازينج كس ظاهرنشد، بلكه در ہمہ بندوستان نیج صاحب، ولاتے مقاومت ایشال نتوانست''۔ سیرالعارفین میں ہے کہ....

> "وه مبارز نبرد جهادا کېر، ده شامد شهوراطېراظېر، ده صنو بررياض رياضت، وه نيلوفر فيوض افادت، وه مثال تنزيه وتشبيه، وه عامل تنقيح وتوضيح وه برگزيد هُ معبود تھے.....وہ مشائح کہار میں ممتاز ومستنی اور مجروان روز گار میں''اولی الابصار'' يتھ''۔(سيرالعارفين جلد دوم صفحه ۴۰) ۔

شیخ عبدالحق پرنشاییے نے اخبارالا خیار میں حفزت خواجہ کومتغرق یہ بحشہود کے لقب ہے یاد کیا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے شیخ کا بہت اتباع کرتے تھے، ان کا طریقہ فقر،صبر،رضااورتشليم تفا\_(اخبارالاخبارصفي ٤٠)\_

مفینة الاولیاء هفحه ا کا میں ہے کہ حضرت خواجہ ہے اتنی کرامتیں صادر ہوئیں کہ سلطان المشائخ کے کسی مرید ہے اتنی ظاہر نہ ہوئی ہوں گی،خزینۃ الاصفیاء میں

"صاحب الإسرار زبرة الإبرار وعابغ ظيم وزايد كريم بود" \_ (صفحة ٣٥٣)\_

حضرت چراغ کے ملفوظات کے دومجموعے مشہور ہوئے، (1) خیر المجالس

ہیں جواییے دین کاعم کھائیں گے۔لیکن دوسروں کا بار نہ اٹھاعیں گے ،اس کے بعد وصیت فرمائی کہ وفن کرتے وقت حضرت شیخ نظام الدین قدس سرہ کا خرقہ مبارک میرے سینہ یر،ان کا عصامیرے بہلومیں،ان کی شبیج میری شہادت کی انگلی میں،ان کا کا ۔، خشت کے بجائے میرے مرکے نیچے اور ان کی جو بیں تعلین میرے بغل میں رکھ دى جائين، چنانچة اييا بى كيا گيا، حفزت خواجه سيد محد كيسو دراز نے عسل ديا، اور جس پانگ برجسل دیا گیا، این کی دوڑیاں بانگ ہے جدا کرکے اپنی گردن میں ڈاکیس کہ میرے لئے یبی خرقہ ہے، اور یبی کائی ہے۔ مزارِ اقدی دبلی میں ہے۔ ( سيرالعارفين صفحه ۴۵ ) ـ

طبیعت میں بہت یا گیزگی اور مزاج میں بڑی نظافت بھی، حضرت سید کیسو درازایئے ملفوظات جوامع الگلم صفحة ۱۱ میں فرماتے میں کہ جس جگہ آپ بیٹیتے وہ بہت ہی یاک وصاف اورروش ہوتی ، وہاں ایک تنکہ بھی دکھائی نہیں دیتا ، کسی وقت پینیں معلوم ہوتا کہ جسم مبارک پر جو کیڑاہے، وہ کل زیب تن فرمایا ہے، یا آج پہنا ہے، دامن اور آستیوں کی شکن ہے کچھ اندازہ ہوتا کہ دو دن کا پہنا ہوا ہے، دائیں بائیں پھولوں کی

کی دجہ ہے تمام عمراز دواجی تعلق ہے آزادر ہے۔

خیرالمجالس کے مرتب مولا ناحمید قلندر رقمطراز ہیں کہ حضرت خواج نصیرالدین محمودعلم میں ابوحنیفه ُ وقت ، اور زید و ورغ میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کی جگه پر تقے۔(خیرالمجالس جلددوم)۔

مفتاح العاشقين كے مرتب مولا نامحتِ الله حضرت خواجه كوعمدة الابرار، فقد و ة

(خیرالمجانس مجلس وہم مجلس ی ونہم)۔

فرمایا ایک مبتدی تلاوت کلام پاک ،نماز اورفکرمیں وقت صرف کرتا ہے، اور جب وہ اپنے اوقات کوعبادت وریاضت سے معمور کر لیٹا ہے تو وہ صاحب وقت

کہلاتا ہے،اس کے بعد ایک حال قائم ہوتا ہے، جس میں انوار نازل ہوتے ہیں،اس کا اڑ دل پر پہنچتا ہے، اور دل سے اعضا میں سرایت کرتا ہے لیکن اس حال میں دوام

نبیں ہوتا۔اگراس کودوام حاصل ہوجا تا ہےتو پیرمقام ہے،اور جب مقام کودوام حاصل ہوتا ہو مبتدی متنہ کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے، وہ صاحب انفاس کہلاتا ہے۔

(خیرالمجالس مجلس دہم ومجلس ی وئیم)۔ اس کی ہرسانس یا کیزہ ہوتی ہے، اور وہ غیر حق کے تمام خیالات ول سے محو

اردیتا ہے۔

حضرت چراغ نے نفس کی تربیت پر برداز ور دیا ، فر مایا محافظت نفس کے لئے خالفت فنس ضروري ہے، چنانچ ايک موقع پرائي ساري تعليم کالب لباب اس شعر ميں

> صحت لفس وتوت یک روزه بهتر از تاج و تخت فیروزه

مفاح العاشقين مرتبه مولانا محب الله اللهائيس صفحات كاليك مخضر رساله ب

جوجيب كيا ب،ال كمطبوء ننخ كأخريس ب · ' تمام شد ، ملفوظ حضرت سلطان المشائخ شيخ نصير الحق والشرع والدين قدس

اللَّدسره العزيز تاريخ سيز دبهم ماه صفره ٨٨ يينوي روز پنجشنبه وقت نمازظهر '-• ٨٨ جي کتابت و طباعت کي غلطي معلوم ٻوتي ہے، کيونکه حضرت حراغ کا

مرتبه مولا ناحمید قلندر شاعر ـ (۲) مفتاح العاشقین مرتبه مولا نامحتِ الله، ان دونوں میں خیر الجالس زیادہ مقبول ہوئی۔ اس میں ۵ هے چے ۲ هے تک کی سومجلسوں کے ملفوظات ہیں، تمام صوفیا نہ رموز و نکات لذیذ حکا بیوں کے پیرا پیمیں واضح کئے گئے ہیں، اس کئے پوری کتاب شروع سے آخر تک دلچیپ ہے، گزشتہ صفحات میں اس کی تعلیمات کاذ کر جستہ جستہ آ چکا ہے، ہم اس کے اور مسائل کو تفصیل کے ساتھ قلم بند کرنے

ےمعذور ہیں، پھر بھی کچھمباحث ہدیے ناظرین ہیں

فرمایا سلوک میں ارادت ضروری شرط ہے، تا کہ مرشد طریقہ ذکر وفکر کی تعلیم وے سکے،اور جہاں ایک سالک کو وقفہ عارض ہو وہاں مرشد دست گیری کرے،ایک سالک متدارک بجذ بداور ایک مجذوب متارک به سلوک بوتا ہے۔ سالک متدارک بجذیہ وہ ہے، جوعلم عمل اورارادت کی قوت ہے پہلے سلوک پھر بعد میں جذبہ حاصل كرتا ہے، وہ اپنے اعمال میں خونِ جكر پیتا ہے، رنج ولغب اٹھا تاہے۔ اس كونٹس اور شیطان معصیت میں آلودہ کرنا چاہتے ہیں،لیکن وہ تائب ہوکر عابد وزاہدر ہتاہے،اور مجذوب متندارک بهسلوک وہ ہے، جو پہلے جذبہاور آخر میں سلوک حاصل کرتاہے، وہ جو پکھ کرتا ہے، جذبہ کی قوت ہے کرتا ہے، شیطان اورنفس دونوں کواس کے یہاں دخل

حضرت چراغ کی رائے ہے کہ مالک متدارک بجذبہ اور متدارک برسلوک دونوں کی متابعت کی جاسکتی ہے، کیکن مجذوب مطلق اور سالک نامتدارک جذبہ اتبا گ کے لائق نہیں ہوتے، حضرت چراغ کے نزدیک سالک متدارک بجذبہ مجذوب متدارک به سلوک ہے افضل تر ہے، سالک کی ایک قتم واقف بھی ہوتی ہے، جوعلم اور مجاہدہ کے زورے سلوک حاصل کر لیتا ہے۔ کیکن کسی لغزش کی وجہ ہے آ گے نہیں بر ھنے یا تا ،ایس حالت میں مرشد مدد کرتا ہے ، در نداس کوشیطان طمانچے مارتار ہتا ہے۔

۔ مشاح العاشقین میں صرف دس مجلسوں کے ملفوظات ہیں، ان میں ہے بھی کچھ یا تیں چیش کی جاتی ہیں۔

غسل كي قسمين :

فرمایا ایک مرید کے لئے تین قسموں کا خسل ضروری ہے۔(۱) عسل شریعت، یعنی جسم سے ناپا کی کودور کرنا۔ (۲) عسل طریقت یعنی تجرد اختیار کرنا۔ (۳) عسل حقیقت بعنی باطن کا تو ہرکرنا۔ (صفح ۲)۔

پ فرمایا ایک مرید کوراه سلوک میں حسب ذیل جارعالم سے واقف ہونا ضرور ک ہے۔اوراگر وہ واقت نہیں ہے تو وہ دروغ گوئے۔

(۱)ناسوت. (۲)ملکوت. (۳)جبروت. (۴)لابوت.

عالم ناسوت حیوانات اورنفس کی دنیا ہے، اس میں حواسِ خسہ سے افعال صادر ہوتے ہیں، سالک اپنی ریاضت اور مجاہدہ ہے اس عالم سے گز رکز عالم ملکوت میں پہنچنا ہے، جہال اس کے افعال صرف تنجیج ، تبلیل، قیام، رکوع اور تجود تک محدود ہوت

ہیں، اس عالم کو طے کرکے وہ عالم جمروت میں آتا ہے۔ جہاں صرف شوق، ذوق، محبت، اشتیاق،طلب وجد،سکر، مہو، بجداور محوکے سوا کچھ نبیس ہوتا۔ اس کے بعدوہ عالم لا ہوت میں داخل ہوتا ہے، جو بالکل لا مکان ہے۔ یباں نہ گفتگو ہے اور نہ جبتی ، عالم ناسوت نفس کی صفت، عالم ملکوت، دل کی صفت، عالم جبروت روح کی صفت اور عالم

الاہوت''نظرر حمان'' کی صفت ہے۔

بہیروں . ایک دوسری جگہ فرمایا کہ سالک جب تک تز کیہ تصفیہ اور تجلیہ حاصل نہیں کرتا ، اس میں درویش کا جو ہر پیدائمیں ہوتا ، ان ہی کے ذریعہ سے شریعت ، طریقت اور

ھتیقت کے مراتب حاصل ہوتے ہیں، حصول شریعت سے تزکیفش ہوتا ہے اور اس کے لئے کم کھانا، اور رات کونوافل پڑھنا ضروری ہے، حصول طریقت سے تصفیہ دل ہوتاہے، اس کے لئے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور ذکر جلی کرنالازی ہے، حصول حقیقت موتاہے، اس کے لئے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور ذکر جلی کرنالازی ہے، حصول حقیقت

ہوتا ہے، اس سے سے مار پڑھنا، روزہ رھنا اور د مرجی مرمالاری ہے، ''حول 'یب' ہے گبلیئر روح ہوتا ہے۔ اس کے لئے روز ہے رکھنا اور ذکر ففی کرنا ضروری ہے، تجلیئے روح سے مراد

اس کے لئے روزے رکھنا اور ذکر تھی کرنا ضروری ہے، کبلیے روح سے مراد دل کے سات گوہر کاروثن ہونا ہے، وہ سات گوہر میہ بیں .......... (۱) گوہر ذکر۔(۲) گوہر عشق۔(۳) گوہر مجبت۔(۴) گوہر سے (۵) گوہر

(۱) کوبرد (۱-(۱) کوبر س\_(۱) کوبر جبت ۱۰ (۱) کوبر مرساره) و دال-(۱) گوبر مع خت (۷) گوبر فقر

گو ہر ذکر کی روثن ہے سالک موجودات کی گل چیز وں میں مفر دہوجا تا ہے۔ جس کے بعد گو ہر عشق روثن ہوجا تا ہے، اس میں شوق واشتیاق، درد، اندوہ جرانی اور بے خود کی رہتی ہے۔ اس کے بعد گو ہر محبت میں رہتی ہے، اور دہ ہر حال میں راضی بر ضا کے دل میں خدا کے سواکنی اور کی مجبت نہیں رہتی ہے، اور دہ ہر حال میں راضی بر ضا ہوتا ہے۔ اس اثنا میں وہ واردات اور مواہب الہی ہے آگاہ و سر فراز کیا جا تا ہے۔ جس کے گو ہر مر روثن ہوتا ہے، اس کے بعد روح کا گو ہر چیکتا ہے، جب کہ سالک کا کوئی لیحہ خدا کی طاعت سے خالی نہیں رہتا، پھڑ گو ہر معرفت اور آخر میں گو ہر فقر روثن ہوتے ہیں، گو ہر معرفت کے روثن ہونے ہے سالک جو پچھ شنا ہے خدا ہے، اور جب فقر کا گو ہر روثن خدا ہے کہتا ہے، جب بھی چیا ہے تو خدا کے لئے چاتا ہے، اور جب فقر کا گو ہر روثن ہوتا ہے تو سالک دنیا اور دنیا کی تمام چیز وں ہے ستعنی ہوجا تا ہے۔

اور جب سالک ان مرات کو پہنچتا ہے تو انوار تخل ہے متصف ہو کرا تھارہ ہزار دنیاؤں کو اپنی دوالگلیوں کے درمیان پا تا ہے اور وہاں خدا کی قدرت سے چوں اور چگوں کا تماشا دیکتاہے، اور قدرت خداوندی میں جو چیزیں میں وہ اس کی''روزی'' ہوتی ہے، گر سالک کو احتیاط رکھنا چاہیے کہ اس سعادت سے محروم ، (بے نصیب) نہ

ا یک مجلس میں خالصة محبت برارشادات ہیں،فر مایا کہ محبت کی دوقتمیں ہیں۔ محبت ذات ، محبت صفات ، محبت ذات و ہی ،اور محبت صفات کسی ہے، ابتدا میں سمالک کو ظلق، دنیا بنفس اور شیطان جادہ محبت ہے گمراہ کرتے ہیں، مگرخلق سے پرہیز کے لئے عز لت تثینی ، دنیا کونظر انداز کرنے کے لئے قناعت پیندی ، اورتفس شیطان سے بچنے کے لئے عبادت گزاری ضروری ہے۔

خاص محت یہ ہے کہ دوست کے لئے دنیا کی ہر چیزا ٹیار کردے،اورمحبت میں صادق وہی ہے کہ اگر اس کو کاٹ کرریزہ ریزہ کر دیاجائے، یا آگ میں جلا دیا جائے تو بھی وہ ثابت قدم رے۔

حضرت جِراغ وبلي بح جليل القدرخاغاء ميس حضرت سيد محمد بن جعفرالمكي لحسيني بھی تھے،ان کے متعلق اخبار الاخبار میں ہے....

" حضرت شيخ نصيرالدين محمود چراغ وبلي نورالله مرقدة كے جليل القدر خلفاء میں سے ہیں، تو حید وتفرید میں مقام عالی رکھتے تھے، ان کا شار منفر داولیاء میں کیا گیاہے، انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کے جواحوال کھیے ہیں، ان کو یڑھ کوعقل جیران رہتی ہے،اگر بغیر کی تاویل کے صرف ان کا ظاہر مراد ہے توایے زمانہ کے بڑے کامل تھے،ان کی تصنیف بحرالمعانی ہے،جس میں حقائق وتو حید،علوم قوم اوراسرار معرفت بیان کئے گئے ہیں، طرزیان مستانہ ب، اى كتآب يل دواور كتابول دقائق المعانى اور حقائق المعانى كي للهين كا

وعدہ کیا گیا ہے،خدائی جانتا ہے کہ دونوں کتابیں کھی گئیں یانہیں،ان کے علاوه اور بھی تصانیف ہیں، ایک رسالہ روح کے بیان میں لکھا ہے، اس کا نام

تذكرواولها وساوات

في فات ع، جرالانباب نام كى بھى ايك تصنيف ع، اس ميس الل بيت ورسالت كانب نامه ب، جس مين ايخ نب كوجهي ملايا سي، وه صاحب دعویٰ کثیر ہیں،اوران کے بیانات سے ان کے دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے، بڑی عمر یائی ، محملتلق کے زمانہ سے سلطان بہاول لودی کے زمانہ تک زندہ تھے،اں حباب سے ان کا من سوسال سے زیادہ ہوتا ہے، آباؤاجداد مکہ معظم کے اشراف میں سے تھے، دہال سے دہلی آئے، پھر سر جند میں

ا قامت گزیں ہوئے اور پہیں مدن ہے۔ (صفحہ ۱۲۸)۔ حفرت سید محد کے مزید حالات اور ان کی تصنیف بحر المعانی کے کچھ

اقتباسات ندکورهٔ بالا تذکره میں ملیں گے۔ ( دیکھواخبار الاخبار صفحہ ۱۳۸۔ ۱۴۸)۔ حضرت چراغ دیلی مرتضیہ کے بعض اور خلفاء کے اسائے گرا کی میہ ہیں ..... حفرت میر سیدمجه گیسو دراز ( گلبر گه شریف) خواجه کمال الدین (احمد آباد) تجرات بھیجے گئے۔ یہاں اطراف وجوانب کے لوگوں کواسلامی تعلیمات کے ذرابعہ اپنا معتقد بنایا، مزارد ہل ہی میں ہے، شخ دانیال (ستر کھ) شخ صدرالدین علم طب میں ان کی ا کی تصنیف قصیح متین مشہور ہے۔ دبلی میں مدنون ہیں،خواجہ عین الدین خورد (مرگہا) شخ سراج الدين (ياك بثن) شُرُّ يوسف مسيني (علم دين ميں ان كى ايك كتاب فيض انتساب تحة السهائع مشهور ب) مفرت شيخ عبدالمقتدر (منا قب الصديقين مين

ا پے مرشد کے فضائل تحریر کئے ہیں، مزار جو نیور میں ہے)۔ حضرت شخ سعد اللہ کیسہ دار، حضرت مولانا شاه خواجگی ( کالپی) - (حضرت شاه خواجگی، شاه ابوالاعلیٰ مودوری برائ شریف ضلع کرنال کے والدگرائی ہیں) شیخ احمد تھانیں۔ ی (کالیی) شیخ محمد متوكل كنتورى (لبرائج) شخ قوام الدين (للهنو)\_ (ماخوذاز بزم صوفيه، ترميم واضافي كے ساتھ)۔

حضرت سیدجلال الدین بخار کی رحمة الله علیه مخدوم جهانیان جهان گشت

اسم گرا می سید جلال الدین فقا کمیکن عام طور پر''مخدوم جبانیاں جہاں گشت'' کے لقب ہےمشہور ہیں ،اس لقب کی دجہ سرالعارفین کےمصنف نے یہ بتائی ہے کہ عید کے روز آپ نے حضرت بہاؤالدین زکر یاماتانی ،حضرت شیخ صدرالدین اور حضرت شیخ

رکن الدین کے مزاروں پر جا کرمرا قبہ کیا ،اورمرا قبہ میں عیدی طلب کی تو ان بزرگوں کی جانب سے عیدی میں ''مخدوم جہانیاں'' کالقب ملاءاور جب وہ وہ ہاں ہے واپس بوئے توراسته میں جوکوئی دیکھتا ہےا ختیار کہتا کہ' مخدوم جہانیاں'' آتے ہیں۔ (سیرالعارفین

چونکہ سیاحت بہت کی ،اس لئے''جہاں گشت'' بھی کہلائے ،ان کی سیاحت

کے متعلق اخبار الاخیار میں ہے۔ " سياحت بسيار كرده واز بسياراز اوليا أقمت وبركت يافته" \_ (صفحة ١٣٣)\_

مراة الاسراريس ب....

"واكثر سفر ربع مسكون نموده، وجميع مشائخ چهارده سلسله وچهل يك كرده را

حضرت سیرجلال الدین بخاری کے دادا کا اسم گرا می بھی سیدجلال الدین تھا . تذكره نگاران كانام عوماً سيدجلال الدين سرخ بخاري لكهتة بين-

(اخبارالاخبار صفحه ۵ ونزينة الاصفياء جلد دوم صفحه ۵۷)\_

Trop - - Chapter وہ بخارا ہے بھر آئے۔ (سیرالعارفین جلد دوم صفحہ ۴ م میں ہے کہ حضرت سید

جلال الدين بخارا حقبة الاسلام شرماتان آئے)۔ اور بھر سے ملقان آ کر حضرت بہاؤ الدین زکریا سے بیعت کی، اور تعلیم و

ربیت کے بعد خرقہ خلافت بھی یایا۔ (سيرالعارفين جلد دوم صفحه ٢٣ وفرشة جلد دوم صفحه ١٣٦) -

ان کی بزرگی کے بارہ میں سفینۃ الاولیاء(صفحہ ۲۱)میں ہے۔ ''از بِزِرگان سِحِح آست ، جليل القدرو جامع علوم ظاہر و باطن بود داند' ۔ ''

بھر کے قیام کے زمانہ میں وہاں کے ایک متناز امیر سید بدرالدین کی لڑکی ہے عقد کیا، اس عقد کی بشارت حضرت رمول اللہ ﷺ نے خواب میں دی تھی، اس کے کچھے دِنوں بعد ملتان ہے اُچینشل ہو گئے ،اورا کی شہر میں مستقل سکونت اختیار کی ۔اور

يبيں ان كى ابدى خوابگاہ بھى ہے۔ (اخبارالاخيار صفحہ ٥٩)۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری کے پانچ فرزند ہوئے ،حضرت سید

جعفر، حضرت سيدعلى، حضرت سيد احمد كبير، حضرت سيد بهاؤالدين اورحضرت سيد مجمد غوث، حضرت سید جلال الدین بخاری مخد وم جهانیاں جہاں گشت حضرت سید احمد کمبیر

كِفِرزندار جمند تھے۔

تذكرون مين حفزت مخدوم جہانياں جہاں گشت كانسب نامه سيہ۔ مخدوم سيد جهانيال جلال الحق والدين الوالحسين بن كبير الدين احمد بن سيد جلال الملة والدين مرخ بخاري بن الي المويد على بن جعفر بن مجد ( فرشة جلد دوم صفحة ١٦٣ م میں ہے، جعفر بن محمد بن احمد بن محمود ) ۔ بن محمود بن احمد عبداللہ بن علی اصغر (الدرالمنظوم کے دیباچہ میں علی الاشغرے جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے )۔ بن عبداللہ جعفر (الدر

المنظوم كے دیباچہ میں ابوعبداللہ جعفرالکذاب ہے، کیکن فرشتہ میں صرف علی اصغر بن جعفر بن اما معلی البادی ہے )۔ ابن اما معلیٰ غالیٰظہ ( بینب نامہ حضرت مخدوم جہانیاں کے

السادات کے حوالہ سے درج ہے )۔

حضرت سید جلال الدین کو پیلیں تو گھلیوں کے ساتھ کھا گئے ، شخ جمال نے بیدد کھے کر

وریافت کیا،میاں صاحبزاد نے منے گھلیوں سب مجبوریں کیوں کھالیں؟۔جواب دیا کہ آپ کے دستِ مبارک ہے جو کھجوریں ملیں ،ان کی گھٹھلیاں کھینک وینا مناسب نہیں

سمجھا، یہن کر حضرت شیخ جمال خنداں نے فر مایا،''تم فقر اورا پے خاندان وونوں کے

نام روش کرو گے''۔ (سیرالعارفین جلد دوم صفحہ ۲۵۰۸ ۲ ۲۸)۔

ابتدائی تعلیم أچہ ہی میں پائی، لطائف اشرنی جلداصفحہ ١٩٩ میں ہے كه شروع میں تربت اپنے بچا سید محموفوث بخاری سے حاصل کی، پھراُ چہ کے قاضی علامہ بہاؤ

الدین ہے ہدا ہے اور بزدوی پڑھیں، ان کی وفات کے بعد مزید تعلیم کے لئے ماتان آئے، فائدان کیلے سے سرور دیہ سلسلہ سے نسلک تھا، اس لئے اپنے والد ماجد کے مرشد یعنی شخ بہاؤ الدین زکریا کے پوتے حضرت شخ رکن الدین کی خانقاہ میں آ کرمقیم

ہوئے، مصرت شیخ رکن الدین خاص شفقت ہے بایش آئے، اوران کی تعلیم اپنے بوتے مولانا موی اورایک دوسرے عالم مولانا مجدالدین کے سپردکی، اوران بزرگوں سے بدا بیاور ہزودی فتم کیں، جب بیا تما بیں فتم کر چکے تو حضرت شیخ رکن الدین نے ان کو ا پی کشتی پر سوار کرا کے اُچہ والی جیج دیا۔ (الدرالمنظوم صفحہ ۵۵۔ ۵۰۲)۔

ا ننائے تعلیم میں کلام پاک کی ساتوں قر اُتیں سیکھیں۔ (الدرالمنظوم صفحہ سے سے معنیہ ۵۶۸ میں ہے کہ ایک محدث وفقیہ ان کے والد بزرگوار کی خانقاہ میں آگر کھیرے توان ہے مصابح اور دوسری کتابیں بڑھیں)۔ مخصیل علم کا سلسله عرصه دراز تک جاری رہا، مکه معظمه اور مدینه منورہ کے قیام

ے زمانہ میں شخ کہ عبداللہ یافعی اور شخ مدینه عبدالله مطری ہے بھی مختلف کتابیں يرهيس \_ (الدرالمنظوم صفحه ۲۰۷۱) \_ دونوں شیوخ سے صحاح سنہ اور حضرت شہاب الدین سپروردی کی تصنیف

حفزت سیداحد کبیر حفزت شخ ابوانقتح رکن الدین سہروردی کے مرید تھے۔ (الدرالمنظوم مطبوعه د بلي صفحه ۲ • ۵) \_

ملفوظات كے اردوتر جمدالدر المنظوم في ترجمة ملفوظات المحدوم كے ديباچه ميں تذكرة

حضرت مخدوم جہانیاں نے اپنے ملفوظات میں اپنے والد بزر گوار کی بزرگی کا ذكربار بارفر ماياب، ايك موقع يرفر مايا..... "والد مخدوم كى وقت خوف سے بستر يرنہيں سوتے تھے،سر دى اور گرمي ميں

کوئی چیز او پر تھینج لیتے تھے، اورای پر کفایت کرتے، ہرروز قر آن شریف دوبارختم كرتے ،ايك دن ميں ايك رات ميں، نهايت بزرگ آدمي تھ'۔ (الدرالمنظوم مطبوعه د المي صفحه ۲۲۸) \_

ایک اورجگهارشادفر مایا..... "جس وقت مخدوم والدنماز اداكرت ياقر آن شريف كي آيت پر حتے تواس طرح روتے کدان کے سیندمبارک سے نعرے نکلتے تھ"۔ (الدرالنظوم مطبوعه د بلي صفحه ۲ ۵۴)\_

ایک اورموقع پر ہے ..... ۲۰ جس وقت والد دامت بركاته نماز فرض اورنقل ميں كھڑ ہے ہوتے تو نعره مارتے،اورزارزارروتے تھے'۔ (الدرالمنظوم مطبوعه دبلی صفحہ ۵۵)۔

حضرت مخدوم جہانیاں کی ولادت باسعادت أجد میں عربے میں ہوئی، سات سال کے ہوئے تو والد ہزرگوار کے ساتھ اُچہ کے ایک ہزرگ حضرت تی جمال خنداں کی ایک مجلس میں شریک ہوئے مجلس میں حضرت تین جمال خندال کے سامنے مجوروں کا ایک طباق رکھا ہواتھا، انہوں نے پیکھجوریں حاضرین میں تقسیم کیں،

عوارف کویٹن شرف الدین محمود شاہ تستری ہے بھی ان کے وطن قصابہ شومارہ

(عراق) میں جا کر پڑھا، یہ حضرت شیخ الثیوخ شہاب الدین سپرور دی کے فلیفہ تھے۔

جب حضرت سيد حلال الدين ان كي خدمت مين مينجي، تو اس وقت ان كي عمرا يك سومين برس كى هى\_(الدرالمنظوم صفحه ٧١٨)\_

حضرت مخدوم جہانیاں کے ملفوظات کے مرتب سیدعلاؤ الدین علی بن سعد مینی کا بیان ہے کہ حضرت مخدوم ایک سواٹھا کی علوم میں مہمارت کا ملم رکھتے تھے، ان

علوم کی طویل فہرست بھی ملفوظات کے شروع میں دی ہے۔(الدرالمنطوم صفحة ١٢-١١) \_ دوسرے تذکرہ نولیں بھی لکھتے میں کہ .....

'' جامع است ميان علم ووالايت \_ ( اخباراالاخبار صفح ١٣٣) \_ سيدجاال الدين حسين بخاري قدس سرفازم حتشمه ان روز گاروعار فان

صاحب المرار بود و در علوم ظاهري وباطني بهم در فقر و استافنا ونظير نداشت "\_(مراة الامرار)\_

علوم وفنون سے برابر گہراشغف رہا، چنانچے رشد و ہدایت کے زمانے میں اپنی مُبلسوں میں بھی کلام یاک بھی تقبیر ( مثلاتفبیر مدارک ) بھی احادیث نبوی ( مثلا صحاح ت، مشارق الانوار، مشكوة المصالح) فقد مين بهي بداية بهي تصوف كي كتابين وارف المعارف اوررساله مكيه وغيره بمجهى قصيدة لاميه بهجى مختلف اوراداور بهجى شرح نو دونونها ،

كَ بإضابط من دياكرتے تھے (الدرالمنظوم صفحہ ٢٥٨ ٥ ـ ٥ ٢٥ و ٢٩٧ و ٢٥ ١ ـ ١٢١ و

\_(4...+11\_004,\_4.+12172\_FA,090\_747\_19F

بيعت خلافت:

شروع میں اپنے والد ماجد ہی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوکر تصوف کی تعلیم پائی، پھر حضرت بہاؤالدین زکریا کے نامور پوتے حضرت شیخ ابوالقتح رکن الدین کے ہاتھ پر بیعت کی ،ان کی ذات اقدیں ہے اس قدر محبت بڑھی کدایک بار 'هنہ ت رمن

عوارف المعارف کے درس لئے ، شخ مدینه عبدالله مطری کے ساتھ دوسال رہے ، اور برابر تہجد کے وقت احادیث نبوی اور عوارف ان سے پڑھتے رہے۔ (الدر المنظوم صفحہ وہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ تین عبداللہ مطری تہجد کے وقت میرے حجرے میں آتے ،ایک ہاتھ میں چراغ اورایک ہاتھ میں کھانا ہوتا، میں نے ان ہے ا یک روز عرض کیا، اے ﷺ! کیوں نہ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں؟۔ آپ میرے مخدوم اور استاد میں ، کیکن انہوں نے فرمایا ،تم میرے یاس نہ آؤ ، میں خود

تمہارے یاس آیا کروں گا، تم رسول اللہ مین کونے کی اولاد میں سے ہو، حضرت مخدوم جہانیاں اپنے ملفوظات میں ﷺ مدینہ کی شفقت ومجت کا ذکر بار بارفرماتے ہیں ،رمضان شریف میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تو شخ مدینہ افطار کے وقت ان کے لئے دو قرص لاتے، اور جب وہ معجد نبوی ﷺ کے احرّ ام کی خاطر کم کھانے کی کوشش كرتے ، تو يتنح كہتے ، اے فرزندر سول اللہ! تم مال ركھتے ہو، بيوى اور رشتہ دار والے مو،

کیونکر جاسکو گے ، زیادہ کھانے سے تمہارادین کمزورنہ ہوجائے گا ، بلکے قوی ہوگا۔ تیخ مدینه کی شفقت ومحبت کی بنا پر محد نبوی النظیمین میں ایک بارامامت کرنے کی بھی سعادت حاصل کی \_ (الدرالمنظوم صفحة ٢٠٣٥) \_ حضرت سید جلال الدین بخاری نے شیخ عبداللہ مطری سے عوارف کا درس اس

ان کے پاس تم کو واپس جانا ہے، کم کھاؤ گے تو کمزور ہوجاؤ گے، ان کے پاس واپس

خاص نسخہ ہے لیا جوخود ﷺ الثیوخ شہاب الدین سپروردی کے مطالعہ میں رہ چکا تھا، ﷺ عبدالله مطری نے وفات کے وفت اس نسخہ کوشنخ مکہ عبداللہ یافعی کے پاس جھیجا کہ اس کوحضرت سید جلال الدین کے پاس پہنچا دیا جائے، چنانچہ ﷺ مکہ نے

ایک حاجی کے ذریعه اس کو حضرت سید جلال الدین کے باس بھیج دیا، جس کو دہ بہت عزیز ر کھتے تھے۔(الدرالمنطوم صفحہ ۹۷۹–۸۷۸)۔ تذكره اولياء مادات

رکن الدین رحمه اللہ نے خواب میں ان کوخرقہ پہنایا، اور 'قطب عالم'' کے لقب ہے یاد

فرمايا\_ (الدرالمنظوم صفحه ٢٥٧)\_ جن بزرگوں اور مشائخ نے ان کوخلافت کے خرقے بہنائے ، ان کی تعداد

میں بتائی ہے،ان کے اسائے گرامی میں ہیں۔۔۔۔۔۔

والديزرگوارسيدكبير-....(1)

والدماجدنے حضرت شخ بهاؤالدین زکریا کابھی خرقہ بہنایا۔ ....(r)

حفرت يتنخ ركن الدين (خواب ميں)۔ ....(٣) حضرت يشخ نظام الدين اولياء (خواب ميں)۔

....(٣) حضرت شیخ قوام الدین خلیفه حضرت شیخ رکن الدین (خط کے ....(۵)

حضرت شیخ قطب الدین منور (خط کے ذریعہ)۔

.....(Y) حضرت شیخ نصیرالدین جراغ دہلی۔ ....(4)

ينفخ مكه عبدالله يافعي-.....(A)

ينخ مدينه عبدالله مطري-....(9)

حفزت يشخ قطب عدن فقيه بصال -....(1+)

شخ مرشدا بواسحاق گازرونی۔ ...(11) شيخ امام الدين برادر شيخ امين الدين -

....(11) حفرت سيدجهده حميد سيخي-....(11")

شيخ معمرشرف الدين مجمودشاة تسترى فليفه حضرت شيخ الثيوخ شهاب ....(11")

> الدين سهرور دي-سيدي احد كبيرر فاعي كبير-....(10)

حضرت شيخ نجم الدين صغاني -(FI).....

الدین این چبور ہ کی دہلیزے از کر کہیں تشریف لے جارے تھے دہلیز کا زینہ نیجا تھا، حضرت سيرجلال الدين بخاري وہاں آ كرحيت ليك گئے كه مرشد سينہ يرياؤن ركھ كر آ سانی ہے اتر جا ئیں،مرشد نے بید یکھا تو اپنی شہادت کی انگلی ..........منه میں دیا کر ایے شفق مریدے فرمایا، نبوت کا دروازہ تو ہمیشہ کے لئے بند ہوگیا ہے، لیکن اےسیدا ولایت کی اقلیم پرتمهاراتصرف حدبشریت ہے زیادہ ہوگا، یہ کہ کر حضرت جلال الدین کو

وست مبارک ہے اٹھایا اورا یے سینہ ہے لگالیا۔ (سیرالعارفین جلد دوم صفحہ ۵)۔ لطا ئف اشر فی جلداول صفحه ۱۳۹ میں ہے....

"حضرت شيخ اشرف الدين مشهدى نوشته اند كه حضرت مخدوم جهانيال خلافت واجازت ازصدوجهل وينداولياراشخ ومشائخ الل أرشادخرقه معنعن وسلسله باحضرت رسالت منطيقين يافتة اندوعكم شريعت وطريقت وحقيقت وتصوف ازایثال گرفته اند'۔

مراة الاسراريس سيرجلال بخاري كي ذكريس بحكه ..... " اكثر سفر ربع مسكول نموده وجميع مشارخ چهارده سلسله چبل و يك كرده را دريافت وبهم در كتاب مذكور شُخْ راجوقال نقل مى كند كهاوازى صدو چندمشاكخ

صاحب ارشادنعت یافته وخرقهٔ اجازت از دست ایشال پوشیده بود " ـ مذکورہ بالا تذکرہ میں یہ بھی ہے کہ .....

"مخدوم جهانيال اول بخدمت شيخ ركن الدين ابوالقّ بن شيخ صدرالدين بن شیخ بها والدین زکریا قدس الله تعالی ارواجم تربیت یافت واز دست و ب خرقه پیرال سپروردیه پوشید'۔

اخبارالا خیار میں بھی ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین نے حضرت مخدوم جہانیاں كوايناخرقه بهنايا\_ (اخبارالاخيار صفحه ١٣٨)\_

کیکن خود حضرت مخدوم جہانیاں اینے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ حضرت شخ

.... (12) حضرت شیخ مجم الدین کبری (خواب میں )۔

(IA) حفزت نفز\_

حضرت اوحدالدین سینی -. ...(19)

حضرت يشخ نو رالدين \_ ( الدرالمنظوم صفحہ ۱۷ | ۱۷ ) \_ (1+)

کیکن تصوف وعرفان کے اعلیٰ مدارج طے کرنے کے باوجود زندگی شروع ہے آخرتک یا بندی شریت اور اتباع سنت میں گز ری، راه سلوک کی خواه سمی منزل میں رے بنیکن شریعت کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑا، خود فریاتے ہیں کہ حقیقت شریعت الماور جب تك كونى شريعت كومضوط نه يكز ع كام كر حقيقت كونه ي المحاس

ایک اور موقع برفرمایا کہ جو تھی شریعت سے عاری ہے وہ طریقت وحقیقت کو نہیں جان سکتا ہے، شریعت بمز لہ میوے کے ہے اور طریقت وحقیقت اس میوہ کےمغز كے مشابہ ہيں۔ (الدرالمنظوم صفح ١٩١٣)۔

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخ طریقت اور حقیقت ہے آشنا ہے ، کیکن شریعت ہے واقف نہیں ، تو وہ ﷺ نہیں جاہل ہے، کوئی صالح اور نیک آ دمی اس وقت تك ولى نهيس بوسكتا جب تك شريعت ،طريقت اور حقيقت تتيول كاعلم اس كوحاصل نه بو\_(الدرالمنظوم صفحه ١٩١)\_

ایک جابل شیخ کوکسی حال میں برداشت نه کرتے ،ایک مرتبه ایک شخص شهراً چه میں وارد ہوا، وہ اینے کو ولی اللہ کہتا تھا، اس کے پاس عوام وخواص کا جموم رہنے لگا، حضرت سید جلال الدین بھی اس سے ملنے تشریف لے گئے ، جب اس کے پہلو میں جا كر بيضحة اس نے كہاا ہے سد! ابھى ابھى حق تعالى ميرے ياس سے گيا ہے ، حضرت سید جلال الدین بین کرغضب ناک ہوئے اور فرمایا اے بدبخت، تو کا فرہو گیا، پھر

ے کلمہ شہادت پڑھاورای وقت اٹھ کرقاضی شہر کے پاس آئے کہ اس بدبخت کوطلب كرد، اگروه توبه كرية معاف كردو، ورنه اس كوقل كرنے كا حكم دو، مقطع شېرات مخض كا

معتقد ہو چلاتھا، اس کئے قاضی نے مقطع کے خوف سے سزاویخ میں پس وپیش کی، حفرت سیرجاال الدین نے مقطع کے پاس بیام بھیجا کہ ایک جھوٹا تخص کفر پھیلار ہاہے، اگرتم نے اس کومز اندولائی تو پھر بادشاہ ہے جا کرکہوں گا، بالآخر وہ تحض شیر بدر کیا گیا۔ (الدرالمنظوم صفحه ٥٠٠٥-١٠٠)

تارك صلوة كوبھى ولى شليم كرنے كے لئے تيار ند ہوتے، اپنے ملفوظات ميں فرماتے میں کہ مک معظمہ ہے بھکروا پس آیا تولوگ جھٹے ملئے آئے ،انہوں نے کہا کہ تصبالور کے پاس ایک بہاڑ کے غاریس ایک درویش رہتا ہے، جو بید وکی کرتا ہے کہ الله تعالیٰ نے اس کے لئے نماز معاف کردی ہے، بین کرمیں اس کے پاس گیا، وہاں امراءاوردوسرے اکابر کا جوم تھا، اس جوم ہے گزر کرمیں کی طرح اس کے پاس پہنیا، میں نے اس کوسلام نہیں کیا، بلکہ جا کر بیٹھ گیا، اور او چھا کہتم نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟۔ حضور الطينية كاقول إن الفرق بين المؤمن والكافر الصلوة "العني موس اور

کافر کے درمیان صرف نماز فرق کرتی ہے۔ ورویش نے جواب دیا ،سیدا میرے پاس جریل آتے ہیں، بہشت کا کھانا

لاتے ہیں، خدا تعالیٰ کا سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمارے لئے نماز معاف کر دی گئی،اورتم مقرب خاص ہو گئے، میں ( حضرت سید جلال الدین ) نے کہا کہ بیبود ہ مت بكو، تحدر سول الله الني ييز كے لئے تو نماز معاف نہيں ہوئی، تھے جامل كے لئے کیے معاف ہو مکتی ہے؟ وہ تو شیطان ہے جو تیرے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں جریل ابول، جریل وی کے فرشتے ہیں، وہ یغیر کے سواکسی اور کے پاس نہیں آتے، اور وہ جو کھاناتہارے پاس آتا ہےوہ غلیظ ہے۔ درویش نے کہا کہ وہ کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے، اس میں لذی محسوں کرتا ہوں

محبت کا دعویٰ کرتے ہوتو تم میرےافعال ، اقوال اور احوال کی چیروی کرو ، پسی اللّٰه تم کو

دوست رکھے گا۔ (الدرالمنظوم صفحہ ۲۲۸)۔ حضرت مخدوم جبانیاں خود بھی ہرعال میں اتباع سنت کا خیال رکھتے۔ای

لے احادیث نبوی سے غیر معمولی شغف تھا۔ان کے ملفوظات کے ایک مجموعہ سراج

الہدایہ میں احادیث تیغیبر شنے ہی کے عنوان ہے ایک متعلّ باب ہے،جس میں مختلف حدیثوں کی تشریح وتوضیح ہے۔اپنی مجلسوں میں احادیث نبوی کا ذکر بار بارفر ماتے ، اور

ان بی کے مطابق اپنے مریدوں کی تعلیم و ملقین کرتے ،احادیث کی کمابوں مثلاً سحاح ت، مشکلو ۃ المصابح اور مشارق الانوار کا باضابطہ درس بھی دیتے ، اپنی روز مرہ زندگی کے

اتمام معمولات کو بھی احادیث کے مطابق بنانے کی کوشش فرماتے۔ پیچھاند نمازوں کے علاوه تهجه، اشراق، چاشت، اوامین، ترادیج اور دوسری نفل نماز ول میس اتنی ہی رکعتیس إرجة بقنى كه خودرسول الله منظ مينانے بڑھی تھیں۔ (مثال کے لئے دیکھوالدر النظوم

し(かん・サイトアの9ーサインサインきゅ

زیادہ تر ان بی اوراد و وظائف کی مدادمت کرتے ہیں، جن کا ذکر حدیثوں ين م- (الدرالمنظوم صفح ٢٥ ـ ١٥ ٣ م - ١٥ ١٥)-

ا پی عبادت میں ساری رات نہ جاگتے، بلکہ کچھ در سورجے، فرماتے کہ جو

تخص عبادت میں تمام رات بیدار رہا، اس نے ترک سنت کیا، کیونکہ حضور مشاہین کا تول توبيہ کے انا اصلی و انام یعنی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ (الدرالمنظوم صفحه ١١٨)\_

کھانا تنہا تاول کرنا پیند نہ کرتے، بلکھتیم کر کے کھاتے۔ اور فر ماتے حدیث صحاح میں ہے کہ وہ تخص ملعون ہے جو تنہا کھا تا ہے، اپنے غلام کو مارتا ہے اور بخل كرتا ب\_(الدرالمنظوم عني ٥٤)\_

آگ کی کچی ہوئی چیزوں کو کھا کر مندوھوتے اور کلی کرتے کہ بیسنت ہے۔

مين نحكها كماب جبوه فرشت آئة تولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم پڑھنا، میں دوسرے دن جب اس درولیش کے پاس گیا تو وہ میرے یاؤں پر کر پڑا، اور کہنے لگا کہ میں نے تمہاری بات برعمل کیا، اور جب وہ فرشتہ آیا تو میں نے لاحول پڑھا، وہ میرے سامنے سے غائب ہوگیا، اور جو کھانا اس نے دیا وہ غلیظ ہوکر میرے ہاتھ سے گریزا، اور میرے سارے کیڑے تجس ہو گئے، اس کے بعد حفزت سید جلال

الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اس بے نمازی درویش ہے تو بہ کرائی، اور اس کی جو نمازين فوت ہو کی تھيں ،ان کی قضاير هوائی \_ (الدرالمنظوم صفحہ ۲،۴۱۷ مهم \_ ۲۴۷) \_ اینے مریدوں کونماز باجماعت کی بڑی تا کیدفر ماتے ،اور جماعت کے تارک کوارشادِ نبوی کی بناپرملعون اور بدعتی کہتے۔ (الدرالمنطوم صفحہ ۲۱ – ۹۸)۔

ا بن ایک مجلس میں اس حدیث کی خاص طور پرتصریح کی کہ جو خض محلے کی مسجد کی اذان سنے، اور نماز کے لئے حاضر نہ ہوتو اس کی قبر میں گیڑے نہ مریں گے، اور اس كى قبر سے آگ نە بچھے كى ، وه ہروفت عذاب ميں رہے گا۔ (الدرالمنظوم صفحہ ٢٨)۔

سفروسیاحت میں تنہا ہوتے تو خودان کا بیان ہے کہ عین نماز کے وقت کہیں ے ابدال آجاتے ،اوراس طرح جماعت کا ثواب ل جاتا۔ (الدرالمنظوم صفحہ ۱)۔

ا پی مجلس میں فرمایا کہ ایک سالک کو جا ہے کہ سرور عالم ﷺ کی متابعت

كرے، اى كے ذريعہ سے اللہ تبارك وتعالىٰ كى قربت حاصل ہوكى، اہل بدعت، بدعت کوقر بت جانتے ہیں،اور وہ او ہا، تانبا پہنتے ہیں، داڑھی تر شواتے ہیں جیسا کہ قلندر کیا کرتے ہیں، لیکن اس طرح قربت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بعد و ضلالت پیدا ہوتی

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ مُنْ حِبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله ) اى فاتّبعونى بالافعال والاقوال والاحوال ليخاائر أتم لوكول س كهدوكما كرتم خداكي

(الدرالمنظوم صفح ۲۲۲)\_

کھانا کھا کر دوگانہ شکر ادا کرتے، فرماتے حدیث صحاح میں ہے کہ جو تحض دوگانشکرطعام ادانہیں کرتا، اور سور ہتا ہے اس کا دل بخت اور سیاہ ہوجاتا ہے۔ (الدرالمنظوم صفحه ۵۸)\_

یانی میتے تو تین سائس میں میتے اور فرماتے یہی حضرت محم مصطفع کھنے ہوئے کا طريقة تقا\_ (الدرالمنظوم صفحه ٢٩٠)\_

رمضان شریف میں محری کے وقت خلال ضرو رکرتے اور کہتے کہ بیسنت مؤ کدہ ہے، فے کےخلال سے پر ہیز کرتے۔اوراس کومکروہ بتاتے،اس لئے کہ یہ

سنت نہیں ہے۔ (الدرالمنظوم صفحہ ۳۲۹)۔ ریتمی اور باریک کیروں کونامشروع سجھے،ایک بارسلطان فیروزشاہ نے ان کی خدمت میں چونتیس جوڑے کیڑے بھیجے،ان کود کھے کرفر مایا،اگرمشر وع ہیں تو پہنوں

گا، ورندند پہنوں گا۔ پھر مدحدیث پڑھی کدریشم اورسونارسول اللہ مشی عیز نم کی امت کے مردوں پرحرام اورعورتوں کے واسطے حلال کیا گیا۔ای طرح باریک کپڑوں کے متعلق فرمایا رسول الله ﷺ خِنْفَوَیْنَ کا قول ہے کہ جس کا کیڑ اباریک ہوا اس کا دین باریک ہوا،

پیروی سنت میں گریبان کے بغیر کرتے ہیئتے، گریبان دار کرتے پہننا ہوعت سجھتے ، ایک بارایک مریدنے جو تیوں کا ایک جوڑا خدمت میں پیش کیا،اس کو قبول کر کے فرمایا تعلین ببننا سنت ہے، میں نے مدینه منورہ میں رسول مشنع نیز کے تعلین مبارک کو و یکھاتھا،

اوران کواین آنکھوں پر رکھا تھا۔ جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تو کسی نہ کسی صورت میں اس کا بدلہ ضرور دیتے۔ اور فرماتے صحاح میں ہے کہ جو شخص تمہارے لئے کوئی ہدیدلائے تو تم اس کوبدلہ دواگر بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتے ہوتو اس کے واسطے دعائے خیر کرو،

یہاں تک کہتم کومعلوم ہوجائے کہ دعا ہدیہ کا بدلہ ہو گیا، اتباع سنت میں ایندھن بھی باہر ے لانے کی کوشش فرماتے ، اس طرح اور جزوی باتوں میں بھی اتباع سنت کا لحاظ

" و درجیج امورصوری اورمعنوی قدم بقدم حضرت رسالت پنائی شیکیتا کی

حضرت سيدا شرف جها نگير سمناني لطا كف اشر في ميں فرماتے ہيں كه حضرت مُدُومِ جِبانیاں ہے آئی کرامٹیں صادر ہوئیں کہ متاخرین صوفیہ میں ہے گئی ہے نہیں او کیں۔ای لئے وہ''مظہر العجائب'' اور''مصدر الغرائب'' کہے جاتے تھے۔لیکن خود هنرت مخدوم جبانیاں ان کرامتوں کو اپنا کوئی شرف اور کمال نہیں سمجھتے تھے۔ فرماتے ایک ولی کے لئے ممکن ہے کہ وہ ہوا میں اڑے پانی پر چلے، اس کے لئے زمین اور آسان

کی طنامیں تھینجی جا تھیں، کیکن وہ اس وقت تک و کی ٹبین ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنی گفتار، رفقاراوركردار مين الي يغير لعني حفرت محدرسول الله في الأكابيرونه و

(الدرالمنظوم صفحه ۵۲۵)\_

حضرت مخدوم جہانیاں کی سیاحت کی تفصیل ترتیب کے ساتھ کسی تذکرہ میں نہیں ملتی، اطا کف اشر فی میں حضرت سیداشرف جہا نگیر سمنانی صرف اتنافر ماتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ نے معارف و حقائق کی حلاش میں سیاحت کی ہے، لیکن مخدوم جہانیاں کی طرح کی نے سفرنبیں کیا،انہوں نے رابع سکون کی سیاحت کی ،اورشاید ہی

کوئی دردیش اییا ہوجس ہے انہوں نے فوائد حاصل نہ کئے ہوں۔ (لطا کف اشر فی جلد

اخبارالاخیار میں اور بھی اختصارے کام لیا گیا ہے، اور اس میں صرف میر قوم ہے کہ حفرت سید جلال الدین بخاری نے سیاحت بہت کی اور بہت سے اولیاء اللہ سے نعمت اور برکت حاصل کی \_ (اخبارالاخیار صفحه ۱۳۳) \_

ماصل کے۔ (عبداللہ یافعی حفرت سعد یافعی برانسید کے صاحبز ادے تھے۔ وطن یمن تھا، کین تمام عمر حرمین شریفین میں رہے، مذہب شافعی رکھتے تھے، تاریخ یافعی وروضة الرباعين كے مصنف ہيں، اولياءالله ميں شار كئے جاتے ہيں )۔

اوران سے خرقہ بھی پایا، بلفوظات میں ان کا ذکر بار بارا آتا ہے، پہلے بیان کیا علی اللہ مطری سے علمی و رومانی فیوض حاصل کرے ان سے بھی خرقہ پایا، مدیند منورہ کے قیام کے سلسلہ میں فراتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا تو ایک وقت مجد نبوی کے امام نہ آ سکے تو شخ عبدالله مطری نے مجھ کوامات کا حکم دیا ، اور فرمایا اے سیدتم امامت کرو، تا کہ پیشرفاء تہاری اقد اکرلیں ورنہ یہ کی اور کے پیچیے نماز نہ پڑھیں گے۔ میں نے تکبیر تر پیمہ کی توا کیے صف کھڑی ہوگئی ،اور جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ تمام شرفاءمیری اقتداء میں ہیں، شخ مدینہ نے مجھے فرمایا کہ اگرتم امامت نہ کرتے ، تو وہ نماز نہ پڑھتے۔ یا دوسری جگہ جاکرادا کرتے ، یاجب میں پڑھ لیٹا تو وہ پڑھتے ، وہ جانتے ہیں کہتم شریف ہو،اوروہ کی شریف ہی کے پیچیے نمازروار کھتے ہیں، عجیب گروہ کے لوگ ہیں۔ (الدرالمنظوم صفحة ١٦١)-

فرماتے ہیں مکہ کے قیام کے ساتویں برس میں فقیہ بصال قطب عدن کی زیارت کے لئے عدن گیا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، اے فرزندر سولِ الله عَصْفَيْنَ مُمَهُ كَاطِر ف لوث جاؤ ، اور وہاں ہے اس وقت تک نافکاو جب تک تم کو وہ خض اجازت نہ دے جس نے تم کو دہاں بھیجا ہے۔اور وہ شیخ قطب عالم رکن الدین میں، میں نے اینے جی میں کہا کہ ان کواس کی خبر کس نے دی، پھر میں نے سوچا كەكرامت سے دريافت كيا ہوگا، وہ نيار تھے، چند دنوں بعد وفات پاكی، وفات كی تيسري رات ميں حضرت شخ ركن الدين كوخواب ميں ديكھا، آپ نے جھھ كوخرقته بهنايا، اور فرمایا که کل فقیہ بصال کی وفات کوتیمرادن ہے، پیٹر قد فقیہ بصال کے چھوٹے بیٹے کو

خزینة الاصفیاء میں ان کی سیاحت کا حال پڑھنے سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ وہ اچہ ہے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں دوسال رہ کر گازرون آئے ، گازرون ہے مھر، شام، عراق، بلخ، بخارا، اور خراسان کی سیاحت کی، اور چھ بار حج اکبرے مشرف موئے۔ (خزینة الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۵۸)۔

حفرت مخدوم جہانیاں نے اپنے ملفوظات میں اپنی بیاحت کا جشہ جشہ حال بیان کیاہے،اس سے اور کچھزیا دہ تفصیل معلوم ہوتی ہے۔

فرمات بين، سلطان محر تغلق نے مجھ کوشنخ الاسلام مقرر کیا۔ (خزینة الاصفیاء جلد دوم صغیہ ۵۸ میں ہے'' درعبد سلطان محمد تعلق شیخ الاسلامی وسند حانقاہ محمد ی درسیوستان

بامضافات بوئے مخصوص گشت''۔

اور میرے تصرف میں جالیس خانقاہیں دیں، میرے مرشد ﷺ رکن الدین خواب میں نظرآئے ، اور فر مایا کہ تو حج کو چلا جا در نہ غرق ہوجائے گا، ہے کو شخ کے امام نے کہا کہ سید جلد روانہ ہوجاؤ ۔ شخ نے اشارہ کیا ہے میں مخدوم والد دامت بر کانہ ہے اجازت لینے روانہ ہو گیا،میرے یا س خرچ نہ تھا،لیکن اللہ تعالیٰ نے فتو حات پہنچا ئیں، ایک شخص مج کو جار ہاتھا۔ مگراس کے گھر والوں نے اس کولوٹالیا، اس نے زادِراہ مجھ کو دے دیا ایک گھوڑا بھی نذر کیا، کیکن میں نے گھوڑا مولانا نظام الدین کو دے دیا، وہ مدقوق تھے، میں یا پیادہ حج کوروانہ ہوا اور حج ہے پہلے بہنچ گیا، اور انواع واقسام کی نعمتوں سے مشرف ہوا۔ (الدرالمنظوم صفحہ ۲۵۵۔ ۳۴۵)۔

ایک موقع پرفرماتے ہیں میں سات سال مکہ معظمہ میں محاور رہا، وہاں ایک مفسر اورمحدث اینے وعظ میں سات برس تک مسلسل سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے رے۔ میں تو وہاں ہے چلاآیا معلوم نہیں کتنے دنوں تک اورانہوں نے اس تفسیر کوجاری ركها\_(الدرالمنظوم صفحه ١٤٥٥ - ٥٠٨)\_

مکہ کے قیام میں شیخ مکہ عبداللہ یافعی والشیبیہ سے علوم ظاہری و باطنی دونوں

میرے خدمت گز ارسیوشمس الدین خوش تھے کہ بادشاہ کے دیے ہوئے سکول کو جمع كريں گے ليكن سيدشس الدين كے والدسيد تميد الدين آگئے ، اور انہوں نے مجھے سے کہا کہ ایک سید پر چار سو ٹنگے قرض ہیں، چار سو ٹنگے تو اس کے دیۓ اور ہاتی جھے ہے كه كرخود كے كئے كه تم كو بهت فتوح بينچ كى، واقعتا جھ كو برابرفتوح يہيجتى ربى۔ (الدر

ایک جگه فرماتے ہیں ....

المنظوم صفحها ١٥٥ يم ٢٧) \_

د دجس زمانے میں، میں سفر میں تھا یمن میں ایک پہاڑ پر پہنچا تین روز میں او برگیا، اور تین روز میں نیچ آیا، اس پہاڑ برایک غارد یکھا، اذان کی آواز کی تو غارمیں گیا، دیکھا کہ ایک بوی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ہر خص ے مصافحہ کیا اور جب عام لوگ چلے گئے تو ایک تخص وہاں رہ گیا، اس کے نز دیک گیا، اور یو چھا کہ بہال کوئی اور غار نہیں، پھرائے آ دی کہاں ہے آتے ہیں؟۔ال شخص نے کہا کہ میں تنہا اس غار میں رہتا ہوں، اور جولوگ آتے ہیں وہ ابدال ہیں، وہ میری وجہ ے آتے ہیں، تا کہ میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں، تنہانہ پڑھوں، میں نے اس ے یوچھا کہتم شہر میں کیوں نہیں رہے؟۔ تا کہ لوگتم ے فائدہ اٹھا ئیں۔اس نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک موذی کتا ہاس کویس نے قید کرلیا ہے، تا کہ وہ کس کو كاك نه كھائے، جب يہ نيك بوجائے گا تواس كوآبادي ميں لے جاؤں گا،موذى كتے ہے مراداس کانفس تھا،اس نے اپنے نفس کو برا کہااور پنیس کہا کہاؤگ برے ہیں،اس لئے میں خلوت میں آ کر بیٹھ گیا ہوں'۔

ایک سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں .....

''سفر میں ایک روز ایک ورولیش کے پاس پہنچا، میرے پہنچنے سے تھوڑی دیر بعدوه غائب ہوگیا، اور پھرتھوڑی دہریس وہاں نظر آیا، اس کی آئلھیں انتکبار تھیں، میں نے یو چھاتم کہاں گئے تھے،اس نے جواب دیاعالم ملکوت میں تعالم میں نے دریافت کیا

يهنادينا\_(الدرالمنظوم صفحه ١٠٠٢\_٢٠٢)\_ فرماتے ہیں'' شیخ مکہ عبداللہ یافعی، شیخ عبداللہ مطری اور دوسرے مشائ لے مجھ ہے کہا کہ عراق میں شوکارہ ایک شہر ہے، وہاں شیخ الشیوخ شہاب الدین سہر درونی كے مريدر سخ بيں ان سے جا كرملو، ميں ان سے ملاء ان كا اسم مبارك يتنخ شرف الدين محمود شاہ تستری تھا، جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ ایک سوتیں سال کے تھے، کیکن ایسے تندرست تھے کہ جمعہ کے دن عصاباتھ میں لے کرنماز کو جاتے تھے، میں لے ان سےعوارف مراهی، میں ان کے باس ایک مدت تک رہا، اور جب میں رخصت

ہونے لگا تو انہوں نے خرقہ عطا کیا، اور خرقہ پہنانے کی اجازت بھی دی۔

(الدرالمنظوم صفحة ۵۵۲ ۸۸ ۷)\_ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں، میں شخ رکن الدین کے مرید شخ امام الدین ہے بھی گازرون میں ملاءایک مدت تک ان کے پاس رہا، وہیں سینے امین الدین گازرونی کے بھائی ﷺ امام الدین ہے بھی ملاقات ہوتی رہی،ان کواینے بھائی ﷺ امین الدین ہے جوسجادہ ،مقراض ادرعصاوغیرہ ملاتھا، وہ تمام امانتیں مجھ کودیں۔

(الدرالمنظوم صفحه ٥٩٩ ١٩ ٧٤) \_ شیراز بھی تشریف لے گئے،فرماتے ہیں جس زمانہ میں مکہ معظمہ سے شیراز

پنجاتو وہاں لوگ مجھ سے بق پڑھتے تھے، اولوالام کاذکر آیا تو اس سلسلہ کی کچھ باتیں ا باوشاہ شیراز کے کان میں پڑیں وہ مجھ سے ملنے آیا، اور ایک جاندی کے طشت میں سونے اور جاندی کے سکے لایا، اس نے مجھ سے کہا کہ بیت المال میں تمہارا بھی حق ہے، اس کوقبول کرو، میں نے معذرت کی 'کیکن اس کا اصرار ہوا تو میں نے ان سکوں کوقبول کرلیا، میں نے اولوالامر کے بارے میں گفتگو شروع کی تو گفتگون کر بادشاہ نے کہا تھ ہے جو یا تیں سنیں وہ کسی اور سے نہیں سنی تھیں، عجیب وغریب ہیں، میں نے اس سے کہا کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ مکہ معظمہ کے مضرین، فقہاءاور مشائخ سے سنا ہے،

میں فر مایا کد دبل سے بڑے بڑے مشائخ اٹھ گئے ہیں، تا ہم ان کی برکت کا اثر شیخ نصیر

الدین محود میں ہے،ان کی ذات بابرکت بہت نتیمت ہے،وہ چراغ دیلی ہیں اور مشاکخ کی رحموں کو زندہ کرنے والے ہیں، حضرت سید جلال الدین نے بیہ شاتو حضرت شخ نصیرالدین سے ملنے کے مشاق ہوئے، اور مکہ معظمہ سے روانہ ہوکر دبلی بہنچے، حضرت شخ نصير الدين نے معترت سيد جلال الدين كو دكي كر فر مايا، شخ عبد الله يأفعي كي بدولت

تمہارے دیدار ہے مشرف ہوا۔ حضرت سید جلال الدین نے عرض کیا۔ شیخ عبداللہ یافعی بیشنے پر اللہ کی رحمت ہو، کہ ان کی بدولت آپ کی خدمت بابر کت میں پہنچا،

حضرت شیخ نصیرالدین محمود نے خوش ہوکران کوٹرقۂ خلافت مشائخ چشت عطافر مایا،اور ای کے بعد دولینی حضرت شخ نصیرالدین محمود عرب "حراغ دیلی" کے لقب مے مشہور

ہو کے۔ (سیر العارفین جلد دوم شخہ ۸۲۵ - ۲۵م/خزینة الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۵۸،۵۹)۔

ہندوستان میں زیادہ تروطن مالوف اچہ میں قیا م رہا، بھی کبھی وہلی اور دوسرے مقامات کو بھی جایا کرتے تھے، لیکن جہاں بھی ہوتے رشد وہدایت کا سلسلہ جاری رکھتے ،

مجلسوں میں زیادہ تر کلام پاک احادیث نبوی اور فقہ پرتقریریں کرتے اور سلوک و معرفت کی تعلیم خالصة شریعت کے مطابق دیتے ان کے ملفوظات کا مجموعه و جامع العلوم ے " ...... جس كاار دوتر جمه الدرالمنظوم في ترجمه لفوظات الحخد وم ب، ايك عالم اور ایک سالک دونوں کے لئے مفیداور پرازمعلوبات ہے۔اورآج بھی خاص ذوق وشوق

ك ساتھ بردها جاتا ہے۔ مافوظات كے ايك دوسرے مجوع سراج البدايه ميں احادیث نبوی کی تشریح ، فقهی مسائل کی تضریح، انبیاء کے قصے ، اوراد و وظائف کی تفصلات ..... کے علاوہ روز مرہ کی ضروریات کے متعلق بھی بہت می مفید معلومات

میں، مثلاً ایک باب میں حاول، گیہوں، خرما، انگور، امر دو، خربوزہ، انار، اسبغول، ہلیلہ، تشمش، بیاز، گوشت، بینهٔ مرغ، سرکداور دوده وغیره کے بھی فوائد بتائے ہیں، جن

رشدوبدایت:

ا تنهاری آنگھیں برآپ کیوں ہیں؟ بولا میں لوگوں کو دیکھ رباتھا کہ وہ دنیامیں غرق

جورہے ہیں اور اپنی خرمیں رکھتے۔ میری آسمصیں اشکبار ہوگئیں کہ وہ اپنی چندروزہ زندگی میں ایک مردار پر جان دیتے ہیں'۔ (الدرالمنظوم صفحہ ۲۹۱ \_۱۹۱)۔ فرماتے ہیں، جب میں دمشق پہنچا، تو ایک بڑے در دلیش سے ملاء انہوں نے

مجھ کو پاس بلایا اور فرمایا ایک روز میں اصفہان میں تھا وہاں ایک بزرگ تھے جو بڑے صاحب کشف و کرامات تھے، آٹھ سوسجادہ نشینوں کی زیارت کی تھی، اور ہرا یک ہے ستفیض ہوئے تھے۔خواجہتم العارفین کے نواسے سے بھی استفادہ کیا تھا،انہوں نے ان کونفیجت کی تھی کہ بادشاہوں،امیروں اور دولت مندوں کی صحبت سے برہیز کرنا،

تاكة خرت مين نجات مور (سراج الهداية لمي نسخه كتب خاندرياست راميور)\_ ای کے بعد فر ماتے ہیں ،غزنی میں تھا تو ایک بزرگ سے ملا قات ہوئی ، وہ ایک کتاب بڑھ رہے تھے، میں نے اس میں کھادیکھا کہ جو درویش عالم امیروں اور

دولت مندول کی صحبت میں رہتاہے، اس کو قیامت کے روز دوزخ میں جگہ ملے گی۔ (سراج الهداية للمي نسخه كتب خاندرياست رامپور) \_

فرماتے ہیں، میں شارستان میں تھا تو ایک چروا ہا آیا، اور اس نے مجھ سے کہا، ا برجلال! مجھ كو بيعت كيجيئ الله تعالی كے فضل ہے ميں سب بچھ ركھتا ہوں، ليكن کی ہے بیعت نہیں ہے، میں نے اس کی بیعت لی کیکن بیعت ہونے کے بعدوہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا،اس نے ابدال کی جماعت میں شرکت کرلی الیکن جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ مسجد حرام میں معتلف ہے،اس کو دین کے کا موں میں ہوشیار پایا۔ (سراج الہدای<sup>قا</sup>می نسخه کتب خاندریاست رامپور)۔

تذكره نولس لكھتے ہیں....

ایک روز شخ مکه امام عبدالله یافعی نے حضرت سید جلال الدین سے خانہ کعبہ

ے مید متع ہوتے رہے تھے۔

نه صرف ہندوستان کے مختلف گوشوں بلکہ بیرونی مقامات ہے بھی لوگ روحانی وباطنی تعلیمات حاصل کرنے کے لئے آتے ،ایک بار خواجہ محمد ظفاری عرب سے آئے اور تبجد کے وقت حجرے میں آ کرع لی زبان میں عرض کیا، اے مخدوم میں ایک رات ذکر حفی کرر ہاتھا کہ ایک آ دمی میرے دا ہے طرف سے آیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ توبید عا پڑھ کداے رب تو معبود عالم ہے، میں جابل ہول، جھ کوعلم دے، تا کیعلم کے ساتھ تیری عبادت کروں، ورنہ ہلاک ہوجاؤں گا۔خواجہ محمد ظفاری نے حضرت سید جلال الدین

ہے یو چھا کہ اس واقعہ کی کیا تاویل ہے؟ جواب میں فرمایا کہتم ابھی وینی علوم حاصل كرو\_(الدرالمنظوم)\_ ایک بارعراق کے سادات آئے اور کچھ نذرانے ساتھ لائے، اس وقت

عوارف کا درس ہور ہاتھا، سادات نے عرض کیا کہ ہم کوقدم بوی کا اشتیاق تھا، یین کر حضرت مخدوم جہانیاں نے اپنے خادم خاص ہے شیرینی لانے کو کہااور بیرحدیث شریف یڑھی کہ جو تحص کسی زندہ آ دمی کی مانا قات کو آئے اور اس کے بہال کوئی چیز نہ عظیمے تو کو یا اس نے کسی مرد ہے کی زیارت کی ، پھر سادات کو مخاطب کر کے فرمایاتم کو ذوق معنوی و صوری دونوں حاصل ہو گئے ،تم نےعوارف کاسبق سنا،اس سے ذوق معنوی حاصل ہوا، پر مسکرا کر کہاتم نے شیر بی کھائی،اس ہے ذوق صوری کی تسکیس ہوئی،شیر بن کھلاتے

وقت فرمایا، جو تفل روزه دارنه بووه کھائے، روزه دارنه کھائیں، پھر فرمایا، حدیث صحاح مس ہے کہ جب روزہ داروں کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے ان کی مغفرت کے لئے دعا ئیں کرتے رہے ہیں، کیونکہ ایس حالت میں روزہ دارایے دل پر جرکرتے

یں ،اورای وجہ ہے ان کوثو اب ملتا ہے۔(الدرالمنطوم صفحہ ۱۸۳)۔ ایک بار حدودِ بخارا سے نیخ زادہ معظم تیں ہمراہیوں کے ساتھ خدمت میں و ہلی آئے ،حصرت مخدوم جہانیاں جہال گشت بہت خوش جوکران سے بغل گیر ہوئے اور

Control - Control يوچهاكس غرض ہے آئے ہو،عرض كيا كدفدم بوى اور تربيت حاصل كرنے كے لئے، فرمایا: مبارک ہو، لیکن بہتر ہے کہ ( دہلی کے ) شخ الاسلام ( تینی سلطان فیروز شاہ کے پیرشخ علاؤالدین ) کے پاس تھیرو، وہ تمام مشائخ کے سردار ہیں، میں تم کواپنے بیمال ے جانے کوئیں کہتا، لیکن جہال تنہیں انشراح حاصل ہو، وہیں قیام کرو، ثیّ زادہ معظم نے کہا کہ میں تو آپ ہی کے قدموں کے سامید میں تطبروں گا، یدی کر حفزت مخدوم جہانیاں نے خادم کوکہا کہان کو کچھ کھلاؤ، میں توروزہ سے ہوں۔

(الدرالمنظوم صفحه ١٥٤)\_ ایک بار کچھ درویش عرب سے آئے، حطرت مخدوم جہانیاں نے ان سے یو چھاکس خاندان سے ہو؟ عرض کیا، سیدی احمد کبیر کے خاندان سے فرمایا، حضرت سدی احد کیرے میں نے فرق بہنا ہ، اور انہوں نے مجھ کو فرقہ بہنانے کی اجازت وی ہے، وہ صوفی تقے اور سنت کے مطابق کیڑے سمنتے تھے، اس کے بعد دروایثوں کو لفیحت کی کرتم علم نثر بعت پڑھو، سنت کے پابندر ہو، اور بدعت سے بچو، چران کوتو بکی تلقين كي، اورخرقه بهنايا\_(الدرالمنظوم صفحه ٢٥٨)\_

دربارشابی علقات: پہلے ذکر آچکا ہے کہ سلطان محم تعلق نے حضرت مخدوم جہانیاں کوشنے الاسلام

نبا کران کے تصرف میں جالیس خانقا ہیں دیں تھیں،لیکن وہ ان کہ جھوڑ کر گئا کے لئے تشریف لے گئے،خود فرماتے ہیں کہ اگریں ان حافقا ہول کوچھوڑ کرنچ کو نہ چلا جاتا تو مغرور ہوجا تا ،اور کیچڑ میں پڑار ہتا۔(الدرالنظوم صفحہ ۲۲۵)۔

جے اور سیاحت کے بعد ہندوستان واپس آئے ، تو سلطان فیروز شاہ کوان کی ّ ذات اقدى سے برى عقيدت پيدا موكن، چنانچ تش سراج عفيف اپن تاريخ فيروز شاہی میں رقمطراز ہے ....

حضرت سيد جلال الدين بخارى مُرات پير دومرے يا تيسرے سال او چہہے

کی حاجت روائی کرتا، بچھودنوں قیام فر ہا کر حضرت سیداد چیددالیں ہوتے تو بادشاہ ایک منزل تک ان کو پہنچانے کے لئے جاتا۔ (صفحہ ۱۱ سے ۱۸ )۔

بادرہ این حرب من مطان فیروز شاہ جام اور بابٹھ کے خلاف مشخصہ پرحملہ آور ہوا، تو ۲۷ کے بیس سلطان فیروز شاہ جام اور بابٹھ کے خلاف مشخصہ پرحملہ آور ہوا، تو مرحہ ازاں ہی کا مصالح رحملہ سے سلطان اور اٹل کشخصہ کے درممان صلح ہوئی،

حضرت مخدوم جہانیاں ہی کی مسائل جمیلہ سے سلطان اورانل کھٹھے کے درمیان صلح ہوئی، شاہی فوج کے محاصرہ سے کھٹھے میں قبط پڑنے لگا تو وہاں کے لوگ حضرت مخدوم جہانیاں کی مداخلت کے خواہاں ہوئے، ان کی دعوت پر حضرت مخدوم اید سے کھٹھے فیروز شاہی

ک کوشش کی، حضرت سید نے ان سے فرمایا، بابا اطمینان رکھو، ان شاء الله چندروز میں فتح ہوگی، جب آ کے ہؤ ھے تو سلطان فیروز نے نہایت خلوص اور عقیدت سے استقبال کیا، اور بہت ہی اعزاز واکرام کے ساتھ لشکر میں لایا،

رونوں نے مصافحہ کیا، حضرت سید جلال الدین نے فرمایا، ایک پارسا اور صافحہ حورت شخصہ میں موجودتی، اس کی دعا کی برکت سے شخصہ فتح نہیں ہوتا میں میں نہائی اللہ میں سال کا تاتہ الکریں ایک رائیں میں ماان میں سائل

تھا، میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، کیل وہ پاک دامن درمیان میں حائل جوجاتی تھی، اب تین روز ہوئے کہ اس عورت نے جت کی راہ کی اور امید ہے کہ شخصہ جلد فتح ہوجائے گا، اہل گھٹھہ کومعلوم ہوا کہ حضرت سید جلال الدین شاہی لفکر میں تشریف فر ماہیں تو ان کی خدمت میں متواتر پیامات روانہ کئے اورانی مصیبتوں کا اظہار کیا۔ حضرت سید نے بھی ان کی خاطر

سلطان ہے کہ کران کو طلمئن کیا اور سلطان فیروز شاہ نے بھی اہل شخصہ کوان کے مطالبات سے دو چند عطافر مایا ۔ (صفحہ ۱۳۵۱)۔ ایک بارا (کے بھیل حضرت مخدوم جہانیاں نے دہلی کوائی آمد ہے شرف بخشاء اس وقت سلطان فیروز شاہ سومانہ کی مہم میس وار السلطنت سے باہر تھا، اس کئے حضرت تھی، دونوں اس محبت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ، جب حضرت سید جلال الدین اُوچیہ سے تشریف لاتے ،اور فیروز آباد کے قریب پہنیے تو باوشاہ مند تک استقبال کے لئے جاتا ،اور جب دونوں میں ملا قات ہوتی ، باوشاہ

ملطان كى ملاقات كے لئے تشريف لاتے ، دونوں كے درميان بے حدمحبت

حضرت سيدگو ہو اعزاز واکرام ہے شہریش لاتا، وہ بھی تو منارہ ہے متصل کوشک معظم کے اندر شفاخان نے میں بھی شہرادہ فئے خان مرحوم کے حظیرے میں تیام فرماتے، جب سيد السادات اپنی تیام گاہ ہے مقررہ طریقے کے مطابق سلطان فیروز کی ملاقات کے لئے تشریف لاتے اور جیسے ہی وہ محل تیاب میں پہنچ کرملام کرتے، سلطان اپنے رتبہ کے باوجود تخت گاہ پر کھڑا

ہوجا تا اور بے حدثو اضح کے ساتھ ہیں آتا ، گیر دونوں جام خانہ کے اوپر جاکر ہیٹھے ، جب چھڑت سیدوالیں ہوتے ، اس دقت بھی فیروز شاہ جام خانہ کے اور تعظیم کے لئے کھڑا ہموجا تا اور جب تک کے دھڑت سید کل جاب تک نہ توقق جاتے ، ای طرح کھڑا رہتا ، یہاں پر حضرت سید سلطان کو سلام کرتے اور سلطان سلام کا جواب دیتا ، جب حضرت سید نظروں سے عائب ہوجاتے ،

اس وقت سلطان اپنے تخت پر پیٹیشا، جان اللہ! کیاجس اوب تھا جوسلطان حضرت سید کے لئے بجالاتا تھا، سلطان بھی دوسرے تیسرے روز حضرت سید کی تیام گاہ پر ملا قات کے لئے جاتا اور دونوں میں بڑی مجبت آمیز

اُوچہاور دبلی کے باشندے اپنی اپنی حاجت اور فرض حضرت سید کی خدمت میں پیش کرتے اور اپنے خدام کو حکم دیتے کہ ان باتوں کو قلم بند کرلیں، اور جب سلطان ملا قات کے لئے آتا تو وہ ضرورت مندوں کے کاغذات اس کی خدمت میں بیش کرتے ،سلطان ان کاغذات کو پڑھ کر ہر حاجت مند دو، کین بیجی فرمایا کہ فقہ میں ہے کہ چوشخص بادشاہوں ے فرچ کے کر جج کو جاتا ہے اس كا حج قبول نہيں ہوتا۔ (الدرالمنظوم صفحہ ۳۵۵)۔

اسی قیام کی مدت میں عیدالاضی بھی آگئی، حضرت مخدوم جہانیاں نے عیدالاضی کادن جس طرح گزارااس کی تفصیل ناظرین کے لئے دلچیس سے خالی نہ ہوگی۔

عیدالانفیٰ کی مجع صادق ہوئی توضیح کی نماز اداکی ننا نوے اسائے الٰہی کے ورو

ے فارغ ہوئے تو طلوع آفتاب سے پہلے مصلۂ ہے اٹھے بخسل فرمایا، اور جب آفتاب كى قدر بلند مواتو ياكى ميس سوار موكر عيدگاه كى طرف رواند موئ ،معتقدين بھى ساتھ تقے تکبیر کہتے جاتے اور امراہوں ہے بھی تکبیر کہلواتے ، راستہ آہتے آہتے طے کرتے،

عيدگاه ك قريب بينجي تو ياكلي سے اتر پڑے، تازه وضوكيا، ريش مبارك ميں تناهي كى، بير مجدیں داخل ہوئے،اس وقت تک چھوزیادہ لوگٹیس آئے تھے،محراب کے سامنے

پہلی صف میں جا کرتشریف فر ماہوے،معتقدین پیچھے بیٹھ گئے، فجر کی نماز کے بعد کے اورادو وظائف پڑھتے رہے،خطیب نے آنے میں تاخیر کی تو فرمایا بقرعید کی نماز جلد

ہونی چاہے تا کے قربانی جلد ہو، اور جانور بے جارے قید میں نہ بند ھے رہیں ، ذرج ہوکر وه اپني منزل مرادكويني جائي، پھرخادم خاص كو بلاكركها كدداروغه مطبخ سے تاكيدكردوك سلام پھیرتے ہی جا کر قربانی کرے تاکہ ہم یاروں کے ساتھ قربانی کے گوشت سے کھانا کھائیں،اس لئے کہ پیمتحب ہے،اس اثنامیں سلطان فیروز شاہ کا وزیرخانجمال آیا، اس کو د کیچرکہ یو چھا کہ تمہاری قبامشروع ہے، جواب دیا،مشروع ہے۔ پھر پو چھا

موئے بند سوتی ہے یاریشی؟ جواب دیاسوتی۔ پھر فرمایاتم اپنے بال کے جوڑے کھول کر ٱ كَيُوْ ال دِيناورنه نماز مكروه موجائ كَار ٱلخضرت الطِّيَيَةُ نِي فرمايا ہے تم اپنے بال كو کول دوتا کہ وہ بھی تبہارے ساتھ محدہ کریں۔

ای سلسلہ میں فر مایا لعض نا دان ریشم کے کپڑے چین کرنماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، اس درمیان میں سلطان فیروز شاہ کے قاضی القصاق كى باشند اور دوسر مقامات كے لوگ خدمت ميں حاضر جوكر برقتم كے مذہبي اور روحانی فیوض حاصل کرتے رہے۔ مجلسوں میں بھی درس ونڈریس ہوتی بھی شرعی اور فقهی مسائل کی تشریح ہوتی بھی اخلاق ومعاشرت کوسنوارنے کی تعلیم دی جاتی ،اور بھی صوفیان غوامض ودقائق بیان کے جاتے ،ان تمام ملفوظات کوحفرت مخدوم جہانیاں کے ایک مریدسیدعلاؤ الدین علی بن سعد سینی نے جامع العلوم کے نام سے مرتب کیا تھا،

مخدوم جہانیاں کوسلطان کی ملاقات کے لئے وہلی میں دس مبینے رکنا پڑا، اس اثنامیں دہلی

جس كااردور جمه الدرالمنظوم ٨٥٥ صفح يمشمل ہے۔ سلطان کی عدم موجودگی میں وزراءاورشنراوے برشم کی خاطر وتواضع میں گلے رہے،سلطان فیروز شاہ کالائق وزیر خانجمال قدم بوی کے لئے آیا توا ثنائے گفتگو میں اں کونفیحت کی کہ وہ عدل وانصاف میں شریعت کا دامن کسی حال میں نہ جھوڑے۔

غانجهاں دوسری مرتبہ آیا توبادشاہ کی طرف سے چونتیس جوڑے کیڑے لایا، حفرت مخدوم نے ان کود کھے کر فر مایا اگر مشروع ہیں تو پہنوں گا، ورنہ بچوں کی والدہ کے لئے رکھ چھوڑوں گا، خان جہاں نے قتم کھائی کہ مشروع ہیں، حضرت مخدوم جہانیاں کو جب اطمینان ہوگیا تو کیڑے قبول کر لئے ، اور فرمایا میں بادشاء کا دیا ہوا کیڑا پین لیتا ہوں کہ بادشاہ کا علم بجالا ناواجب ہے۔(الدرالمنظوم صفحہ ۲۲۳)۔

و پلی ہی کے قیام کے زمانے میں حضرت مخدوم جہانیاں کے ایک بھائی سید صدر الدین سلطان فیروز شاہ ہے جا کر شاہی لشکر میں ملے وہاں سے حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس آئے تو عرض کیا کہ سلطان نے ان کوایک گاؤں دو ہزار شکے اور خلعت عطاكي\_(الدرالمنظوم صفحه ٠ ٣٥)\_

ایک بارایک مخص نے آ کرعرض کیا کہ میں نے فج کی نیت کی ہے، آپ سلطان کوکھودیں کہ مجھ کوزادِراہ عنایت کرے۔ بیری کرمنشیوں نے فرمایا ، سلطان کولکھ جلداز جلد ہو سکے، کین حضرت مخدوم جہانیاں کے ساتھ بہت ہے لوگ تھے، اس لئے

انہوں نے شاہی کل میں جانا پیندئیس فرمایا، شنرادہ محمود خان جب رخصت ہونے لگا تو حضرت مخدوم جہانیاں نے اس کو کلاہ پہنائی، اور پچھ شیر نی بطور تفرک دی، سلطان فیروز شاہ نے پھر اور دوسر مے شمزادول اور ارکان سلطنت کو بھیجا کہ وہ شاہی کل میں ضرور

تشریف لائمیں، چنانچے اس اصرار کے بعد وہ شاہ کی میں منتقل ہو گئے۔ جہال شمرادے اورعما ئدین سلطنت برابرخدمت میں حاضرر ہتے تھے۔

(الدرالمنظوم صفحه ۹۹ ک-۹۷)

ا کی روز شنرادہ مبارک خان اپنے لڑکول کے ساتھ قدم بوی کے لئے آیا تو اس کی ٹو پی پرنظر پڑی فر مایا ایس ٹو پی پہنیار وانہیں لڑے بھی ای طرح کی ٹو پی پہنے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بیاتو بچے ہیں ان سے تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے ولی سے باز پرس ہوگی۔(الدرالمنظوم صفحہا• ۸)۔

ا یک روز جامع معجد میں نماز پڑھنے تشریف لے گئے، تو مؤذن نے اذان يين اكبرى جَلَّه "اكبار" كها، فرمايا يدكفر بي سيدالحجاب ادرصدر جهال كي توجه ال طرف ولائی،سلطان کوخر ہوئی تو موؤن کوطلب کیا،ادراس کی جان کے لالے پڑ گئے،مؤذن حضرت مخدوم جهانیال کی خدمت میں حاضر ہوااور شاہی عمّا ب کا ذکر کیا، حضرت مخدوم نے اس کی دلجوئی کی اور فرمایا میں سلطان ہے کہوں گا کہ تمہاری روثی موقوف نہ کرے، کین اکبار نہ کہنا، اور نہ حی علی الصلوٰ ۃ کے بجائے حیاعلی الصلوٰ ۃ کہنا، کیونک اس مے معنی

کئی بارسلطان فیروزشاہ نے بھی حاضری دی، پہلی دفعہ آیا تو حضرت مخدوم جہانیاں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے، جب تک نماز پڑھتے رہے، سلطان کھڑا رہا، اور جب نمازے فارغ ہوئے تو دونوں نے بوی گرم جوثی سے مصافحہ کیا، سلطان نے کھولوں سے بھری ہوئی ایک ٹو کری پیش کی ،حضرت مخدوم جہانیاں نے ان پھولوں کو تو خطیب سے دوسری رکعت کی تکبیروں میں مہو ہوگیا ، نماز کے بعد علماء نے مہو کے بارہ میں حضرت مخدوم جہانیاں سے رجوع کیا، فرمایا عیدین کی تکبریں واجب ہیں۔ مناسب توبیہ ہے کہ نماز پھر سے بڑھی جائے۔لیکن مجمع کثیر ہے، اعادہ میں لوگول کو زخت ہوگی،اس لئے اعادہ کی ضرورت نہیں،ابھی وہ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ دست

صدر جہان نے قدم ہوی حاصل کی ،اورنماز کے بعداینے یہاں مدعوکیا ،نمازشروع ،ولی

بوی کے لئے اوگوں کا بچوم ہوا، ہر طرف ایک شور بیا ہوگیا، مشکل سے یا کلی لائی گئ، اور جب یالکی برسوار ہو کرروانہ ہوئے تو لوگ یالکی کے ساتھ دوڑتے تھے، کوئی یالکی او چومتا اورکوئی یا لکی اٹھانے والوں کو چومتا، جھوم زیادہ بڑھا تو خدام نے لوگوں کومنتشر کیا کہ جوم کی کثرت ہے کوئی ہلاک نہ ہوجائے۔

صدر جہاں بھی یالکی کے ساتھ ساتھ تھے اور جب ان کے گھریر پہنچے تو وہاں ائمہ،علاء،قضاۃ،صدوراور دوسرے اکابریملے ہے موجود تھے،جنہوں نے اٹھ كنظيم کی ، اثنائے گفتگو میں حضرت مخدوم نے صدر جہاں کو مخاطب کر کے فر مایا ، مکبر ا کبار ہم کہتے ہیں ، ان کومنع کرو۔ بیلفظ کفر کا ہے۔ اکبار شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پھر فر مایا، مستحب میہ ہے کہ موذن صاحب علم اور مفتی ہوتا کہ فتو کا بھی دے سکے، گفتگو مختلف موضوع پر ہوتی رہی ،اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی ،اشراق پڑھ <u>کے ا</u>ز صدر جہاں نے شربت کا ایک پیالہ پیش کیا، شربت دیچے کرفر مایاعیدالانتی میں قربانی کے گوشت سے شروع کرناسنت ہے،صدر جہال نے فورا کباب کی ایک سیخ سینکوائی، ای ہے شروع کیا، اور ہمراہیوں کو بھی کھانا شروع کرنے کو کہا، اس کے بعد صدر جہاں

سلطان فیروز شاہ جبمہم سے واپس آیا تو اس نے شنرا دہ محمود خان کوحضرت مخدوم جہانیاں کے پاس بھیجا کہ ان کو جا کرشاہی کل میں لے آئے ، تا کہ ان کی زیارت

وسرخواں بچھوایا، کھانے کے بعدتمام لوگ رخصت ہوئے۔

(الدرالمنظوم صفح ۲۳ ۲۵۲)

## كرمن غائب شدن طاقت ندارم (الدرالمنظوم صفحه ۱۳۸)-

فیروز آبادلینی دبلی سے رخصت ہوتے وقت دوروز پہلے لوگول کے جموم سے

بیخے کی خاطر سلطان خانہ کی مجدییں جعہ کی نماز ادا کی ،نماز کے بعد سلطان سے ملے، بعض فقبی مسائل پر گفتگو ہوئی، چرلوگوں نے کچھ عرضداشتیں سلطان کی خدمت میں

پیش کیں، جن کواس نے قبول کیا، ای اثنا میں سلطان خانہ میں آخری ملاقات کے لئے لوگوں کا جموم بڑھا، تو حضرت مخدوم جہانیاں نے ایک دریجے سے روے مبارک نکال کر

لوگوں نے فرمایا،السلام علیم، میں نے تمہارے بھائی (لیعنی سلطان) اور تمہارے دین کو خدا کوسونیا، تم بھی جھے کو خدا کوسونیو، چھرلوگوں کے لئے دعائیں کیں ، اتوار کے روز

اشراق کے بعد فیروز آباد ہے گل کرکوشک ڈکارعرف جہاں نما آئے ،اس وقت سلطان کی طرف ہے کھانا آیا، حضرت مخدوم جہانیاں نے ایام بیض کاروزہ رکھا تھا۔ کیکن اور لوگوں نے کھانا کھایا۔اس موقع پر فرمایا مقطع اور دوسر مے ملوک کورشوت ویٹایا ان کی مالی

مدو کرنا بالکل جائز تہیں، باوشاہ کے لئے بھی یہ باتیں حرام ہیں، ہدید لینا روا بلکہ سنت ے، بشر طیکہ مید ہدرشوت نہ ہو، کسی احسان یامعاوضہ کی خاطر نہ دیا گیا ہو، صرف خدا کی خوشنودی کے لئے بیش کیا گیا ہو، البتہ مدمیریس کفار کا کھانا قبول کرناممنوع ہے پچھلوگ

ساتھ تھے، تبجد کے وقت ان کورخصت کیا، کین پھر بھی کچھ ......دہ گئے، جاشت کی نماز کے بعد چھوٹے شنرادے رفصت کرنے کے لئے آئے،ان کے جم پرایشم کالباس و کی کرفر مایا ریشم کالباس پہننا حرام ہے، اس لباس کے پہننے کاوبال چھوٹے شنرادوں کے ولی پر ہوگا۔ پھر کا محرم الحرام ۲۸ کھے گی سے کی نماز کے بعد أچ کی طرف روانہ

ہو گئے لِعض معتقدین نے قدم چومنا جا ہا کین چو منے نہ دیا۔

(الدرالمنظوم صفحه ۸۵۵ \_ ۱۸۵۱) \_

حاضرین میں تقسیم کردیا، پھرسلطان کے آنے کاشکر بیادا کیا،اوردعا کیں دیں۔ اس کے بعد سلطان سے نما زکی نیت ، خانہ کعبہ کی زیارت، حضرت ﷺ

بهاؤالدین کی بزرگی ،خرقهٔ مشائخ ،دخمن نفس وغیره پر گفتگور ہی ،ای اثناء میں حضرت شُخ بہاؤالدین زکریا کے بوتوں اور دوسرے لوگوں کے لئے سلطان سے کہہ کروخلا کف مقرر کرائے، جب سلطان رخصت ہونے لگا تو اس نے حضرت مخدوم جہانیاں سے اپنے

بوتوں کے لئے دعائیں کرنے کو کہا، انہوں نے ان کے لئے وہی دعائیں کیں جو حضرت رسول الله الشَّيَايَة بيول كوديا كرتے تھے، سلطان كورخصت كرنے كے لئے حفرت مخدوم جہانیاں زربان سے نیچ آنا جائے تھے لیکن سلطان نے دست مبارک

پکڑ کر نیج آنے سے روکا، حضرت مخدوم نے کہاتم جب جھ سے ملنے آئے ہوتو کچھ تو تمہاری تعظیم کروں، سلطان نے کہا واجب التعظیم تو آپ ہی ہیں، میں تعظیم کالمسحق نہیں، سلطان جا چکا تو اس کے ساتھ آنے والے ارکان سلطنت بھی اسی طرح تعظیم و

تکریم کا ظہار کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ سلطان دوسری دفعه آیا تواس ملاقات میں کسی موقع پر حضرت مخدوم جہانیاں نے بعض اشعار بڑھے جو سلطان کو پیندآئے ، ان کوخود بھی نکھااور سیدالحجاب ہے بھی

> ہمت بس بلند روزی کن كه من از تو جميل ترا خواجم بیان کو غافل از دے بکر نان ست دران دم کافرست اما نهال است مادا غائے ہوستہ باشد در اسلام بر وے بستہ باشد حضوری بخش اے پروردگارم

" كُرْشِية زمانے ميں بيت المال ميں نامشروع اور حرام مال جمع كياجاتا تھا، مثلاً ترکاریوں کی منڈی دلالوں کے بازار، قصاب، طرب ونشاط، پھولوں كِفروخت، يان ،غله ،مچيلى ، ندانى ،صابون سازى ، ريسمال فروڤى ، روغن گری، خټک چے، په بازاري، قمار بازي، داديگي، چرانگ.....وغيره پر

چنگی لی جاتی تھی، ہم نے دفاتر ود ایوان کو ہدایت کردی کدان تمام چنگیوں کی وصولی کوختم کردیں اور کوئی وصول کرے تو اس کوسر اویں ، اوربیت المال میں جومال آئے وہ شرع مصطف الصَّقَالَة اور كتب ديد كمطابق مو-اوروه بيد بين ،خراج اراضي ،عشور ، زكزة ، جزيه ، لا وارثول كامال ، غنيمت اورمعد نيات

كانتس اورجومال كلام ياك كحكم كيمطابق نه جو، وهبيت المال ميس جمع نه کیا جائے ۔ (فتوحات فیروزشاہی سلم یو نیورش علی گڑھ صفحہ ۹)۔ معاشرتی اصلاح کے سلسلہ میں اس کی مساعی جمیلہ ملاحظہ ہوں ....

دوشهر كے مسلمانوں ميں ايك ايبارواج ہوگيا تھا جس كواسلام جائز نہيں ركھتا ہے، متبرک دنوں میں عورتیں پاکلی، پھکڑے، ڈولے، گھوڑے اور اونٹ پر سوار جو کراور پاپیاده جوق در جوق شهرے با هرآتی تحسین، اور مزارول پر جاتی تحيين بدمعاش اوراوباش لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کی خاطران عورتوں کو چینر کر فتنه وفساد پیدا کرتے، عورتوں کا باہر جانا شرعاً ممنوع ہے، ہم نے تکم دیا کہ کوئی عورت مزار کی زیارت کونہ جائے۔ آگر کوئی جائے تواس کی سزاک جائے ، حق تعالی کی عنایت سے اب محذرات اور معتورات با مزمین آتی بیں اور نه زيارت كوجاتى بين اب بيبدعت دور موكئي،

(فقوحات فيروزشائي صفحه ١١،١١)\_ کھانے، پینے، لباس و پوشاک اور روز مرہ کی دوسری چیزوں میں بھی شریعت کی پابندی کالحاظ رکھا، چنانچیکھتا ہے۔ فیروزشاه پر بزرگان دین کے اثرات:

حضرت مخدوم جہانیاں کی صحبت سے سلطان فیروز میں جوجلا ہوئی، اس کے اثرات اس کی زندگی کےمختلف پہلوؤں میں ظاہر ہوتے رہے، وہ حفزت فریدالدین گُ شكر كے نواسے ﷺ الاسلام ﷺ علاؤ الدين كا مريد تھا، كيكن اپنے تمام معاصر مشائح و صوفیہ ہے بھی بڑی عقیدت ومجت کے ساتھ ملتار ہا، انہوں نے جو میتحتیں کیں ان پڑمل

کرنے کی بھی کوشش کی ہمٹس سراج عفیف کی تاریخ فیروز شاہی میں ہے۔ "سلطان نے این تمام عبد حکومت میں اولیاء کرام کی متابعت کی ، آخر زمانے میں محلوق بھی ہوگیا تھا،اس نے ہروقت مشائخ کی پیروی کی اوران ک محبت کا دم مجرتار ما" \_ (صفحه اسس)\_

سلطان حفزت شرف الدين احدمنيري،حضرت چراغ دبلي پرانشيپه اورحفزت قطب الدین منور کے بندونصائح ہے بھی متنفیض ہوتار ہا۔ (تفصیل کے لئے دیکھور۔ صدى مكتوبات صغيه ٩٣٤ - ٣٩٢ وتاريخ فيروز شابي ،ازتمس سراج عفيف صفحه ٢٩ ـ ٧٨ ) \_ اوران تمام بزرگان دین ہی کے فیوض و برکات کی وجہ سے اس میں شریعت

اورسنت کی پابندی کا جذبہ پیدا ہوا۔اوراس نے اینے دورِ حکومت میں شریعت کے احیاء

اور بدعات کے قلع قمع کرنے میں بوری کوشش کی،ای سلسلہ میں اس نے ایک رسالہ فتوحات فیروزشاہی قلمبند کیا،اس کا آغازاں طرح کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ "حدب حدادرشكرب شاراس خالق غفور وشكور كاب جس نے مجھ بے چارے مسکین فیروز بن رجب محد شاہ بن تغلق شاہ کے غلام کوسنت رسول کو

زندہ کرنے ، بدعنوان کومٹانے ، بری باتوں کو دور کرنے ، حرام چیزوں کو رو کنے اور فرائض وواجبات کی پابندی کی توفیق بخشی'۔

فیروز شاہ نے شریعت کی پابندی کی خاطر جواقد ام کئے ،اس کی پوری تفصیل فتوحات فیروز شاہی میں ملے گی ،ایک جگہ رقمطراز ہے.... سلاطین کے خلوت خانہ میں مصور نقاشی کیا کرتے تھے، تا کہ خلوت کے وقت بادشاہ کی نظران تصاویر پر پڑے، غیروز شاہ نے خوف خدا کی وجہ سے تھم ویا کہ اس خلوت خانہ میں اس شم کی نقاشی نہ کی جائے، بلکہ بجائے تصاویم کے باغات ومناظر قدرت کے نقش ونگار بنائے جائیں۔

سلاطین قدیم کے محلات میں او ہے، تانیہ، چاندی اور سونے کے بت اور دوسری مورتیں رکھی جاتی تھیں، بادشاہ نے ان کوخلاف شرع خیال فر ماکران مرسری سر

ای طرح پہلے سلاطین سونے اور چاندی کے ظروف بیں خوردونوش کرتے تھے، کین فیروزشاہ نے ان کو پھی خلاف شرع خیال کرتے اپنے یہاں سے علیحدہ کردیا، اور پھر اور مٹی کے برتن استعال کرنے شروع کئے، ای طرح مراتب سے علم ونشانات پر تصویریں بنائی جاتی تھیں، بادشاہ نے اس رہم کو پھی قطعاً موقو ف کردیا۔ وجہ بیہ ہے کہ علماءومشائخ ہروقت بادشاہ کے قریب رہنے سخے، ای لئے فیروزشاہ کو ہمیشہ مگردہ و قرام اشیاءوافعال کاعلم رہتا تھا، بلکسیہ مقدس گروہ ممالک محروسہ کے ہرمحصول کے متعلق جواز وعدم جواز کی رائے سے بادشاہ کو مطلع کرتا تھا، اور فیروزشاہ ہرنا مشروع محصول ہے دست ش ہوجاتا اور ای طرح بے عدافت ان برداشت کرتا۔ ( تا رہ نے فیروزشاہی صفحہ

رض .

فیاضی : بادشاہ یا معتقدین کی طرف سے حضرت نوروم جہانیاں کے پاس ہدیے آتے تو ان کو قبول کر لیتے ، ایک موقع پر فرمایا کہیں سے فقوح آجاتی ہیں تو میں قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ شخ مکہ عبداللہ یافعی مجتشے یہ، شخ مدینہ عبداللہ المطر کی اور دوسرے مشائخ نے فرمایا کہ فقو جاتے قبول کر کے دوسروں تک پہنچادو، اور پچھا پی ضرورت کے لئے رکھو،

تذكرهاوليا مهادات

''گزشتہ زیانے میں دستوریہ تھا کہ چاندی اور سونے کے بر تنوں کو دستر خوان پر استعمال کرتے تھے اور تکواروں کے قبضہ اور ترکش کو سونے سے مرصع کرتے تھے، اس کی ممالعت کرکے میں نے اپنے ہتھیاروں کو شکاری جانوروں کی ہذی سے مرصع کیا، اوروہ برتن استعمال کئے جوشر بیعت میں جائز

گزشته زمانے میں مید دستور تفاکہ کیڑوں پر تصویر بناتے تنے ،اوران کوشاہی خلعت کے خور پر لوگوں کو پہناتے تنے ،اوران کوشاہی خلعت کے خطور پر لوگوں کو پہناتے تنے ،ای طرح لگام ، زین ، سواری کے پیٹہ ، عود کی انگیا پیٹے بیوں ، پیالہ ، صراحی ، لوٹا ، جمیوں ، پر دوں ، تخت ، کری اور تمام سازو سامان پر تصویر میں بناتے تنے ، خدا کے تھم و ہدایت کی بنا پر میں نے تھے ، خدا کے تھم و ہدایت کی بنا پر میں نے تعلق میں نے اور جو چیزیں میں نے تعلق میں اور گھروں اور مجلوں اور دیواروں پر جو شریعت میں جائز بیں ان کو بنا تمیں ، اور گھروں اور مجلوں اور دیواروں پر جو تصویر میں بنائی گئی بیں ان کوچی مناویں ۔

اس سے پہلے بڑے لوگوں کا لباس ریشی اور زردوزی کا ہوتا تھا، جوثر عا جائز نہیں، خدا کی ٹولٹن ہے تمام لباس رسول اللہ منظیقین کی شرایعت کے موافق ہوگئے، اور زردوزی کے جھنڑ ہے اور زریفت کی ٹوپیاں جن کا عرض چار انگل سے زیادہ نہ ہو، جائز قرار دی گئیں، اور جولباس خلاف شریعت اور ناجائز شے، وہ مناویے گئے'' ۔ (فتوحات فیروز شائ صفحہ اسا)۔

مندرجہ بالاتمام هاکق کی تصدیق شمس سراج عفیف بھی کرتا ہے۔اپنی تاریخ فیروز شاہی میں رقبطراز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔

> . ''سلطان فیروز شاہ نے خدا کی عنایت ومہر پانی ہے ممالک محروسہ نے تمام نظیر مشروع امورکو جوخلاف احکام شرع ملک میں رائج تھے دور کیا، فیروز شاہ نے ہر رسم درواج کو جوخلاف شرع نظر آیا، قطعاً موقوف کر دیا۔

مسجد وغیرہ چوراٹھا کرلے گئے کیکن میں نے بھی بدد عانبیں کی۔(الدرالمنظوم صفحہ

میں ہے کہ حضرت مخدوم جہانیاں نے حضرت شخ علاؤالدین لا ہوری کے جنارہ کی نماز

پڑھائی لیکن میسی میں کیونکہ حضرت مخدوم جہانیاں کی وفات ۱۹۸۷ھ میں ہوئی، اور حفرت شيخ علاؤالدين كاوصال • • ٨ ج ميل ہوا ) \_

أج مين حضرت شيخ جمال الدين بهي ايك بلندياييه بزرگ تقيم ان كے فضائل

ومناقب کا ذکر ملفوظات میں اکثر آیا ہے۔حضرت مخدوم جہانیاں کے والد بزرگوار کو حضرت شیخ جمال الدین ہے کچھلش تھی، کیکن حضرت مخدوم جہانیاں نے اینے مخفوان شاب ميں درميان ميں پڑ كريي خلش دور كرادي تھى، حضرت شيخ جمال الدين كى اولاد

سے برابر شفقت ومحبت سے پیش آتے رہے، اور ان کے لئے فیروز شاہ سے وظائف بھیمقرر کرائے۔(الدرالمنظوم صفحہا ۵۵)۔

ساع سے پر ہیز کرتے اور فرماتے کہ ساع میں اختلاف ہے، کیکن اس شخص ك لئے مباح بے جواس كى الميت ركھنا ہے۔ (الدرالمنظوم فحد 49 م)۔

غیرمسلم خصوصاً ہند وخدمت میں حاضز ہوکر مشرف بداسلام ہوتے۔ایک ہندو غورت مسلمان ہوکر ولیہ ہوگئی، تمام رات بیداررہ کرعبادت کرتی،اورا کثر ما معظمہ جا کر

غانه کعبے کے طواف میں روحانی لذت حاصل کرتی۔ (الدرالمنظوم صفحہ ا P 4)۔ حضرت مخدوم جہانیاں اُچ سے دہلی تشریف لاتے تو رائے میں بہت سے

غیر مسلم ان کے دسب مبارک پراسلام لاتے۔(الدرالمنظوم صفحہ۸۰۸)۔ از دواجی زندگی

حرم محتر م بھی بڑی عابدہ وزاہدہ تھیں،ایک موقع پر فرمایا''لڑکوں کی ماں تہجد کے وقت مجھے سے بہلے اُٹھنیں،اور جب وو تبجد کی نمازیں پڑ ھلینیں تو دعا گوکو بیدار کرتیں نی بی الیی ہی جا ہے۔(الدرالمنظوم صفحہ ک)۔

فیرشرع عظیم سے یہ ہیز: معتقدین غایت تعظیم ونکریم میں یاؤں چو منے کی کوشش کرتے ،لیکن چو نے نہیں دیتے ، (الدرالمنطوم صفحہ ۸۵۵)۔ بعض مریدین تعظیم میں مجدہ کرنے کی کوشش کرتے ، کیکن ان کو مجدہ کرنے

نہیں دیتے ،فر ماتے غیرحق کو بحدہ کرنا درست نہیں ہے، ہمارے مذہب میں بحدہ تحیت جائز نہیں۔(الدرالمنظوم صفحہ۲۷۷)۔

ایک مرید نے مدح لکھی، اور قطب عالم ، شخ الثیوخ اور سید السادات کے القاب لکھے، من کرفر مایا مجھ کوگدائے عالم کہو۔ (الدرالمنظوم صفحہ ۲۵س)۔ ایک بار حضرت مخدوم الملک شرف الدین احد منیری نے حضرت مخدوم

جہانیاں کے پاس کفش بھیجی جس کا مطلب بیتھا کہ میں آپ کا کفش یا ہوں ،حضرت مخدوم جہانیاں نے اس کے بدلے میں اپنی دستار چیجی ، جس سے مرادیکھی کہ آپ ميرے سرتاج ہيں۔ (مونس القلوب بحوالہ سيرة الشرف صفحه ١٥١)۔

اس کے بعد حضرت جہانگیر کو بنگالہ حضرت نیخ علاؤ الدین لا ہوری کی خدمت مين بهيجا\_ (لطا كف اشر في جلد دوم صفحة ٩٣ خزينة الاصفياء جلد دوم صفحه ٢٠ اورمرا ة الاسرار

سمنان سے آ کر حضرت جہانگیر سمنانی نے ان کی قدم ہوی کی تو بہت ہی شفقت سے ملے، اور فرمایا ..... "بعد از مدتے بوے طلب صادق به دماغ رسیدہ بعد از روزگارے سیم ازگازارے سیادت وزیدہ''۔

(mr) — (00) (0) — میں محوخواب بیں ،ان میں شاہ عمر، شاہ محمود اور شاہ کبیر بڑے صاحب کشف و

کرامات تھے۔ اور بہت مشہور ہوئے۔ حضرت کے ایک فرزند شاہ قطب

عالم تجرات ميں مدفون ميں'۔ حضرت مخدوم جہانیاں کے بوتے حضرت شیخ کیرالدین بڑے صاحب ول تھے،ان كاشار برگزيده اولياء الله ميس كياجاتا ہے۔ (خزينة الاصفياء جلد دوم صفحه ١٥) \_

لطائف اشر فی میں ہے کہ رحلت کے وقت اٹھہتر سال ایک مہینہ اور چھبیں

روز کے تھے،سال وفات ۵ ۸ے چے، چہارشنبہ کا دن تھا،ای روز عمیرالانتی مجمی تھی، عيدالضحيٰ كى نماز پڑھ كرطبيعت زيادہ خراب ہوئى ادرغروب آفتاب كےوقت ما لك هيتى

ہے جاملے۔(لطائف اشر فی جلداول صفحہ ۳۹۳)۔ مزارِاقدس اُوچ شریف میں ہے، جوریاست بہادلیور میں ملتان سے سترمیل

کے فاصلہ پر جنوب مغرب میں واقع ہے۔

حضرت مخدوم جہانیاں کے مختلف ملفوظات کے جموعوں کے نام یہ ہیں.....

(۱) خزانة جلالي - (۲) سراج الهدايي - (۳) جامع العلوم -خزانۂ جلالی کا ذکر تذکروں اور کٹب خانوں کی فہرستوں میں ہے۔(اخبار

الاخيار صفحة ١٣١ فهرست مخطوطات فارى بركال ايثيا تك سوسا كل صفحة ٢٥٥) -لیکن بیمجموعه میری نظر بے نہیں گز راہمراج الہدامیکا ایک قلمی نشخه ریاست رام پور کے کتب خانہ میں ہے۔اس کے مرتب کا نام احمد برنی ہے، جو حضرت محدوم جہانیاں

کے مرید تھے، اس میں الم <u>کے چ</u>ے کے دس مہینوں کے ملفوطات ہیں جوحسب ذیل مختلف ... باب اۆل دربیان احادیث پنجبر شخصینی، باب دویم دربیان روایت پیرومرید

ایک اور موقع پران کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ایک باروہ عبادت میں مشغول تھیں کہ بے ہوشوں کی طرح تجدہ میں گریڑیں، جب ہوش میں آئیں تو تجدہ ہے انھیں، میں نے ان ہے کہا جا کر وضو کرلو، کیونکہ بے ہوشی ہے وضوٹوٹ جاتا ہے، کہنے

لگیں، مجھ کو بے ہوشی نہ تھی، میں نے دل کی آٹکھوں ہے حق تعالیٰ کودیکھا۔ پھر تعظیم میں کیوں نہ مجدہ کرتی۔ بادشاہ مجازی کے لئے تو ہزار دل تعظیم کی جاتی ہے، بادشاہ حقیقی کی

بعض لڑکوں کے نام یہ تھے،سیرتمس،سید ماہ،سیدصدر الدین،سید ناصر الدين، ان كي قبرين سكراور بحكريين بين \_ (الدرالمنظوم ديباچ صفحه ٢)\_

> جبكه سيدنا صرالدين في متعلق خزينة الاصفيامين بي ..... " جامع بودميان علوم شريعت وطريقت وحقيقت وشرافت وسيادت ونجابت و

خوارق وكرامات درولايت رتبه عالي ومراتب بلنددا بثت ،صاحب اولا وكثير بود... ورطر یقت نسبت ارادت به پدر بزرگوارخود داشت واز دے خلافت

تعظیم تجدہ سے کیوں نہ کرتی \_ (الدرالمنظوم صفحہ ۵)\_

'' حضرت سید جلال کی بہت کی اولا دیھی، اوران کے اکثر فرزند ولایت کے مرتبہ کو پہنچے ، ان میں ہے ایک شاہ جلال بھی تے جوایے بھائیوں کے جھڑے کی وجہ سے اُوج سے قنوج آگئے تھے،ادرای شہر میں سکونت اختیار كرلى ، ايخ كشف وكرامات كى وجه سے برى شبرت يائى، ان كے

سلسله اب تک جاری ہے۔ حضرت کے بعض فرزند دہلی کے نواح شکار پور

واجازت حاصل فرمود ' \_ ( جلد دوم صفحه ٢٩ ) \_

مرأة الاسراريس بـ....

صاجزاد ہے بھی صوری ومعنوی کمالات کی وجہ سے مشہور ہوئے ، قنوج اور نواح قنوج کے لوگ ان ہی کے سلسلہ ارادت سے منسلک رہے۔اور سے

(۱۳) زېد (۱۲) تقوي (۱۵) تو کل (۱۲) نظر ۱۵) رجا (۱۸) صبر (۱۹)

شکر په (۲۰) سخادت په (۲۱) خلوت وعزلت په (۲۲) رضا په (۲۳) اخلاص په (۲۴)

بے چارگی۔ (۲۵) اخلاق۔ (۲۷) تواضع۔ (۲۷) خوف۔ (۲۸) اعتقاد۔ (۲۹) افلاس\_ (۳۰) تخل\_ (۳۱) شوق\_ (۳۲) تجرد\_ (۳۳) لطف\_ (۳۴)......

(۳۵) خشوع\_(۳۲).....(۳۷) تفصیل کے لئے دیکھواس حقیر تالیف کاصفحہ ۲۰) ـ (۳۸) ریاضت ـ (۲۹) شرف ـ (۴۰) ...... (۱۸) سرستی ـ (۲۲)

ہمت\_ ( ۲۳ ) محبت \_ ( ۲۸ ) ..... ( ۲۵ ) وصل \_ ( ۲۷ ) قرب \_ ( ۲۷ )

ادب\_(۴۸) اشتیاق\_(۴۹) شلیم\_(۵۰) دیدار

جونمبرخالی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سراج الہدایہ کے قلمی نسخہ میں الفاظ پڑھے ہیں جاتے۔

اگر مندرجهٔ بالاتمام چیزیں حاصل نه ہو کیس تو حسب ذیل چیزوں کے لئے كوشش كرنى جا ہے۔

(۱) توبه (۲) توکل (۳) حمد (۴) صبر (۵) شرم - (۲) زبد - (۷)

قناعت \_ (۸) تشکیم \_ (۹) صدق \_ (۱۰) رضا \_ (۱۱) دیدار ـ (۱۲) تفکر \_ (۱۳) ہیت۔(۱۴)شکر۔(۱۵)عصمت۔

اگریجهی حاصل نه ہوں تو پھرمندرجهُ ذیل چیزیں اختیار کی جائیں .....

(۱) توبه\_(۲)عبادت\_(۳) زمد\_(۴) صبر\_(۵) عرفان\_(۲) شکر\_ (۷) تو کل۔ (۸) طلب دوست۔ ان میں ہرایک صفت ایک ایک پیٹیبر کے ساتھ

اگریہ چیزیں بھی حاصل نہ ہوں تو ایک سالک کے لئے سجادہ پر بیٹھ کرمشائخ کے گروہ میں شامل ہونا کسی طرح جائز نہیں فقر کے ابتدائی دور میں مذکورہ بالاچیزوں لرفتن ومسائل دین، باب سیوم در بیان نوائد دا حکام شرع جمله بصحت کتب وقعه ق<sub>ه</sub>م لوط، باب چہارم حکایات، باب چیم دریمان فقص انبیاء دبیان دعاونماز برائے برامدن حاجت، باب ششم دربیان احادیث مصابح وفضائل میو با، وخضریات برحکم پیغیبر مطاحته وحديث طبقات وبيان خرالي ويار ماءباب بمفتم باب بشتم دربيان اشعار عربي ونظم وفضائل

سورهٔ فاتحه، بابهم مسائل متفرقه -تمام ملفوظات میں سب سے زیادہ مفید دلچیپ اور مفصل جامع العلوم ہے جس كاذكر كُنْ شق صفحات مين باربارآ چكا ب،اس مين دبلي كے قيام (٨رزم الاول ١٨٧)

ے کامرم الحرام ۸۲ کے تک کے ملفوظات ہیں،اس کااردور جمدالدرالمنظوم فی ترجید ملفوظات المخند وم کے نام ہےمولوی ذوالفقاراحد نفوی نے نواب سیدنو راکسن بن نواب سيدصدايق الحن غيرمقلدصاحب كي فرمائش پركيا، جومطيع انصاري دبلي ميس جهيا، اور

٨٥٥ صفحول پرمشمل ہے، اس ميں تصوف كے تمام حقائق ومعارف بيں ، ان كے علاوہ بكثرت اليے شرع، نقبى، اخلاقى اور معاشرتى مسائل بھى ہيں جن كے مطابق ايك مسلمان آج بھی اپنی روزمردہ زندگی کوروحانی ، ندہجی اورا خلاقی طور پرسنوار سکتا ہے۔

گزشته صفحات میں حفزت مخدوم جہانیاں کی زندگی کی جو تفصیل بیان کی گئی ہان سے ان کی تعلیمات کا اندازہ ہوگا، ملفوظات میں ایسے اوراد و وظا کف مکثر ت ہیں جن کی مداومت سے روحانی مدارج طے کئے جا مکتے ہیں،ان کے علاوہ بعض خانس خاص باتوں کا خلاصہ ذیل میں درج کیاجاتا ہے۔

فقر کے لئے حسب ذیل بچاں چیزیں ضروری بتائی ہیں ... (۱) توبهه (۲) علم - (۳) حلم - (۴) عقل - (۵) معرفت - (۲) عافيت (۷)رحمت (۸) قناعت (۹) صدق (۱۰) یقین (۱۱) عبادت (۱۲) ذکر

کے حاصل کرنے میں مشکلات در پیش ہوں تو دل سے حسب ذیل چیز وں کو دور کر ا (۱) غصه- (۲) حمد - (۳) بخل - (۴) نفاق - (۵) شهرت پیندی - (۲)

حرام چیزوں کے کھانے ، پینے ، لینے ، سننے اور دیکھنے کاخیال۔ (۷) کاہلی۔ (۸) انتقام ان كودوركر كے تواضع اختيار كرناچاہے۔

ذکر کے لئے چار شرطیں ضروری ہیں .....

(۱) ..... نصد الله يعنى جو يجهز اكركى زبان ير مواس كاليتين اس كردل سے بھى موراگر یہ تصدیق نہیں تو ذاکر منافق ہے۔ ٢)..... تعظيم \_ ليني زبان يرجو يحي بهواس كي عظمت بهي دل مين بهو، اگرية غليم نهيس تو

(٣).....طاوت\_لینی ذاکرذکرہے بوری لذت اٹھائے ،ورندوہ ریا کارہے۔

(٣) .... جرمت اگرذ كر كوفت اس كى حرمت كاخيال ند موتوذ اكرفاس ب

عقبات کے معنی گھاٹیاں ہیں، راہ سلوک میں مختلف قتم کی گھاٹیاں آتی ہیں، پہلی گھائی دنیا ہے، جب سالک راہ سلوک میں گامزن ہوتا ہے تو دنیا کہتی ہے تو کہاں

جا تا ہے،لوٹ آ میرے پاس کتنے لذا کذہیں، یہ میوے، یہ کیڑے، یہ عورتیں ہیں ان کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے، لیکن سالک ان سے منہ موڑ کر ان کو تھن فانی چیزیں ہجھتا ہے، تو وہ منزل مقصود کی طرف بڑھتا ہے، ایک سالک کو ہمیشہ حق تعالیٰ سے التجا کرتے رہنا چاہیے، کہاس کو گھاٹیوں سے پارکردے۔(الدرالمنظوم صفحہا ۱۹۰۔۱۲۱)۔

سالک کے دومقامات ہیں ابتدااور انتہاء، مقام ابتدا توبہ ہے، توبد وطرح کی

بے ادبی اور اخلاقی ذمیمہ سے پرہیز کرے، اور دونرے ماسوائے اللہ سے توبہ کرے، مقام انتها تمکین مع اللہ ہے، اور بیاقدیم فیخی باری تعالی کو حاصل کرنے اور محدث لیعنی و نیا

كوچيوڙ دينے ہے حاصل ہوتاہے، وہ تحض مجمی عاقل نہيں جونعتوں سے لطف اٹھائے،

اور نعمتوں کے دینے والے یعنی باری تعالیٰ سے عافل ہوجائے۔

ان مقامات کو طے کر کے ایک سالک میں تین حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سلوک، وقوف،رجوع۔

ملوک سے مرادوہ حالت ہے جس سے منزل مقصود کے مقامات طے ہوتے ہیں،ان مقامات کو طے کرنے میں تو قف بھی ہوتا ہے، یااس میں نسل بیدا ہوجا تا ہے۔

یاوہ دنیا سے اختلاط شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر مقامات طخ ہیں ہوتے۔ وقوف کاعلاج رجوع ہے۔ یعنی سالک کوصابر وشاکر رہ کر پھرایک بارتا ئب ہونا جا ہے۔ اور وقوف کو دور کرنے کے لئے مفید مشاغل مثلاً درس و تدریس امامت،

مساجد، كب، مكاسب او تعليم صبيان اختيار كرلينا جائي - كيكن ان مشاغل مين الله اور اس کے رسول کے احکام کو بجالانے میں کی قشم کی کوتا ہی نہ ہو۔

(الدرالمنظوم صفحه ۲۸۷\_۲۸۵)

ا یک سالک کی چارمزلیں ہیں، ناسوت،ملکوت، جبروت، لا ہوت۔

منزل ناسوت نفس کی جگہ ہے، جب ایک سالک کے نفس سے اوصاف ذمیمہ ز اکل ہوجاتے ہیں تو وہ عالم ملکوت میں پہنچتا ہے، بیددل کی جگہ ہے جس میں فرشتوں کی صفتیں پائی جاتی ہیں،اس مزل ہے گز رکرسا لک عالم جروت میں پہنچتا ہے، جوروح کی جگہ ہے، اس میں روح کی وہ تمام صفتیں پائی جاتی ہیں جو حق تعالیٰ کی ذات ہے

عطائے خرقہ خلافت صاحب ولایت دیارتنوج شدچوں درآنجارسیداز وجام خلق بسیار شداز آنجا بموشع راجگیر که برآب دریائے گنگ است متوظن \* '' (جان مصفر ۱۳۷۳)

شد''۔(جلد دوم فو ۲۳۰–۲۲)۔ حضرت سیدعلم الدین ، سادات تر مذہیں تھے۔ تنوج وطن تھا، حضرت مخدوم جہانیاں سے مرید ہوکران کے تکلم کے بجو جب جو نیورآئے اور سلطان ابراہیم شرقی کی ملازمت میں منسلک ہوکر امراء میں داخل ہوئے ، پیٹہ پلاؤن (؟) جاگیر میں ملا، فزید نیٹ

صفياء يس م

''از کامل ترین خلفاء دم بیدان حضرت مخد دم جهانیال است'' -( جلد دوم خومه ۲۷) -

شیخ سراج الدین، حافظ قرآن تھے، حضرت مخدوم جہانیاں نے ان کے پیچھے برسوں نماز پڑھی۔ (خزینة الاصفیاء جلد دوم شخہ ۲۸)۔

وفات ۸۳۰ میں بوئی، مزار کالی میں ہے۔ سیداشرف الدین مشہدی، شخ بابوتاح الدین کبریٰ، سید محمود شیرازی، سید سکندر بن مسعود، سیدعلاء الدین بن سعید سینی (مرتب جامع العلوم) سیدشرف الدین سای ادر مولا ناعطالله بھی اکا برخلفاء میں تھے۔(اطا کف اشرفی جلداول صفح ۴۹۳)۔

(ماخوزاز برم صوفيه، ترميم واضافے كے ساتھ)-

قریب کرتی ہیں، اس منزل کے بعد لا ہوت ہے، جہاں'' خوذ' سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ بیتمام منزلیں نفس، دل اور روح کے ذریعہ سے طے ہوتی ہیں، نفس شیطان کی چکہ ہے، دل فرشنوں کا مقام ہے۔ اور روح ''کل نظر رحمٰن'' ہے جونفس کی بیر دی کرتا ہے وہ دوزخ کی آگ میں جاتا ہے گا، جودل کی متابعت کرے گا اس کو جنت تھیم حاصل ہوگی، اور جوروح کی فر مانبر داری کرتا ہے، اس کو خدا وند کریم کے پاس جگہ ملے گی۔

جس کومعرفت حاصل ہوتی ہے، وہ خداوند تعالی کی تھمت کے لطائف ادراس کی محبت کے حقائق سے واقف ہوجا تاہے۔معرفت کا نور ہرفتم کے انوار پر غالب آتاہے۔نہاس پر گناہوں کی تاریکیاں چھا تھتی ہیں، نہاس کوشہوتوں کی خواہشیں کثیف بناسکتی ہیں، نہاس کوافکاراورغفلت کا غبار چھیا سکتاہے۔(الدرالمنظوم صفحہ ۲۳۳)۔

حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی مُرکشینے نے اپنے آپ کو حضرت مخدوم جہانیاں کا بھی خلیفہ بتایا ہے۔ان کا ذکر آگے آئے گا، بعض اور دوسرے خلفاء کے اساء گرامی میں .........

سیدصدرالدین راجو قبال، حفزت مخدوم جہانیاں کے سکے بھائی تھے،ان کی تعلیم و تربیت میں صاحبِ کرامت ہوئے۔ وفات کے ۸۲ بھے میں ہوئی، مزار دہلی میں ہے۔

> شیخ اخی راجگری ، فزینهٔ الاصفیاء میں ہے....... \* مرید وظیفه حضرت مخدوم جہانیاں بوده آخضرت و سے را بخطاب اخی یا د می فرخود ، وطن اصلی و سے موضع زہرااز اعمال برگذو دیاباد سرکار اود دھاست بعد

دواخانه پریس سزی منڈی ،الد آباد)۔

حفرت كيسودراز كے مورث اعلى برات سے دالى آئے تھے۔ يہيں المكي

میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔(سیرے محمدی صفحہ ۲)۔ ان کے والد ہزرگوارسید پوسف سینی عرف سیدراجا کوحفزت خواجہ نظام الدین

اولیا ہے اراد سے تھی ،اپنے ملفوظات جوامع الکلم میں خود فرماتے ہیں۔

'' پدرمن زیاران خدمت شخ نظام الدین بود\_( صفحه ۴۸)\_ ان کے نانا بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے۔ (سیر گھدی صفحہ

جب حضرت گیسودراز کی عمر چار سال کی تھی تو ان کے والد بزرگوار سلطان محمد تفلق کے عہد میں دبل ہے دیو گیر منتقل ہو گئے ،اس زمانہ میں دولت آباد کے صوبہ دار مفزت گیسودراز کے مامول ملک الامراء سیدابراہیم مستوفی تھے، یہال ایک بزرگ شخ ا باور ہا کرتے تھے، جن کی صحبت میں حضرت گیسودراز کے والد ماجد برابر شریک رہے،

والدیز رگوار کے ساتھ حضرت گیسو دراز بھی ان کی خدمت میں تشریف لے جاتے ، پیے بری شفقت ہے بیش آتے، چنانچے انہوں نے بھین ہی میں ان کے لئے اچھے کلمات

استعال کئے۔(سیرے محمدی صفحہ ۹)۔

آٹھ ہی سال کی عمر میں حضرت کیسو دراز ہے دینی شغف کا اظہار ہونے لگا، وضو اور نماز میں خاص اہتمام کرتے ، چھوٹے بچے ان کی خدمت میں جمع رہے ، اور بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کے سامنے المجھتے ہلیجتے ،اور وضو کے لئے پانی کا گھڑا بھر کران کے لئے رکھتے ، حضرت گیسودراز اس کم عمری میں بھی مشائخ کی طرح

حضرت سيرمحمر كيسودرازرحمة اللهعليه

اسم گرا می سید محمد، کنیت ابوالفتح، القاب صدر الدین ولی الا کبرالصادق ہیں، عام طور پرخواجه بنده نواز اورخواجه كيسودراز كهلاتے ہيں،خواجه كيسودراز كےلقب كي وجه بير بتائی جاتی ہے کہایک بارایخ مرشد حضرت شیخ نصیرالدین چراغ دہلی ٹرنشیجیہ کی یالگی اور مریدوں کے ساتھ اٹھائی، ان کے بال بڑے بڑے تھے۔ یالی کے یاب میں الجھ

گئے، یالکی کو کند ھے پر لے کر دورنگل گئے، بال کے الجھ جانے ہے تکلیف ہوتی رہی۔ کین مرشد کے عشق ومحبت میں خاموش رہے،اور غایت تعظیم میں بال کو یالگی کے پاپیہ ے نہ نکال سکے، جب حضرت شیخ نصیرالدین کواس کی خبر ہوئی تواپنے مرید کی اس محبت اورعقیدت سے بہت خوش ہوئے ،اوراسی وقت بیشعر براها۔ ہر کہ مرید سید کیسو دار شد

والله خلاف نيست كهاوعشق بإزشد ای کے بعد سے گیسودرازمشہور ہوئے۔ (اخبارالا خيار صفحة ٢٣ اوخزينة الاصفياء جلداول صفحه ا٣٨) ـ

ولى الاكبرالصادق ابوالفتح محمد بن يوسف بن على بن محمد بن يوسف بن حسين بن محر بن علی بن حمز ہ بن داؤ دبن سیدالواحس زیدالجبنید کی ابن حسین بن محمد بن عمر بن یحیٰ بن حسين بن زيد المظلوم بن على الاوسط زين العابدين بن امام حسين بن سيدناعلي بن الجي طالب \_ ( سیرت محمدی مصنفه مولا نا شاه محملی سامانی مرید حضرت کیسو درازم طبوعه یونانی

ان کوتبرک عنایت کرتے۔(سیرت محمدی صفحہ ۹)۔

جب دس سال کے ہوئے توان کے والد ماجد کا انتقال اس کے چیس دولت آیا، میں ہو گیا،اور پہیں سپر دخاک ہوئے، آج بھی ان کے مزار پرزائرین کا چھوم رہتا ہے۔

ابتدائی تعلیم این ناناسے یائی اور پھر دوسرے استاذ سے مصباح اور قد وری يزهيس \_ (تحفيهُ احمدي صفحه ١٠٩) \_

نانااور والدياجد كي صحبت ميس حضرت نظام الدين اولياءاور حضرت نصيرالدين چراغ دبلی ڈھنے یہ کا ذکر ہرا ہر سنتے تھے، چنانچہ ایا مطفل ہی میں خواجگانِ چشت ہے عقیدت پیداہوگئی۔اورحفزت چراغ دہلی کے دیداراورملاقات کے مشاق ہوئے۔

جب حضرت کیسودراز کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں کے بعدان کی والده کوایئے بھائی ملک الامراء سیدابراہیم مستوفی ہے رجش پیداہوگئی اور ول برداشتہ ہوکر دولت آباد کی سکونت چھوڑ دی، اور بچول کے ساتھ اس الصحید الل چلی آئیں، اس وقت حضرت كيسودراز كي عمر يندره سال كي هي-

وہلی پہنچنے کے بعد حضرت کیسو دراز جعد کی نماز ادا کرنے کے لئے سلطان قطب الدین کی جامع متحد میں گئے ، وہاں حضرت چراغ دہلی کودور ہے دیکھا تو ان کے چرۂ مبارک کے جمال وانوارے محور ہو گئے، اور ۱۷ رجب المرجب ۲ سے موات بڑے بھائی سید چندن کے ساتھ حضرت چراغ دہلی کے دست مبارک پر بیعت کی۔

بیعت کے بعد حفزت گیسودراز کی خواہش ہوئی کہ مرشد کی جلداز جلد قدم بوی اریں، لیکن بعض مجبور یوں کی وجہ ہے بیآرز و پوری نہیں ہوتی، پھر بھی مرشدان ہے

بڑی شفقت سے بیش آتے، ایک مرتبہ مرشد نے ان سے فرمایاتم جب بھی میرے پاس آتے ہوتو ہے وقت آتے ہو، میں اس وقت ملول رہا کرتا ہوں ،میراجی جیا ہتا ہے کہ میں تم سے پچھ بات چیت کیا کروں، مفنرت گیسودرازاس شفقت کواپنے لئے بزی دولت تصورکرتے رہے۔ ( جوامع الکام ، ملفوظات حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز از مرتبہ سید حسين المعروف سيد محدا كبرسيني مطبوعه انتظامي پريس عثمان سيخ صفحه (٣٥) -

مرشد کی ہدایت کے مطابق عبادت وریاضت میں تدریجی ترتی کی ، اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ....

"ایک باراشراق کے بعد پایوی کے لئے حاضر ہوا،حضرت خواجہ نے فرمایا صبح کی نماز کے لئے جووضو کرتے ہو، کیاوہ آنآب کے طلوع ہونے کے بعد تك باقى رہتا ہے، ميں نے عرض كى جى بال، آپ كے صدقد ميں باقى رہتا

ہے، فرمایا اچھا ہو جو اس وضوے ووگاند اشراق بھی پڑھ لیا کرو، میں نے کٹرے ہوکر عرض کی ،آپ کے صدقہ میں پڑھوں گا، پھر فرمایا ای کے ساتھ شکرالنہاراوراسخارہ بھی پڑھ لیا کرو، جب چندروزاں کی پابندی کر چکا تو ایک روز فرمایا دوگانه، اشراق پڑھے ہو، میں نے عرض کیا بلانانه بِرِه هتا ، ون ارشاوفر ما یا ، اگر اس میں چاشت کی بھی جار رکعت ملادیا کروتو نماز چاشت بھی ہوجایا کرے گی، میں نہیں کہتا کدادر کسی وقت پڑھو، بلکہ بعد اشراق ای وقت عاشت پڑھ لیا کروتو جاشت بھی ہوجایا کرے گا۔

میں ہمیشہ رجب میں زوز ہے رکھا کرتا تھا، ایک بار یو چھا کیاتم رجب میں روزے رکھا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، پھر یو جھا شعبان میں بھی؟ میں نے کہا کہ شعبان میں نوروز بے رکھتا ہوں فرمایا اگر اکیس دن اور رکھ لیا کرو پورے تین مہینے کے روزے ہوجایا کریں گے، میں نے گزارش کی کہ آپ کے صدقہ میں رکھوں گا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا۔ وہ

اس وقت تک حفزت شُخ ہے بیعت نہیں ہو کی تھی، مجھ پر برہم ہو کیں، کچھ تخت وست بھی کہا، میں نے ان سے عرض کیا آپ جو چاہیں کہیں لیکن شخ نے جو کھ فرمایا ہے،اس بھل کرنے سے بازنہیں آؤں گا۔

تركواولي مرادات ك المستخيرة المستخير

میں رمضان کے بعدشش عید کے روز ہے بھی رکھا کرتا تھا،ان ہی ایام میں ایک دن قدم بوی کے لئے حاضر ہوا۔ارشاد فرمایا، ہمارے خواجگان صوم داؤدی نبیں رکھا کرتے، بلکے صوم دوام رکھتے تھے، تم بھی صوم دوام رکھا

كرو"\_ (جوامع الكلم صفحه ٣٨\_٣٨)\_ باطن کوآ راستہ کرنے کےعلاوہ علوم ظاہری کی تعلیم کا بھی سلسلہ جاری رکھا، کچھ كتابين مولانا سيدشرف الدين ليحلى بجه مولانا تاج الدين بهادر اور يجه مولانا قاضي

عبدالمقتدرے پڑھیں۔

ذکر وفکر میں زیادہ لذت ملئے تکی تو گھر چھوڑ کر خطیرہ شیر خان جہاں پناہ کے ایک جره میں آ کرمرا قبر کرنے لگاور یہاں دس برس تک ریاضت کی ، یہیں سےمولانا قاضی عبدالمقتدر ہے تعلیم حاصل کرنے جاتے اور وہاں سے مرشد کی یابوی کے لئے بینجتے ،علوم باطن کے حاصل کرنے میں علوم ظاہر کی مخصیل ہے دل برگشتہ رہنے لگا ،اس

لئے مرشدے عرض کیا کہا گر حکم ہوتو علم ظاہر کی تعلیم اب چیوڑ دوں ،اورعلم باطن کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہوں، لیکن مرشد نے فرمایابداریہ، بزدوی، رسالہ شمسیہ، کشاف اورمصباح خوب غورے پڑھاوتم سے ایک کام لیزا ہے۔ (سیرمحدی صفحہ ۱۲ ''تم ہے ایک کام لینائے' ہے مرادتھنیف وتالیف کا کام ہے)۔

مرشد کے حکم کے مطابق تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور انیس سال کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل ہے فارغ ہوئے اور جب ان علوم ہے فراغت ہوگئ تو ریاضت شاقہ کی طرف الوجه کی ، پنجگانه، دوگانه، یاز ده گانه ادافر ماتے ، اور طی کے روزے رکھتے۔

ز مانہ کے واقعات مجھے یا دولا دیئے ہیں۔ (سیرمحمدی صفحہ ۱۷)۔ چنانچەان كى شفقت روز بروز برىقتى گئى، ايك بارخودخطيرە شيرخان تشريف لے گئے،اورا پے محبوب مریدکو کچھرو ہے بھی نذرانے میں پیش کئے،جس کے بعدے حضرت گیسودراز کی بڑی شہرت ہوئی اور با کمال صوفیہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کو جوانی میں ''مقام پیرانِ واصل ومقدّایانِ کامل'' کا درجہ حاصل ہے (سیر محدی صفحہ ۱۷)۔ ر یاضت کا ذوق اتنا بڑھ گیا کہ انسانی آبادی چیوژ کرجنگلوں میں جا کرمجاہدہ كرنے لگے\_(سرمحرى صفحہ ١٤)\_ عزلت وخمول کی ریاضت کے بعد مرشد کی خدمت میں آ کرایک عرصہ تک رے،ای زمانہ میں ان کے معمولات یہ تھے ،علی الصباح اٹھ کرمرشد کو وضو کراتے ، کچر خود وضو کر کے نماز صبح باجماعت ادا کرتے ، اور جب تک مرشد اوراد و وطا کف میس مشغول رہے، طالبان تق کوسلوک کی تعلیم دیے، اور جب مرشد کی مجلس منعقد ہوتی تو

اس میں شریک ہوتے اور جب برخاست ہوتی اور مرشد حجرہ میں عبادت میں مشغول

ہوتے تو خود بھی ایک گوشر میں بیٹھ کریا وقت میں مصروف رہتے۔ مجبر جاشت کی نماز پڑھ

كر تحور كى در تعلوله كرتے ،اس كے بعد كلام پاك كى تلاوت فرماتے ،ظهر كاوقت آتا تو

پہلے خود وضوکرتے پھرم شدکو وضوکراتے ۔ظہرکی نماز کے بعدم شد حجرہ میں تشریف لے

جاتے تو خُود بھی اپنے حجر دعیں آگرادرادووطا گف میں مشغول رہتے۔ بیبال تک کہ سب

پیرکا وقت ہوجا تا ، مرشد کی مجلس گیر منعقد ہوتی ، اس مجلس میں وضوکر کے شرکت کرتے ،

اورم شد کے ساتھ مصر کی نمازیڑ ھے رمغرب تک شیع وہلیل میں مشغول رہے۔مغرب کی

نماز اوا بین ادا کر کےعشاءتک طالبان سلوک کوتعلیم دیتے۔ پھر بقد رسدر مق کھا نا تناول

المرادلادندات - المرادلات

یانی - (سیرة محمدی صفحه ۱۸) ـ

اور حضرت مخدوم کے ہاتھ مضوط پکڑ کر ارشاد فر مایا کہ اگر کوئی کسی کے لئے محنت ومشقت كرتا بوكى جيز كرواسط كرتاب،اس كے بعدآب نے ارشاد فرمایا کہ سید محمد اس کام کومیری طرف سے قبول کرو، یعنی لوگوں سے بعت لیا کرو، حفرت مخدوم نے سر نیجا کرلیا، اور خاموش رہے آپ نے ارشاوفر مایا کتم نے قبول کرلیا؟ حضرت مخد وم نے عرض کیا، میں نے قبول كرليا، پيرارشاوفر مايا، قبول كرليا؟ حضرت مخدوم نے عرض كيا قبول كيا، اس کے بعد آپ نے دووصیتیں ارشاد فرمائیں، ایک توبید کدایے ظاہری اوراد رّک نہ کرنا دوسرے یہ کہ میرے متعلقین کے ساتھ رعایت و مراعات

حضرت چراغ دہلی کا وصال ہوا تو ان کی میت کو حضرت سید کیسو دراز ہی نے مسل دیا اور جس بانگ پرمسل دیا تھا اس کی ڈوریاں بانگ سے جدکر کے اپنی گردن میں

ڈال لیں، کہ بیمیراخرقہ ہے۔حضرت پراغ دہلی ڈسٹنے کے سوائح حیات کے سلسلہ میں ذکرآ چکاہے کہ انہوں نے کسی کواپنا جائشین مقرر کرنا پیندنہیں فر مایا انکین سیرے محمد ی کے مؤلف کابیان ہے کہ انہوں نے رحلت کے وقت حضرت سید کیسودراز کواین جانتینی کے لئے منتخب کیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھوسرت محمدی صفحہ ۲۵۔۲۴)۔

چنانچدان کی وفات کے بعدان کے جانشین ہوکرسجادہُ ولایت برجلوہ افروز ہوئے۔ سیرت محمدی میں ہے۔

"بعدزيارت سيوم بندگي شيخ رضي الله عنه (يعني حفزت چراغ دبلي والشي) سجادہ ولایت پرجلوہ افروز ہوئے، اور اینا ماتھ بیعت کے لئے بوھا دیا۔طالبانِ حق کوتلقین وارشاد فرمانے لگے، جیسے کہ حضرت بندگی شیخ نصیر الدین محمود رضی الله عنه تلقین وارشادفر مایا کرتے تھے....زمانهٔ شیخو خت میں فرما کرموجاتے۔ اور نصف شب کو بیدار ہوکر پہلے خود وشوکرتے پیم مرشد کو وضوکراتے۔ اورجب مرشد جره میں داخل بوکر حق کی یاد میں مضغول ہوجاتے تو خود بھی نماز تجد ادا کر کے جمرہ کے باہر دروازہ سے پشت لگا کرذ کر وشخل میں مصروف ہوجاتے ،اس وقت بھی پانی کا آنتا ہے وغیرہ ساتھ رکتے کہ جب مرشد شیح کی نماز کے لئے مجرہ سے باہر

آئیں تواس وقت وضوکے لئے سامان تیار ملے۔ (جوامع الكلم نيز ديكھوسيرت څړي صفحه ١٥٧\_١٢)\_

يملے ذكر آچكا ك ايك بار مرشدكى پاكى اور مريدوں كے ساتھ الله ألى - ال کے کیسو یا تکی کے پاپیمیں الجھ گئے، لیکن آگلیف کے باوجود مرشد کے عشق ومجت میں غاموش رہے، اور غایت تعظیم میں بال کو پالکی کے پاپیے تکالنا پندنہ کیا، جب مرشد کو اں کی خبر ہوئی تو مرید کی اس محبت وعقیدت سے بہت خوش ہوئے اور ایک شعر پڑھا

جس میں ان کو گیسودراز کے خطاب سے نخاطب فر مایا تھا۔ مرشد کو بھی اپنے مرید سے ہمیشہ بڑی محبت رہی، چنانچہ جب وہ اپنی وفات ے ایک سال پہلے باسور بادی کے مرض میں جتلا ہوئ تو غایت آگلیف میں حضرت سید گیسودراز بی سے اپنی صحت کے لئے دعا کرائی ،اوران بی کی دعاؤں کی برکت سے شفا

حضرت سیدگیسود رازاین عمر کے ۳۷ ویں سال خلہ کے مرض میں مبتلا ہوئے ، اورخون تھو کئے ملکے اور ای کے ساتھ جھکیاں بھی آتی تھیں، مرشد نے ان کے لئے دوا، طبیب اور تناروار بھیجے اور روز اندایک آدمی ان کی خیریت دریافت کرنے کے لئے روانہ فرماتے ،اور جب ان کوشفاہو کی توان سے ٹل کر بے صد خوش ہوئے اوراپنا کمبل عطا

فرمایا،اس ملاقات کے ہارہ میں سیر ق محمدی کے مؤلف رقمطراز ہیں. "اپناكىل ايخ سامنے سے اٹھا كرحفرت مخدوم رضى الله عنه كوعنايت فرمايا

Trail - Color Units

اے بے فت کہیں ، میر کہد کرمولا ناحسین کے دامان کو پنگھا اور تمامد دیا اور فرمایا لیجئے اور لے جائے مولا ناحسین کے داماد تھیر ہوئے اور ای وقت بیعت میں داخل ہو کر ذکر حق میں مشغول رہنے لگے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۲۱۔۲۰)۔

و ہلی کے مولا نانصیرالدین قاسم ایے علم اور تقوی میں بہت مشہور تھے۔ان کے استادمولا نامعین الدین کوان برفخر تھا۔ حضرت سید کیسو دراز کے بیجے ان سے دری کتابیں پڑھتے تھے بھی وہ مولانانسیرالدین قاسم کے گھریر چلے جاتے اور بھی مولانا خود خانقاہ ہی میں آ کر ان کو پڑھاتے ،مولا نا کواپنی ابتدائی زندگی میں کسی ہے اعتقاد نہ تھا، کین آخر میں حضرت سید کیسو دراز ہے ہیت کرلی، مولا نامعین الدین عمرانی کو بیت کی خر ہوئی تو مولا نانصیرالدین قائم کو بلا کر کہاتم تو خود عالم نتے ، بھر سید محمد کے مرید کیوں ہو گئے ،مولا نانصیرالدین نے عرض کیا پہلے عالم تھا اب حضرت مخدوم کے سامنے ملمان ہوا ہوں۔ (سیرت مجمدی صفحہ ۲۲ ۔ ۲۱)۔

ملک زادے بھی نہ ہی اور روحانی استفادہ کے لئے برابر خدمت میں حاضر ہوتے رہے، ایک بارایک ملک زادہ آیا تو حضرت گیسودراز کے ہاتھوں میں ان بی کا لکھا ہواا کیے رسالہ تھا ،ملک زاوہ نے اس کو ما نگ گردیکھا تو اس میں ایک جگہ کھا تھا کہ الله تعالیٰ کو ہمارے ساتھ معیت ذاتی ہے، ملک زادہ کو یہ بات بھٹی، وہ دہلی کے مولانا قاضی عبدالمقتدر کے پاس گیا،اوران ےعرض کیا کہ حفزت گیسو دراز نے ککھا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ذاتی ہے، حالانکہ کتابوں میں ہے کہ مخلوق کے ساتھ الله تعالی کی معیت علمی ہے۔

مولانا قاضى عبدالمقتدر ملك زاده كوكوكي تشفى بخش جواب ندوئ علك أواس نے یہ بات سلطان فیروز شاہ تغلق کے کان تک پنجائی، سلطان فیروز شاہ نے ملک ٹماد الملك كوبلايا اوراس سے دریافت كرنے كوكها كەسىد محمد جاد ہ شریعت سے ہٹ تونہيں بہت سے علماء ، سلط این ،خوانین اور شم می گلوق آپ کی خدمت میں حاضر بواكرتي تقيين \_(صفحه٢٦ \_٢٥) \_

علماءاور حضرت كيسودراز:

د ہلی کے علماء میں جب مولا ناحسین حضرت گیسو دراز کے حلقہ بیعت میں دافل ہوئے تو مولا ناجسین کی بہن کے ایک داماد نے حضرت کیسو دراز سے اپنی بد عقید کی کا اظہار کیا، اور مولانا حسین سے کہا کہ آپ سید محد کے کیا مرید ہوئے، انہوں نے جواب دیاتم نے سید محمد کودیکھا ہی نہیں۔اگر دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ دہ کیا چیز

دوس بے دن مولا ناحسین بہن کے داماد کے ساتھ حضرت کیسودراز کی خدمت میں حاضر ہوئے ، وہ ایک تخت پرتشریف فرماتھے۔ سر پر ممامہ تھا اور ہاتھ میں سرٹ چڑے کا بچکھا گئے ہوئے تھے۔مولا ناحسین کے دامان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگریہ صاحب نتمت ہوں گے تو پکھااور عمامہ مجھ کوعنایت فرما ئیں گے۔حضرت گیسودراز کو کشف ہو گیا کہ مولا ناحسین کے داماد کے دل میں کیا خیال پیدا ہور ہاہے، اسی وقت ان کومخاطب کر کے ارشا دفر مایا .....

مولا ناسنو! بغداد مين ايك بازيگرتفا، وه مجمع مين ايك گدهے كولا كر كھڑ ا كر دينا اوراس کی دونوں آئنھیں کیڑے ہے باندھ دیٹا، اور مجمع ہے مخاطب ہوکر کہنا کہتم میں ہے کوئی کسی کی کوئی چیز جرا لے تو میں اس کو بکڑلوں گا۔اس تماشہ میں ایک شخص کسی گیا کوئی چیز چرالیتا ،اوروہ باز گیر گدھے کی آٹکھ کھول کراس ہے کہتا کہ فلاں کی چیز کوئی چرا لے گیا ہے تو اس کو بکڑ لا، گدھا سب کو سونگھتا بھرتا، اور جب چور کے پاس پہنچا تو چور کے کیڑے دانتوں سے پکڑ لیتا،اوراس کو پینچ کر بازی گرکے پاس لے آتا۔

اس قصہ کو بیان کر کے حضرت کیسو دراز نے فرمایا بڑی مشکل ہے، اگر کوئی اظہارِ کرامت کر ہے تو اس گدھے کے مانند ہے،اورا گراظہار کرامت نہ کرے تو لوگ

وبلی میں تقریباً چوالیس سال کے قیام کے بعد تیمور کے حملے کے زمانے لیمن

ا ٨٠ يين گبر گه نتقل هو گئے ، د بلی عظيم گه آتے ہوئے راتے ميں بهادر پور، گواليار، بها ندير،ايرچه، چنديري، كونهايت، بزوده، سلطان پور، دولت آباد، اور اَكْتْ في ميام فرمایا، ووران سفر میں جرجگه لوگ جوق ورجوق استقبال کے لئے آتے، بھاندیر،

كبنهايت اور دولت آباد كے ضابطول يعنى حاكمول نے بھى بيشوائى كى، جہال تخبرتے و ہاں خواص وعوام دونوں حلقہ بیعت ملیں داخل ہوتے ، اور حسب مراتب ان کو تلقین

چندری بنجیق و بال کےمفتی کےصاحبز اوے قاضی خواجگی نے بھی جو بڑے ذی علم بزرگ تھے۔ بیعت کی، بیعت کے بعد ذکر کی تلقین کی خواہش ٹھا ہر کی ، تو حضرت گیسودراز نے فرمایا ذکر کی تلقین میں میری ایک خاص روش ہے اور وہ میر کہ طالب ذکر ا پے سر پر جنگل ہے لکڑی لائے تو اس وقت میں ذکر کی تلقین کرتا ہوں بتم خودشخ ہو، شخ زادہ ہو، بہاں کےصدر ہو،جنگل ہے لکڑی نہ لاسکو گے جس شفل میں ہوای میں مشغول

حضرت سيد كيسودراز اور فيروز شاه جمني: جب گلبر گہ کے قریب بہنچ تو سلطان فیروز اپنے خاندان ،امراءاور دربار کے علاء سادات، اورشاہی کشکر کے ساتھ استقبال کے لئے آیا ادرادب واحترام کے ساتھ

گلبرگەلا يا، تارىخ فرشة جلداول صفحه ۳۱۲ ميں ہے.... '' فیروز آبادییں سلطان (فیروزشاہ جمنی ) کو پینجر پیچی کے دبلی سے ایک سید عالی مقام عرش احر ام میرسید تحد کیسودراز دکن تشریف لائے ہیں، ادر حسن

آبادگلبرگه كتريب في حكم بيل

چاغ ز ځم بی تافید

عمادالملك نے عرض كيا كەملى حضرت مخدوم كوجانتا ہوں ميرے دو يج ميال جیون اورمیال شاہین ان ہے مرید بھی ہیں، پھر بھی تھم ہوتو تحقیق کروں ،سلطان 🚣 کہا کہ علماء کو جمع کرواور مذکورہ بالا مسّلہ کی تحقیق کراؤ، جمعہ کے روز عماد الملک برانی دیلی کی اس مجد میں علاء کے ساتھ گیا، جہاں حضرت کیسو دراز جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے کیکن عماد الملک علماء کے ساتھ مجد میں اس وقت پہنچا جب حضرت کیسو دراز نمازیر ہر کر واپس جا کیے تھے۔عماد الملک نے دہلی کے مشہور عالم مولانا سید ملاہ الدین کوحفزت گیسودراز کی خانقاہ میں بھیجا کہ مسکلہ مذکور کے متعلق رد وقدح کرلیں . چنانچےمولا نا علاؤ الدین خانقاہ آئے اور حضرت کیسو دراز سے بحث شروع کی کہ بعض اشخاص کہتے ہیں کہآپ نے معیت ہے معیت ذاتی مراد لی ہے، حضرت گیسودراز نے فرمایا ہاں یہی مراد ہے،علاء نے معیت صفتی کہاہے،صفت ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ اور نہ جدا ہو عتی ہے تو اللہ کی جومعیت ازروئے صفت ہوئی وہ ازروئے ذات بھی ہوئی، اس کےعلاوہ یہ معیت صفتی اعتباری ہے، حقیقی نہیں۔ پس اعتبار ذات میں ہویا صفات

میں ،اس میں کیا حرج ہے۔مولا نا علاؤ الدین کواس جواب سے شفی ہوگئ اور ان کے ساتھی بھی اس دلیل کوردنہ کر سکے۔ (سیرتِ محمدی صفحہ ۲۲ )۔ فيروزشاه بغلق اور حضرت كيسودراز كي مجلس ساع:

میرے محدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے سلطان فیروز شاہ مُغلق کو یہ بھی خبر پہنیائی کہ حضرت گیسودراز کی مجلسِ ساع میں مریدین اپنا سرز مین پررکھا کرتے ہیں، اور بڑا شور مجاتے ہیں، سلطان نے بین کر حضرت کیسودراز کو بیکہلا بھیجا کہا بی تحکس ساع خلوت میں کیا کریں، اس کے بعد سے حضرت کیسودراز اینے حجرہ میں یہ مجلس منعقد کرانے گلے۔ ﷺ میں ایک یردہ ڈال دیتے ، یردہ کی دوسری طرف مریدین صف بأنده كر بيضة ، اور جب تضرت سيد كيسو درازير وجد طاري موتا تو خادم جرك كا دروازه بندكره يتا\_ (سيرت محمدي صفحه ٢٧ ١١)\_

اس کوان کی صحبت کی بہت زیادہ خواہش پیدا ہوئی، اور تعظیم و تکریم میں کوئی بات الخاميس ركلي، چندآباد گاؤل ان كي آستانے كے خدام كے لئے عنایت کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی ہی ملاقات میں سلطان کوحضرت سر تر کسودرازے ایے تعلقات پدا ہوگے کرروز بروز برھے گئے ، یہاں تك كرسلطان كروش زماند تخت عمعزول بوگيا، اوران كى عدم توجه ے جو پھاس کود کھنا پرا، اس کاذکرآ گے آ کے گا'۔ (ملخصاً)۔ (بربان مَاثر مؤلفه سيرعلى طباطبا، شائع كرده مجلس مخطوطات فارسيد حيدرآباد

دكن صفح ١٨٠٠ ١١٠٠)-بربان مآثر کے مولف کابیان ہے کہ حفرت سید گیسودراز کو فیروز شاہ پھنی ہے

''کلفت'' ہوئی،اوران کی نظر توجہ اس کی طرف ہے ہٹ گئی، چنانچہ جب وہ حصاریا نگل کی تغیرے لئے گیا تو اس کوشکست ہوئی، عام لوگوں کا خیال تھا کہ ملطان کو بیشکست

محض اس لئے ہوئی کہ حضرت سید کیسودراز کی توجهاس کی طرف نہیں رہی تھی، خودسلطان فیروزشاہ جمنی کا بھی یہی خیال تھا، بر مان ماثر میں ہے ...

"مردم این شکست را از اثر کلفت سلطان الاولیاء وانحققین زبدهٔ آل طلهٔ و ليين شهباز بلند برداز سيرمحر كيسودراز از دانستند وبسبب اي فكست ضعف قوى ملطان مضاعف كشة بار بإبزبان الهام بيان مي گزرانيد نه كه موجب شكت كشرتغير فاطرآ ل فخرالا ولا دسيدالبشر بود" \_(بربان مَا رْصْخديم) \_

بیرت مجری میں حفرت سید گیسودراز اور فیروز شاہ جمنی کے تعلقات کے سلمه میں صرف اتناذ کرے کہ جب حضرت سید کیسودراز گلیر گدی طرف روانہ ہوئے تو ملطان فیروزشاہ نے نشکر کے ساتھ شہر کے استقبال کے باہرآ کر استقبال کیا۔ گلبر کر پیٹی كرحفرت سيديك ودراز نے اس كى درازى عركے لئے دعاكى، حفزت سيديك ودراز کے وصال اور اس کی موت میں صرف چنددن کا فرق تھا۔ که خورشید و مه نور ازو یافته

الطان فيروزشاه جيشه ايے بزرگول كاخوابال رہتاتھا،اس خرے خوش موا اور فیروز آباد ہے جس آباد گلبر گه آیا، اسے امراء، ارکان دولت اوراؤ کوں کو استقبال کے لئے جھیجا،اور بہت اعراز واکرام کے ساتھ آپشہر میں تشریف لائے، فیروز شاہ حکیمانہ مذاق رکھتاتھا، اس لئے جب سید محمد کیسودراز کوعلم ظامرى خصوصاً معقولات عالى ياياتو آب كاطرف توجنبيل كى"-

فرشتہ کا یہ بیان بالکل صحیح نہیں کہ حضرت سید گیسودراز علوم ظاہری سے خال تھے، کیونکہ ہم گزشتہ اوراق میں لکھ چکے ہیں کہ انہوں نے علم ظاہری میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ بربان مآثر میں جوسلاطین بہمنی کے متعلق متند اورا ہم معلومات فراہم کر تی ہے،ایسے صاف اور واضح بیانات ہیں جن سے فرشتہ کے بیان کی مطلق تصد اق نہیں

> "ای سال حفزت سیدمجمد گیسود را زمریدون اور با کمال ورویشون کی ایک جماعت کے ساتھ دبلی سے دکن تشریف لائے اور گلبر گد کو بھی اینے قدم مبارک سے سرفراز کیا، سلطان (فیروزشاہ) کوبھی اس کی خریجی ، اس کو سادات عظام اورمشائ عالی مقام کی محبت سے بڑی رغبت تھی ،اوراہم معاملات میں اس گروہ کی رائے ہے استفادہ کیا کرتا تھا، ای اخلاص کی بنایر وہ حضرت سید گیسو دراز کی تشریف آوری سے بہت خوش ہوا، اور فضلاء کی ایک جماعت کوان کی خدمت میں بھیجا، تا کہان کے حالات معلوم کر کےان کی حقیقت ہے اس کومطلع کریں، وہ جماعت سلطان کی ہدایت کےمطابق ان کی خدمت میں گئی ، اور ان کوتما معلوم ظاہری و باطنی کشف و کرامات اور مقامات میں مرتبہ کمال بریایا، اور جو کچھ کردیکھا، سلطان کی خدمت میں آ كرعرض كيا، اس كى وجه سے سلطان كى عقيدت ميں اور بھى اضافه ہوا، اور

گو حفزت سید گیسودراز کا وصال سلطان احمد شاہ بھنی کی تخت شینی کے پہلے ہی سال میں ہو گیا، کین تخت نشین ہونے سے پہلے تقریباً اکیس بائیس برس تک وہ ان کی

حفرت سید گیسو دراز کوشر بعت کی پابندی کابزا خیال تھا، سیرت محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ اگر بھی بمقصائے بشریت آپ کے دل میں کسی نامشروع کام ح كرنے كا خطره بيدا ہوتا تو نيبي طاقت مانع ہوجاتى - (سيرت محمد ک ۳۸ ـ ٣٧) ـ اجد شاہ بهمنی کو بھی حضرت سید گیسودراز کی صحبت میں شریعت کی یابندی

کاخیال پیدا ہوگیا تھا، چنانچہانی بادشاہت کے زمانہ میں شریعت کی تروق کر بردا زور دیا، بربان مآثر میں ہے....

" بهمكى بهت والانتهت برتروت شرع سيد المرسلين واعلاء اعلام اسلام كماشته درلوازم احکام شرعیه واوامر و نواهی دین مبین مصطفویه مبالغه واحتیاط بے نهایت فرمودی و بمراسم امر معروف ونهی منکر بنوعی قیام واقد ام نمودی که در تمام كما لك دكن احدى ارتكاب منهيات بل تخيل آن نواستى نمود "\_

(بربانِ مَارْصَحْدِ ٢٠) \_

دکن کے خواص وعوام دونوں حضرت سید گیسودراز کے فیوض و برکات کے سرچشمہ سے سراب ہوتے رہے، اور ان کواس دیار میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، "وکن کے باشندے حضرت سید گیسودراز کے نہت زیادہ معتقد تھا۔

(جلداة ل بصفحة ٣٦) \_

ال حے حضرت سید گیسودراز کی غیر معمولی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمة عليه اخبار الاخيار ميں حضرت سيد كيسودراز كے

تركرواولي سادات كالمناقبة

(سىرت محمدى صفحه ۳۵ ـ ۳۴) ـ احدشاه جمنی اور حضرت سید کیسودراز مطنطبی:

سلطان فيروز شاه بهمني كاجانشين سلطان احمد شاه حضرت سيدكيسودراز وبطني کا برابر معتقد رہا، اپنی تحت تینی ہے پہلے بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، ان کے

لئے ایک خانقاہ بھی بنوائی تھی، اور خانقاہ کے درویشوں برطرح طرح کی نوازشیں لیا کرتا تھا، کہاجا تا ہے کہ حضرت گیسو دراز کی دعاؤں کی بدولت وہ تخت و تاج کا مالک

> ہوا تھا،اس لئے تخت پر بیٹھنے کے بعد حضرت سید کیسودراز کاادنی غلام بن گیا۔ تاریخ فرشته میں ہے....

"سلطان احد شاه جهمني رطيطيب سادات، علماء اورمشائخ كي تعظيم ميس كوئي وقیقہ فروگز اشت نہ کرتا تھا، اس کے حق میں حضرت سید گیسودراز کی جو كرامت ظاہر ہوئى اس كى بنايروہ ان كى بہت عزت كرتا تھا، عوام اينے باوشاہ ہی کے دین کی تقلید کرتے ہیں۔وکن کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور تمام لوگ ان کے آستانے کا طواف کیا کرتے تھے، (یہ ایک محاوره ہے، خانہ کعبہ والاطواف مرادنہیں کیونکہ ہماری شریعت میں خانہ کعبہ کے علاوہ کی چیز کاطواف جائز نہیں ہے )۔اورسلطان نے اینے اسلاف کی

گاؤں اور قصبے وقف کئے ، اور ان کے قیام کے لئے ایک عالی شان ممارت شهر كے متصل بنوائي ،اس وقت بھي جب كه حسن آباد كلبر كدكى حكومت خاندان بہمدیہ ہے عادل شاہی خاندان میں منتقل ہوگئ ہے، احمد شاہ کے وقف کروہ قصبات حضرت سيد كيسودراز كى اولاد كے تصرف ميں ہيں''۔

روش کے خلاف شخ محد سراج کے خاندان سے ترک ارادت کیا اور حضرت

سید محدیک و دراز کام پد ہوا، اور حسن آبادگلبرگه کی سرکار میں ان کے لئے چند

(جلداول صفحه ۱۳۱۹\_۳۱)

ي كرماوليا وساوات ذكر كے سلسلہ ميں رقمطراز ہيں ..... ''....... بديارد كن رفت، وقبو لي عظيم يافت، الل اين ديار بهمه منقاد ومطيح او مشتند"\_(صفحه ۱۲۳)\_ خزيئة الاصفيامين ب °'.....در دیار د کن تشریف برد، وقبو لی عظیم یافت وائل آن دیاراز خور د و کیار ہم مطبع ومنقاد وی گشتند ، و ہزار در ہزار طلبائے صدافت شعار بٹوجہ موجہ آل سيد نامدار بقرب حق رسيدند، وسلسله عاليه وے در تمام د كن رائج وشائع شد"\_( جلداول صفحه ۱۳۸)\_ مراة الاسرار كے مؤلف لكھتے ہيں..... " مسسبد بارد كن تشريف بردودرشه كلبر كه سكونت اختيار نمود وآنحا قبو ليت عظيم يافت، جميع ابل آل دياراز خاص وعام طبيع ومنقاداو گشتند، چنا نكه تا امروز سلاطين آل جادختر ال خود بفرزندان ميرسيد محدى د مند' ـ حفزت سید کیسودراز کے پاس جب کوئی مرید ہونے کے لئے آتا تو اس کے ہاتھ براینادست مبارک رکھ دیے، اور فرماتے تم نے اس ضعیف، اس ضعیف کے خواجہ، اوراس ضعیف کے خواجہ کے خواجہ اور ای سلسلہ کے دوسرے مشائخ کے ساتھ عہد کیا کہ ا بی نگاباورا بی زبان کی حفاظت کرو گے اور جاد ہُ شریعت پر قائم رہو گے۔ کیاتم نے پیر قبول کیا؟ مریدعرض کرتاجی ہاں میں نے قبول کیا۔اس کے بعدارشادفر ماتے ،الحمدلله، پھر دست مبارک میں فینچی لیتے اور تکبیر کہتے ہوئے دائی طرف سے کان کے قریب تھوڑے سے بال کاٹ لیتے ای طرح بائیں طرف کے چند بال کا نتے، پھرتگبیر کتے ہوئے اس کوایک ٹونی پہناتے،اس کے بعدم پدکود در کعت نماز پڑھنے کے لئے کہتے، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لئے جاتا تو فرماتے اگرای شخص نے صدق دل ہے تو ہہ کی

ترکرادلیا برادات

ہوگی تو اس کا نام تو برکر نے والوں کی فہرست میں لکھا جائے گا، اور قیامت کے روز تو بہ

کر نے والوں کے ساتھ اس کو جزا لیے گی، اور جب مرید دور کعت نماز پڑھ کر آتا تو اس

کو یا نچوں وقت نماز با جماعت اداکر نے کہ تاکید فرماتے، جعد کوشسل اور جمعہ کی نماز کی

یا نیزید کی کو بھی تن سے گھین کرتے، پھر مختلف اوقات کے لئے بھی ہدایت کرتے، ان ہدا تیوں

یتا تے، ہرم میدنہ کے ایام بیش کے روز سے رکھنے کے لئے بھی ہدایت کرتے، ان ہدا تیوں

یتا تے، ہرم میدنہ کے ایام بیش کے روز سے رکھنے کے لئے بھی ہدایت کرتے، ان ہدا تیوں

کے دینے کے ابعد فرماتے کہ جس طرح آلیہ بیابی کے لئے کمان تینے و سپر وغیرہ وغیرہ و شرور کی

ہے۔ ای طرح آلیہ صوفی کے لئے ان باتوں پڑھل کرنا ضروری ہے، ور شہر بھراس کوکوئی

فا کدہ نہیں پہنچتا ہے۔ (جوامع الکلم صفح ۲۷۔۳۷)۔ اگر کسی عورت کومرید فرماتے تو ایک بڑے پیالہ میں پائی لایا جاتا، اپنی شہادت کی انگلی پیالہ میں ڈالتے ،عورت بھی آگشت شہات پائی میں ڈالتی ،اس کے بعد بیعت کرتے ، دہ عورت پیالے کے پائی کو ٹی جاتی ، مچررومال یا دامن اس کے سر پررکھ

ویے ،اگر عورت پردہ دالی ہوتی تو اس کے سامنے ادکی چا درڈ ال دی جاتی پائی کا پیالہ در میان میں رکھتے یااس کے کسی تحرم کو دیل بناتے ، وہ بعث کرادیتا، از کے اور مریض کو مرید نہیں کرتے تھے۔ عرفہ کے دن تمام مرید حاضر ہوتے ، ان سے تجدید بیعت کرتے اور پہلی بیعت نے زیادہ عمادت وریاضت کرنے کے لئے تھے دیتے ، اور زندگی بسر کرنے کے

طریقیتاتے۔(سرت محمدی صفحہ ۷۲۷۷)۔ معمولات :

موں ت گلبر گہ شریف کے قیام کے زمانے میں حضرت سید گیسودراز کے معمولات حسب ذیل تھے۔ پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا فرماتے کسی وقت تنہا یا ایک آ دئی کے ساتھ نماز ادائییں فرمائی، آخر نمر میں جب کھڑے ہونے کی قوت باتی نمیں رہ گئی تھی تو

سنت اورلفل بيشے بيٹھے ادافر ماتے ، ہر روز ان اور ادکو پڑھتے جوحضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دبلی بڑھے پر ھاکرتے ،مریدوں کو بھی ان کی مداومت کرنے کو ارشاد فرماتے . فجر کی نماز کے بعد ۳۳ آیتیں ،اور چہل اسم پڑھا کرتے ، آخرعمر میں ان کوایے ایک صاحبزادے سے باواز بلند پڑھوا کر سنتے ، اشراق کی نماز کے بعدایے صاحبزادوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، جوانی میں ہمیشہ روزے رکھتے تھے۔ کیکن آخر عمر میں صرف ایام بیض کے روزوں پر اکتفا کرلیا تھا، جاشت کی نماز کے بعد درس دیا کرتے ، درس زیاده تر تفییر، حدیث اور سلوک کا ہوتا، بھی بھی علم کلام اور علم فقہ بھی بڑھاتے ، درس میں علماءاورشاہی حکام کے لڑ کے بھی شریک ہوتے۔ دو پہر کو قبلولہ کرتے اور فرماتے جوصو فی قبلولہ نہیں کرتا ہے وہ رات کوا تھنے ک نیت ہمیں رکھتا ہے۔ ساری رات حاہتاہے کہ پڑا سویا رہے، اگرکوئی کتاب یا رسالہ تصنیف فرماتے تو زوال کے بعد کسی ہے لکھاتے ،ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کلام یا ک کرتے، تلاوت کے ساتھ مراقبہ بھی کرتے جاتے، آخر عمر میں جب خود تلاوت نہیں کر سکتے تھےتو مولانا بہاؤالدین امام ہے پڑھوا کر سنتے ، تلاوت کے بعد پھر درس ہوتا، عصر کی نماز کے بعد بلاناغہ دعائے استفتاح پڑھتے ،نمازمغرب کے بعداوا بین کی نماز ادا فرماتے ،مغرب اورعشاء کے درمیان سالکوں کوخاص خاص تعلیم دیتے ، پھرعشاء کی نماز یڑھ کرم پدوں اورصوفیوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ، دانے طرف رشتہ دار اور بائیں طرف دوسر بے لوگ بیٹے ،اورشر کائے دستر خوان کے سامنے روٹیال اور سالن ہوتے ، کیکن خود آش کے ایک پیالہ پراکتفا فرماتے۔اس میں ہے تھوڑ انوش فرما کرجس یر کچھ نظر عنایت ہوتی اس کومرحمت کردیتے ، کھانے کے بعد مریدوں سے تھوڑی در کفتگوکرتے اس کے بعد آرام کرتے۔ پھر تبجد کے لئے اٹھتے ، تبجد کے بعد ذکر ومراقبہ کرتے ،اور فرماتے کہ ذکر ومراقبہ سے بہت ی چیزیں معلوم ہوتی ہیں بعض لوگ برسوں روزه ، نماز اور تلاوت میں گز اردیتے ہیں ، لیکن پھر بھی ان کوکو کی راہ نہیں ملتی۔اور بیاس

تذكره اوليا مهاوات

فرمایا سیدمحد! اس طرح کا ساع ندسنا کرو، حضرت سید کیسودراز کابیان ہے کہ "من ازال وقت بازمزامیر نه شنیرم" ۔

مجلس ساع میں عود بہت جلایا جاتا تھا،اگررات ہوتی تو بکثر ت روشنی کی جاتی ، ووران ساع میں وجد کی حالت میں کوئی گریڑتا تو مجلس روک دی جاتی ،ا کثر فاری کی غزلیں گائی جاتیں، فرماتے ہندی کی چیزیں نرم، لوچدار اور دل کورقیق کرنے والی ضرور ہوتی ہیں اوراس کاراگ بھی زم ہوتا ہے،اور عاجزی وانکساری کی طرف مائل کرتا ہے، عام طور سے صوفیہ ہندی راگ ہی کو پیند کرتے ہیں، کیکن سرود کے ہنر اور موسیقار کے جذبات کا اظہار فاری ہی میں بہتر طریقہ پر ہوتا ہے،اس میں کچھاور ہی ذوق اورلذت المتى ب\_ (سيرت محرى صفحه الكـ ١٥٠) ـ

اع کے وقت مریدوں کوغیر معمولی کیفیت کے اظہار سے منع فرماتے ،کیکن خود بعض اوقات بے حد مضطرب اور بے چین ہوجاتے اور غایت اضطراب میں وجد كرنے لكتے\_(جوامع الكلم صفحه ١٠)\_

از دواجی زندگی اور اولاد:

حالیس سال کی عمر میں سیداحد بن مولا نا جمال الدین مغربی کی صاحبز ادی تی نی رضا خاتون حبالہ عقد میں آئیں ،ان کے بطن سے دوصا جبز اد بے حضرت سید حسین عرف سيد محمدا كبرسيني اور حفزت سيد يوسف عرف سيد محمد اصغر سيني اورتين صاحبز اديال تھیں، دونوں صاحبزادے جید عالم تھے۔معقولات اور منقولات کی تعلیم دہلی کے اساتذه قاضي عبدالمقتدر ،مولا ناخوا جَكَى نحوى ،مولا نا محمد بغرا اورمولا نانصيرالدين قاسم سے یائی۔ حضرت سید کیسو دراز اپنے بڑے صاحبز ادے کے ظاہری وروحانی کمالات ے متاثر تھے۔ چنانچے فرماتے ہیں اگر تھ اکبر میر الڑکانہ ہوتا تو میں اس کے لئے لوٹے

حضرت سير محدا كبرني بهت ى كتابين عربي اورفارى زبان يين كلهيس ، مثلاً

تذكره اوليا مادات معارف علم توريع لي زبان مين ايك رساله ب-

....(1) شرح ملتقط ،اس میں اپنے والد ہزرگوار کی تغییر کلام یاک کی شرح ....(٢)

> عقيده (بزبان فارى)-....(٣)

الاحت اع-....(٣)

رسالهاباحت پوشیدن گفش درمسجد ( فاری ) -....(۵) مقامات صوفیان (عربی)-·····(Y)

تصريف مالكي -....(2)

一つ でしろー ....(A) رساله متله فارى زبان-....(9)

رسالة للم ضرف-....(10)

اپنے والد ہز رگوار کے ملفوظات کے دومجموعے بھی مرتب کئے ،جن میں جوامح الكلم زياده مقبول اورمشهور موا-

الله على والدبزر گوارے خلافت پائی کیکن سات مہینے کے بعد ہی رحلت فرما گئے، حضرت سید کیسو دراز مرتشہ نے .......... محبوب فرزند کی میت کواپنے ہاتھوں ہے خسل دیآ ،ان کا مزارا کی علیحدہ گذید میں گابر گیشریف میں ہے۔

حضرت سید کیسودراز نے اپنے دوسرے صاحبزادے سید یوسف کو بھی خلافت دی تھی اور وہ اپنے والد کے جانشین ،وکرسجاد ہ ارشاد پر متمکن ہوئے ، اور بعد وفات اپنے والد بزرگوار کے مزار شریف کے پائیس میں فن ہوئے۔ (حضرت سيد كيسودراز كي اولاد كي مزيد تضيلات كے لئے ويكيوسيرت محمدي صفحه

مركر واولها وساوات

حقائق ومعارف كه از خدمت دے بحصول بيوست اندنج مثائخ ديگر نبود،

جان الله چەجذبة قوى داشتەاند<sup>"</sup> \_

حضرت سیداشرف جہانگیرائے مکتوب میں تحریفر ماتے ہیں۔ " درسیر خشیں کہ بجانب دیار دکن واقع شد ملازمت حضرت میرسید مجر گیسو

دراز كرديم بعنايت عالى شان يأتم ، وتصنيفات بسياراز آتخضرت مربرز ده و در آخر مصنفات حضرت ميراست كه در وحدت وجود مطلق ايماي نسبت

صاحب نصوص كرده انداي فقيرتغير مزاج كرده بانواع دلائل عقلي نطل نشان خاطرة مخضرت مموده ،اما فرجه نيافت كه درتصنيف اصلاح كرده آيد" -

( بحواله مراة الاسرارة كرحفزت سيديكسودراز )-

برمان مآثر کے مؤلف نے حضرت سید گیسو دراز کو''قدود ارباب حال''' "سروفتر اصحاب كمال" ،"قطب سيهر سيادت ومعرفت"،" مركز دائرة حقيقت و

طريقت'''ثناهبازبلند برداز' كلهاب، (صفيهم)

مولانا عبدالحق اخبار الاخبار میں حضرت سید نکیسو دراز کے ذکر میں لکھتے

" جامع است میاں سیادت وعلم وولایت شانے رفیع ورتبہ منتی وکلام عالی دارد، اورا درمیان مشائخ چشت مشربے خاص و دربیان اسرار حقیقت

طريقة مخصوص است "\_(صفحة ١٢٣)\_ خزينة الاصفياء كےمؤلف رقمطراز ہيں....

"اوعظمائی اولیای حق بین و کبراے مشائخ متقد مین وظیفه رامتین حضرت شِخ نصيرالدين محود جراغ دېلى است ' \_ (جلداول صفحه ۱۳۸) \_

مراة الاسراريس ب

''مقبول عالم وعالمیان گشت وعالمے از حسن معاملت و بے فیض مند گروید ،

گلبر گەنئرىف مىں بائيس سال تك رشدو بدايت كا سلسله جارى ركھا، جبعمر شریف ایک سو جار سال کی ہوئی تو فیوض و برکات کا بیسر چشمہ بند ہوگیا، وصال ۱۶ ذیقعدہ ۸۲۸ مصیر میں اشراق و حاشت کے درمیان ہوا، وفات کے موقع بران کے خلیفہ حضرت يشخ ابوالفتح نے فر مایا....

'' مخدوم دین و دنیا'' سے تاریخ وفات نگلتی ہے۔ ذکرآ چکا ہے کہ سلطان فیروز بہمنی کے جانشین سلطان احد شاہ بہمنی کو حضرت

سید گیسودراز سے بڑی عقیدت تھی، اس نے گلبر گہ شریف میں ان کے مزار مبارک پرنہایت عالی شان گنبدتھیر کرایا اور اس کوطلائی نقش و نگار ہے آراستہ کیا، دیواروں پر طلائی حروف میں کلام یاک کی آیتیں بھی لکھوائیں۔

صو فيه كرام مين قطب الاقطاب عالم، قاطع بيخ كفر وبدعت، مقصود خلقت

عالم \_ (سيرت محدى ديباچه) \_ معدن عشق، بمدم وصال، كليدمخاز ن حضرت ذوالحلال،مت الست، نغمات

بے ساز ، محبوب حق وغیرہ کے القاب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ (مراة ة الاسرار قلمي نسخه داراتم صنفين ذكر حضرت سير فيسودراز)\_

حفزت سید کیسودراز کے عظیم المرتبت بزرگ ہونے کی ایک دلیل میربھی ہے له حضرت سیدانشرف جهانگیر سمنانی <del>فرانس</del>یه جیسے جلیل القدر بزرگ بھی ان کی خدمت

میں روحانی استفادہ کے لئے تشریف لائے، وہ ان کی ملاقات کے سلسلہ میں فرماتے

" چول بشرف ملازمت حضرت ميرسيد محد كيسو درازمشرف شدم آل مقدار

وصيت كمالاتش ازشرق تاغرب فرارسيد''۔

السنهجيب عبدالقا مرسم وردى كى مشهور ومعروف تصنيف آواب المريدين كي عربي شرح ہے۔ شرح آداب المريدين، (فارى) آداب المريدين كى ايك فارى ....(1•)

شرح تمهيدات عين القصا جداني، يه حضرت ابو المعاني عبدالله المعروف ببعين القضاة كيمشهور صوفيانه تصنيف تمهيدات كي شرح

ترجمه رساله فشرييه بيرامام الو القاسم عبدالكريم بن جوازن ....(11")

حظارُ القدى،اس كوعشق نامه بهي كهتم بين،اس كاايك نسخه بنگال (11)

ایشیا تک سوسائی کے کتب خاندمیں بھی ہے۔

(ويكھوفېرست مخطوطات فارى مرتبه د بليوايو نيوصفحه ۵۸۷)-رساله استقامت الشريعة بطريقة الحقيقت- اس مين شريعت،

طریقت اورحقیقت کی بحث ہے،اس کا ذکر انڈیا آفس کے فاری مخطوطات کی فہرست میں بھی ہے۔(ویکھوصفحہے۔۱۰۲)۔

> ترجمه رساله ين عمى الدين ابن عربي-....(۱۲) رساله سيرالنبي طشفظيم-

شرح فقدا کبر،عر کی وفاری دونوں میں ہے۔ ....(11)

سلے ذکرا چکا ہے کہ جب حضرت سید کیسودرازعلم باطن کی طرف مائل ہوئے تو

علوم ظاہری کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے مرشد حضرت چراغ دہلی برانسیایا نے ان کواس ارادہ ہے بازر کھا، مرشد کی جو ہرشناس نگاہوں نے بیاندازہ کرلیا تھا کہ حضرت سیر گیسو دراز اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعہ ہے بھی منبع فیوض و برکات بن سکتے ہیں ،

چنانچے حضرت سید کیسودراز نے عربی اور فاری میں چھوٹی بڑی کتابیں بکثرت لکھیں، سرے محدی کے مؤلف نے حسب ذیل تصانف کے نام لکھے ہیں .....

ملتقط، بصوفیاندرنگ میں کلام یاک کی تفییر ہے۔ ....(1)

تنسیر کلام یاک، بیفنیر کشاف کے طرز برکھنی شروع کی تھی، کیکن ....(٢)

صرف یا چ یاروں ہی تک تحریر فرما سکے۔

حواثی کشاف تفسیر کشاف برحواثی ہیں۔ ....(٣) شرح مشارق ـ حديث كي مشهور كتاب مشارق الانوار كي شرح ....(~)

> ترجمه مشارق به مشارق الانوار كافارى ترجمه ب ....(۵)

معارف بيه حفزت يتنخ شهاب الدين سهروردي والشيبير كي مشهور .....(Y)

كتاب عوارف المعارف كى شرح بي عربي مير للهي كل-ترجمه معارف، پیموارف کی فاری شرح ہے، کیکن ترجمہ عوارف ہی ....(∠) کے نام سے مشہور ہے۔

شرح تعرف، يه يَّخُ ابو بكر محد بن ابراجيم بخارى راشيايه كى كتاب ....(٨) تعرف کی شرح ہے۔

شرح آ داب المريدين، (عربي) ، بير حفزت شخ ضياء الدين ابو ....(9)

شرح بھی کابھی تھی ،جس کومولوی سید جا فظ عطاحسین نے آ ڈے کر کے حیدرآباد سے شائع کیا ہے۔

شرح فصوص الحكم، بيشخ محى الدين ابن عربي كي مشهور تصنيف كي

القشيرى كرساله كافارى ترجمه-

....(14)

....(19)

حواثق قوت القلوب، يه حضرت الي طالب محد كمي بن الي الحسن بن على

يزكرواولي مادات - المنافقة الم

صورة - (۳۰) رساله دربیان معرفت - (۳۱) رساله دربیان بود و بست و باشد -

، سیرت محمدی کے مؤلف نے ان خلافت ناموں کو بھی تصانیف میں شار کیا ہے۔ جو حضرت سید کیسودراز نے اپنے خلفاء کو ککھ کردیئے تھے، ان تحریری خلافت

ناموں کی تعداد چارہے۔(سیرے محمدی باب پیجم)۔ بنگال ایٹیا تک سوسائٹ کے فاری مخطوطات میں حضرت گیسودراز کے کچھ

برقال ایمیا تک سوسا ی کارای سوفات یک سرت و وارار کے بیالا رسائل کے بیر بھی نام ہیں۔ رسالہ در نصوف، شرح بیت امیر خسر و دبلوی برگشتید، رسالہ او کارخانواد و چشتیہ، وجود العاشقین \_ ( فہرست اضطوطات فاری، برگال ایشیا ٹک سوسائن صفحہ ۸۵ ۲٫۳ ۵۸ وجود العاشقین کا ذکر انڈیا آلفن کے فاری مخطوطات کی فہرست میں

مجھی ہے، دیکھوصفحہ۱۰۲۳)۔ بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی کے مخطوطات میں حضرت سید گیسودراز کی ایک

تصنیف خاتمہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ بظاہر تو شروع آ داب الریدین کا تکملہ یاضیمہ ہے، لیکن اب خودا کی مستقل کتاب کی حثیت رکھتی ہے، اس میں حضرت سید کیسودراز نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ایک ساتھ کے عبادات ومعاملات کالانحیکل پیش کیاہے، جوآج بھی ذوق وشوق کے ساتھ بڑھی جاستی ہے، اس کو بھی حافظ سیدعطا

حسین صاحب نے بڑی محنت سے اڈٹ کرکے ایک پرمغز مقدمہ کے ساتھ حیدر آباد سے شاکع کیا ہے۔

مكتوبات :

حضرت سید گیسودراز کے مکتوبات کا ایک مجموعہ بھی بنگال ایشیا مکک سوسائی میں ہے،جس میں ان کے ۲۱ مکتوبات ہیں،ان کے خلیفہ شن ابوالفتح علاؤ الدین نے اس

کومرتب کیاہے۔ ملفہ طلب

الملفوطات :

تذکروں میں حضرت سید گیسودراز کے ملفوظات کے حیار مجموعوں کا ذکر آتا

کی مشہور کتا ب قوت القلوب پر حواثی ہیں۔ اسار الاسرار۔ اس کتاب کو جناب مولوی سید عطاحسین صاحب

تذكرواني ماوات \_\_\_\_ الإنتانية

نے حیدرآبادے ثالع کیا ہے، اس کے متعلق خود حضرت سید گیسودراز تر فرماتے ہیں .....

> "میری کتاب اساءالاسرار میں باطل کو شہ کے ہے آنے کا موقع ہے، نہ چھیے ہے۔ کوئی اس سے اختلاف نہیں کرسکتا، کیونکہ اس میں تو حید کی تج بد

اورتفرید کے افراد کے والجیئیں''۔ شخ عبدالحق اپنی کتاب اخبار الاخیار میں رقمطر از میں .........

'' کے از تقنیفات مشہور میر سید گیسو دراز کتاب اساء است کہ حقائق و معارف بربان برمز وایمادالفاظ داشارات بیان کردہ'' ۔ (صفحہ ۲۵۱)۔

اس کے ہارہ میں مولوی سیدعطاحسین لکھتے ہیں کہاں کتاب کے متعلق بعض بزرگوں کا خیال بالکل سیح معلوم ہوتاہے کہ فن تصوف وسلوک ومعارف میں ہندوستان میں اس ہے بہتر اوراملیٰ ترکوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی،مبتدی،متوسط اورمنتہی سب

یں ان سے بہر اور ای تر بول کیا جائے تھیں ہیں ہوں، مبدل، حوسط اور بی سب کے لئے مفید ہے۔ اس میں ذکر ہے، شخل ہے، مراقبہ ہے، مراقب سلوک کا بیان ہے، عشق ہے، تو حید ہے، حقائق ہیں، معارف ہیں۔ غرض سب ہی کچھے۔

دیاچاساءالاسرار صفحت)۔ ۲۱)..... حداکت الانس۔اس میں معرفت کے کچھاسراریان کے گئے

> یں۔ حسب ذیل کتا ہوں کے موضوع ان کے نام سے ظاہر میں .......

(۲۲) ضرب الامثال\_ (۲۳)شرح تصیده امانی\_ (۲۴).شرح عقیده حافظیه ـ (۲۵) عقیدهٔ چندورق ـ (۲۷) رسالدوریمان آداب سلوک ـ (۲۷) رسالدور بیان اشارت محبان - (۲۸) رساله بیان ذکر ـ (۲۹) رساله بیان رایت رکی فی احسن ملفوظات كاايك مجموعه مرتب كياتها-

يوان:

مجھی مجھی بے ساختہ غزلیں اور رباعیاں بھی کہددیتے تھے،ان کی غزلوں اور میں سیست میں میلانے نہ قبل میں ایسان کی شکل میں

رباعیوں کوان کے بوتے سید بیراللہ عرف سید قبول اللہ نے ایک دیوان کی شکل میں مرتب کیا تھا۔ (حضرت سید گیسودراز نے اپنی تعلیمات کوعام لوگوں کو مجھانے کے لئے بعض رسالے دکھنی اردو میں بھی تصنیف کئے ان میں ہے ایک رسالہ معراج العاشقین کو مولوی ڈاکٹر عبدالحق سیکرٹری المجمن ترتی اردو نے ۱۳۴۳ھے میں اور مگ آباد سے شاکع

كياتھا)۔

تعليمات :

یں حضرت سید گیسودراز کی تصنیف اساءالاسراراوران کے ملفوظات جوامع النگام میں تصوف کے بعض وقایق اور خوامض پر مبسوط اور مفصل عالمانہ بحشیں ہیں، کیکن ان

مباحث کاا ہمالی ذکر خواجگان چشت اور دوسر صوفیہ کرام کی تعلیمات کے سلسلہ میں ہوچکا ہے، اس کئے اس کے سلسلہ میں ہوچکا ہے، اس کئے ان کے اعادہ کے تجائے حضرت سید کیسودراز کی تصنیف خاتمہ سے ان ضوالط وقوا نین کو چیش کرنے ہیں، جن کو حضرت سید کیسودراز کے

ن دویک سالکوں کی زندگی کا لائح عمل ہونا چاہے۔ خاتہ ۱۹۵۵ صفحوں پر مشتمتل ہے۔ اور اس کی ہر سطر لائق مطالعہ ہے، لیکن ان اور اق میں ان سب کوفل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کئے صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

سالکوں کو ہمیشہ باوضور ہنا چاہیے، ہرفرض نماز کے لئے تازہ دوضو کرنا بہتر ہے، وضو کے بعد تحیۃ الوضوادا کریں، بے دضونہ سوئیں۔اگر رات کے دقت بیدار ہوجا ئیں تو وضو کرلیں، اور دوگانہ ادا کریں۔وضو کرنے میں کی سے بات چیت نہ کریں۔ ( خاتمہ جلد دوم صفحۃ ۴۰۲)۔ ہے، سرتِ محدی میں ہے کہ حفرت سید گیسودراؤ کے بڑے صاحبز ادے حفزت سید مگھ اکبرنے دو جموعے مرتب کئے تھے، ایک دہالی میں اورا یک سفر گجرات میں۔ اخبار الاخیار میں ہے ................

'' خدمت میر را ملفوظات است مسمی بجوامع الکلم که بعضاز مریدان او که او نوع مدر برجمه که '' (حذیب بربر)

نیز محمدنام دارد دختی کرده' به (صفحه ۱<mark>۳۳) .</mark> بنگال ایشیا نک سوسائن (صفحه ۵۸۷) انڈیا آفس (صفحه ۱۰۲۵) اور برکش

ا میوزیم (صنفی ۳۴۷) کے فاری مخطوطات کی فہرست میں جوامع الکلم کے مرتب کا نام مگد ا کبر بنی بتایا گیا ہے، جو فہرست نگاروں کی رائے کے مطابق حضرت سید کیسودراز کے مرید تھے 'لیکن جوامع الکلم کا جومطبوعہ ایڈیش حیدرآبادے شائع ہواہے، اس میں حافظ محمد حامد صدیقی صاحب نے مرتب کا نام حضرت سید کیسودراز کے بڑے صاحبز اوے

سید حسین المعروف بسید محد اکبر حینی لکھا ہے، جوامع الکلم کے اس مطبوعه ایڈیشن کے مقدمہ میں ایک مبکدر یکھا ہے .........

''مهٔ الف آل جوابر ثثین و درخوش آب بنده بندگان حضرت علیا محد محمر اکبر حسین'' مسخد ۵) --

بہرحال جوامع الکلم نے بڑی مقبولیت حاصل کی ،اس کے متعلق خود حضرت سید کیسود راز نے فرمایا........

'' کارایں ملفوظ بیجائے است ،از جہت تخیق و مذقبی گویا کہ گفتارخو دراخو دی نویسم وملفوظ خو دراخو دحم کنم' ۔ (جوامع الکام صفحہ ۴ )۔

اں میں ۱۸رجب الرجب عدمھ ہے ۲۳ رہے الثانی سومھ تک کے

حافظ مولوی سیدعطاحسین نے خاتمہ کے دیباچہ (صفحہ ۱۸) میں کھاہے کہ حضرت سید کیسورراز کے مرید قاضی علم اللہ بین بہروچی نے بھی گلبر کہ میں اللہ جے بعد

عمولات شب:

رات کو تین حصول میں تقسیم کریں، پہلے حصہ میں اوراد و وظائف میں مشغول

ر ہیں، دومرے حصہ میں سوئیں، تیسرے حصہ میں ذکر اورمراقبہ کریں۔ (خاتمہ، صفرہ )

صفحه ۵) \_

بعض صوفیہ مغرب کے وقت صرف پانی سے روز ہ کھول کیتے ہیں، پجرعشا تک نوافل میں مشغول رہتے ہیں،عشاء کے بعد کچھ کھاتے ہیں، پھر سور ہتے ہیں۔

لوائل میں مستول رہے ہیں، عشاء نے بعد پھھانے ہیں، ہو روس یاں انہ اتمہ مفید ۸)۔

رعامہ، حدیں۔ سالکوں کی نیند بھی ایک خاص صلّم کی ہوتی ہے، دہ سوئیں تو اپنے وجود سے باخبرر میں، اور سوتے وقت ہیں وجیں کہ نینداللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، اللہ کی تو فیق سے

ہے، اور اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہی کی جانب سے ہے، جو نیند اللہ کو بھلادے وہ قابل مذمت ہے، بعض صوفیہ کو نیند میں ایسی ہاتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے وہ بیداری

میں مطلع نہیں ہوتے۔(خاتمہ بصفحہ ۱ ۱۳۳)۔ تم سونے کے لئے کھانے اور بینے میں تقلیل ضرور کی ہے۔

الانتهاب المات الم

رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر تہجد پڑھیں ، تہجد کے بعد اوراد و وطا کُف ، تلاوت کلام پاک ، ذکراور مراقبہ میں شغول رہیں ۔ ( خاتمہ، صفحہ ۸۱۹ )۔ اگر کوئی سالک شہرت کی خاطرعبادت وریاضت کرتا ہے تو وہ کافر ہے ، اوراگر

ا مربوی سما لک جرت کا فام مربودے دریا شہرت کے ڈرے عبادت دریاضت کوزک کرتا ہے قوہ دیا کارادرمنافق ہے۔ اگرایک سما لک کمالات کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جائے تو بھی اپنے اورادووطا کف کے معمولات کو ترک ندکرے۔ (خاتمہ صفحہ 19)۔

روزے: روزہ ارکانِ تصوف میں ہے، اس کئے صوفی کے لئے روزہ رکھنا ضروری الأرادالي المارات - المارات ال

ر ہے اشراق سے پہلے بلک ہی نیند لے کر آ رام کریں تا کہ ہیداری شب کی تکان دور ہوجائے اور دوسرے وقت کے اوراد ووظا کف میں گرانی پیدا نہ ہو، اور مضحل نہ رہیں،

ہوہا اور دو ہر سے وقت ہے اور دودو کا تنظیم کر من پیور کہ اور اس کے حداثرات کی نمازیں ادا کریں۔ پچھآ آرام کے بعدا شراق کی نمازیں ادا کریں۔ حاشت :

اشراق کے بعد اور چاشت سے پہلے اوراد و دفائف میں مشغول رہیں، تلاوت کلام پاک بھی کریں، تلاوت کے بعد سلوک کی کتابیں پڑھیں، چر چاشت کی نمازیں اس طرح اداکریں کہ چار رکعتیں آواشراق ہے مصل پڑھی جا نمیں، چار چاشت پروقت گزرجانے کے بعد اور چارچاشت کے زوال پرادا کی جا کیں۔ (خاتمہ جلد دوم صفحہ )۔

۔۔۔ زوال کے وقت دورکھت نماز ادا کر کے اوراد میں مشغول ہوں ،اس کے بعند تلاوت یا مراقبہ کریں۔( خاتمہ جلد دوم صفحہ ۲ )۔۔ نماز فی زوال :

زوال کے وقت دور کعت ٹماز ادا کر کے اورادییں مشغول ہوں ،اس کے بعد تلاوت یا مراقبہ کریں۔(خاتمہ جلد دوم صفحہ ۲)۔

مغرب کی نماز کے بعدادرنماز وں کے پڑھنے ہے آگر طبیعت میں پچھ گرانی محسوں ہوتو تھوڑی دیرآ رام کرلیں ، پھرعشا کی نماز پڑھیں ، بعض صوفیہ کے نزدیک عشاء کی نماز کے لئے آدھی رات مستحب وقت ہے۔ آ رام کے بعدعشا کی نماز پڑھنے میں نشاط پیدا ہوتا ہے، اور بقیہ تمام رات نفل پڑھنے ، ذکراورفکر کرنے میں ذوق حاصل ہوتا میں (زائز جھنے ۵)

ير الإمادات - المستقدات - المستقدات المستقدات المستقدات المستقد المستقدات ا تم رواه ما دات ہے۔روزے کے فض مغلوب رہتاہے،اورائمیس غرورور عجب پیدائہیں ہوتا،صوم دوام کھانا شروع ہوتو پہلے خودلقہ نہ اٹھا کیں ، بڑے لقے سے پر ہیز کریں ، لقے کو بہترین قسم کاروزہ ہے۔حضرت داؤد ملائلہ ایک روز کے وقفہ سے روزے رکھا کرتے تین انگلیوں سے اٹھائیں، اور جب تک دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ تھے۔ کیونکہ صودم دوام ایک عادت بن جاتی ہے جس سے پھرکوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہوجا تیں اپنے ہاتھ اور منہ کو حرکت دیتے رہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں اور منہ کو کھانے کی لبعض عفتے میں تین روز لیعنی دوشنبه، پنجشنبه اور جمعه اور بعض صرف دوروز لیعنی پنجشنبه ادر چے ول ہے آلودہ نہ کریں، پہلے روٹی اور گوشت کھا تھیں،اس کے ساتھ تر ٹی ملالیس، پھر جمعه بعض مبينے كے شروع اورآ خرميں بعض مهينه كى بيسويں تاريخُ اوربعض سال ميں تين المیشی چیز کھا کیں۔آش ہوتو شروع یا آخر میں پیش۔روٹی کونکڑے کلاے کر کے دستر مہینے بعض شوال کے پہلے چھروز اور بعض ایام بیض یعنی مہینے کی تیر ہویں، چود ہویں اور خوان پر نہ چھوڑیں، یا تو پوری کھائیں یا آدھی، زیادہ سیر ہوکر کھانے کے بجائے کچھ پىدر ہويں تاريخ ميں روزے رکھتے ہيں۔ (خاتمہ صفحہ ۱۵)۔ بھوک باتی رہے تو کھانا چھوڑ دیں۔ وعوت کے کھانے کی ندزیادہ تعریف کریں اور ند برائی بیان کریں ، کھانے (ضروری) اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے، کیکن صوفیہ بھی کے بعد مسلسل پانی نہ پیش ،لوگوں کے مما منے کھانے کے درمیان یا کھانے کے بعد ڈ کار عاليس دن بھي اي اور بھي ايك سوميس دن اعتكاف ميں بيٹھتے ہيں، عاليس دن كا نه لیں مجلس میں خلال نہ کریں۔(خاتمہ صفحہا ۵۔ ۴۸)۔ اعتكاف شعبان كى آخرى دسوي تاريخ اور لور به رمضان برمشمل موتا ب- اس كو میز بانوں کوایے مہمانوں کے سامنے زود ہضم کھانے پیش کرنے جاہمییں۔ اربعین محمدی ( منطق میزم) کہتے ہیں ای دن کا اعتکاف رجب سے شروع کیا جاتا ہے، اس لیکن مہانوں کے سامنے جیبا بھی کھانا آئے اس کو دیکھے کرخوش ہوں، اگر میز بان کواربعین عیسیٰ مَالِیلاً کہتے ہیں۔اس طرح ایک وہیں دن کا اعتکاف اور بھی پہلے ہے صاحب اختیاج بوتو مہمان اس کی خدمت میں چھے زرفقہ چیش کریں۔(خاتمہ ۵)۔ شروع ہوتاہے، اعتکاف میں ذکر اور مراقبہ برابر کرتے رہنا جاہے۔(بیسب نفلی مجلس اع کے لئے ایک علیحدہ مکان ہو،ارباب دنیاامراء کے لڑے اور بیچے اورعورتیں اس میں شریک نہ ہول، اس میں سالکون اور مریدوں کوعشل کرکے طاہر سالکوں کے لئے تقلیل طعام ضروری ہے، اور جب وہ کھائیں تو ہر لقمہ کے اور باوضو ہوکر اور سفید کیڑے پہن کرشر یک ہونا جا ہے اور وقار کے ساتھ میٹھیں۔ اور - ما تھ بھم اللہ کہیں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جو چیز کھا ئیں وہ بالکل حلال ہو، اپنی روزی مراقبہ میں رہیں۔ گانے والول پرنظر رکھیں،اور ندان کی سینقی پر دھیان دیں،اشعار کی کوحلال ثابت کرنے کے لئے کوئی تاویل نہ کریں۔ اگر کسی جگہ دعوت ہواور اس میں وہ تر كيب كو يحى خيال بين نه لا تعين، نه جراحه داه داه كرين، اور نه آه آه ، گريد طاري جوتو صبط شرکت کریں،لیکن کھانے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ یاتھوڑا ہی کھانا چاہتے ہوں تو اس کو کریں ۔ زبان ہے کچھ کہنا جا ہیں تو اس سے پر ہیز کریں۔اضطراب میس بیاس معلوم این بیٹنے کے انداز سے ظاہر نہ ہونے دیں۔اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانے ہوتو پانی نہ پیش جتی الوسع اپنے اعضاء میں جنبش پیدانہ ہونے دیں۔ کے وقت بائیں پاؤل پر جیٹھیں اور دائیں پاؤل کو اٹھائے رکھیں۔ بیمسنون طریقہ

للز رواولياء باوات

مزامیر کے متعلق فرمایا کہ فقہاء کے نزدیک بیرمام ہیں اس لئے ان سے تختی کے ساتھ احر از کرنا جاہے۔ (صفحہ ۳۳)۔ ساع کو پیشنہیں بنانا جاہیے، ساع کے بعد دل کوساع کے مقصد کی طرف متوجہ

کرنا ضروری ہے،ای کے بعد بہت ہے رازمعلوم ہوتے ہیں۔' حضرت سید کیسودراز نے صوفید کرام کے خاص قتم کے رقص کی بھی کچھنفیل بتائی ہے ۔

ایک مرید جب اینے پیرکی مجلس میں حاضر ہوتو اس کواس طرح دیکھے جیسے کوئی ایے محبوب کو دیکھتا ہو پیر کے سامنے کسی قتم کی ہے ادبی نہ کرے، پشت اس کی طرف نہ ہونے دے۔اس کے روبرہ کھڑا ہوتو نظریں اپنی پاؤں پررکھے، بیٹھا ہوتو وائیس بائیس نەدىكے، زورے نە بولے اور نەكى كوزورے يكارے - يان نەكھا ، بال اگرېيركى

طرف سے عطا ہوتو کھا لے، اگر کھانا کھانے کا اتفاق ہوتو لقمہ چھوٹا اٹھائے ، اور کھاتے وقت ایک دانہ بھی نیچے نہ گرنے وے اپنی انگلیوں کو کھانے ہے آلودہ نہ کرے۔ پیری مجلس کومجلس حق تصور کرنا جاہے، ایک مریدایے پیری باتوں کوشریعت کی میزان پرتو لے، اگراس کے مطابق ہوتو ان پڑھل کرنا ضروری ہے، اورا گرکوئی بات بظاہر شرع کےخلاف ہوتو اس برغور و تامل کرے۔اورا گراس میں کوئی خاص عذریا راز

معلوم ہوتو اس پڑمل کرے، کیونکہ ہیر بعض ایے حقائق ہے واقف ہوتا ہے جن ہے ایک ا گر کوئی شخص این گفتگو میں اشارہ یا کنایہ بھی کس کے پیر کی امانت کرتا ہوتو

اگر پیرکی طرف ہے کوئی لباس یا کپڑا ملے تو اس کو ہڑے احتر ام ہے رکھے، پیر کے بیٹھنے کی جگہ کا بھی اپورااحتر ام کرے۔ پیر کی زندگی میں کوئی مرید کسی دوسرے پیر کی تلاش نہ کرے۔ اگر پیرمرید کو نامشروع کاموں کی دعوت دیتا ہوتو مریدا ہے پیر کو

الرواليامارات حدودة

فقہانے طہارت ولطافت کی جو باتیں بتائی ہیں،ان پڑھل کرے،ان سے زیادہ پڑٹل کرناہےکارہے۔(صفحہ۱۲)۔

> گرستگی بختگی اورشب بیداری کودوست رکھے۔(صفح ۱۲۷)۔ غلاموں اور کنیزوں سے تخت ہے بیش ندآئے۔(۱۲۲)۔

> علا موں اور میروں سے میں نہا کے ۔ (۱۴۱)۔ لوگوں کی آمدورفت اپنے بہال زیادہ نہ ہونے دے۔ (۱۲۷)۔

امیروں کی صحبت ہے گریز کرنے۔(۱۲۹)۔ ماگ اُب جہ مسلماں کی ہیں ہے ت

اگرکوئی دودقت مسلسل اس کوکھانالا کردی تو تبیرے دقت اس کی صحبت ہے احتر از کرے، کیونکہ فاقد نفس کی شکشگا کے لئے ضروری ہے۔ (صفحہ۱۳۵)۔

مصیبت کے دفت مضطراد رمضطرب نہ ہو، کی حال میں نہ روئے ، روئے بھی تواس کے لئے کہ کہیں منزل مقصودتک پہنچنے سے پہلے اس کوموت نہ آ جائے۔

ا پنی درازی عمر کے لئے خداوند تعالیٰ ہے دعا کرے، تا کہ راہ سلوک میں اس کو قریب مصلح میں رحصہ مرحوں

تر تی درجات حاصل ہو۔ (صغید ۱۳۷)۔ مخت ضرورت کے وقت مثلاً مہمان کے آنے یا حقوق ادا کرنے یا صلہ رحمی

کے لئے یاغایت گرنگی کی حالت میں قرض لے سکتا ہے لیکن قرض اوا کرنے کی کوشش میں لگارے۔(صفحہ ۱۳۳۳)۔

ضرورت کے وقت ایک سالک جہادیں بھی شرکت کرسکتا ہے، کیکن اس نیت سے شریک نہ ہوکہ اس کو درجہ شہادت ملے گا، اور زندہ رہ گیا تو ثواب ملے گا، بیزنیت مستحن ضرور ہے، کیکن ایک سالک کی نیت اس سے ماوراء ہونی چاہیے۔ وہ جہاد میں

صرف خداوند تعالیٰ کی خاطرشر یک ہو، وہ جہادیس اپنی آلوار کوسیف اللہ آپئی تیر کو ہم اللہ اورا پنے سان کو سنان اللہ سجھے۔ (صفح ۸۸ ـ ۱۸۱)۔ تذ رواولي وسادات

بإدشاه اگر راوسلوک میں گامزن ہے تو اپنفس اورجسم کواعلائے کلمۃ الدین کے لئے وقف کردے اور دل کوخدا تعالیٰ کے جلال وعظمت اور قبر کے تصور میں مشغول ر کھے، وہ اپنے کو جتنا ہی زیادہ ذلیل سمجھے گا اتنا ہی زیادہ خداوند تعالیٰ سے قریب تر رہے

گار(خاتمه صفحه ۱۹۰ ۱۸۷)

حضرت کیسودراز پرانشید کے بعض خلفاء کے اسائے گرامی سہیں۔ مولا نا علاؤ الدین گوالیری (ابتدامیں سلطان محم تغلق کویرُ هایا کرتے تھے،

گوالیر میں فتویٰ نولیں کے عہدہ پر مامور تھے، آخر میں کالیں چلے آئے تھے، اور پہیں رحات فرمائی)۔ شخ صدر الدین خوندمیر (ان کے والد بزرگوار اور دادا امر چہ کے شخ الإسلام تنهے ) قاضي اسحاق محمر (محسر و كے مفتى تھے ) قاضى محمد سليمان، قاضى عليم الدين بن شرف (مزار پاک پتن میں ہے)۔ حضرت سید تھ اکبر (حضرت سید لیسودراز کے

بزے صاحبز ادے) حفرت ابوالمعالی بن سیداحد (حفرت سید کیسودراز کے سالے اور خادم تھے، مزار گلبر گدشریف میں ہے ) خواجہ احمد بیر (سلطان فیروز بھمنی کے دبیر تھے) \_ مولانا ابوالفتح بن مولانا علاؤ الدين گواليري (ثرنينة الاصفيا جلد دوم صفحه

٣٩٧) ربيں ہے كەصاحب تصنيف تھے۔ان كى كتابوں كے نام يہ ہيں۔عوارف المعارف تكمله درنجو ومشائده رتصوف، مزار كاليي ميں ہے )۔

خفرت سید بوسف (حفرت سید کیسودراز کے صاحبزادے تھے) حفرت

سید بداللد (حضرت سید کیسودراز کے اوتے تھے)۔ قاضی راجہ۔ (گلبرگہ کے صدر جہاں تھے)۔ ییخ زادہ شہاب الدین ،مولانا بہاؤالدین دہلوی مِلنی پیه (حضرت سید گیسودراز کی نمازوں کی امامت کرتے تھے) ملک زادہ عزالدین اور ملک شہاب

الدین \_(ان خلفاء کے حالات کی تفصیل کے لئے دیکھویرت محدی باب ساتواں)\_ (ماخوزاز برم صوفيه، ترميم واضافے كے ساتھ)۔

اولا دامام على رضا فخرسا دات قلندرز مال

پیر جی سیداشتیاق علی شاه کرنالوی رضوی،ابدالی،مشهدی،چشق،نظامی،قادری،قلندری۔

نام :سيداشتياق على لقب، پيرجي-

سيداشتياق على بن سيدممتازعلى بن سيد ضامن ملى بن سيد نجف على بن سيدحسن على بن سيد دا جدعلى بن سيد نورمجمه بن سير كبيرعلى بن سيدشاه داؤ د بن سيد شاه احمد قبال قلندر كرنال بن سيدشاه بن سيدابدال شهدي قدس سره سے بوتا ہوا امام على رضا تك تَنْيُ جا تا

ے، پھرام علی رضائے آگے اس طرح ہے۔ امام على رضابن امام موي كاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زين العابدين بن اما حسين بن حفرت بي بي فاطمة الزجره خاتون جنت بنت حضرت ثمر

رسول الله ينشاطين آپ برانسی کے دودھیال کا خاندان:

آپ کا تعلق سادات رضویہ ہے جبیبا کہ آپ کے زمین کے کاغذات میں ورخ ہے۔آپ کے دالدگرای سیدمتازعلی اور دادا جان سید ضامن ملی رضوی تھے۔آپ کے خاندان میں ایک مشہور صوفی ہزرگ سکندراودھی کے زمانہ میں گزرے ہیں جن کا نام سيدشاه ابن البدال مشهدى عرف صَحَابًا ابدال تعالِعض لوگ ان كود اد البدال بهي كتب ہیں۔اوران کا مزار درگاہ شاہ بن ابدال کے نام سے شیرت رکھتا ہے۔ مزار اپنی ذاتی زمین میں واقعہ ہے، کرنال شہر سے میرٹھ کو جوسڑک جارہی ہے۔ ارائیوں دروازہ ہے

برکت شاہ کے نام مے مشہور تھے۔ان کے والد کا نام سید بہادرعلی تھا۔ سید برکت علی کے

چھ بنے تھے جن میں سے ایک کا نام سد صابرعلی تھا اور یہ نابیا تھے۔سید برکت علی کا

غاندان آج تک چوسانے میں ہی آبادہے چوسانہ کرنال سے جمنایار تقریباً •ایااامیل

کے فاصلے پر واقعہ تھا۔ والدصاحب اکثر چوسانے کے واقعات سٰایا کرتے تھے۔ ہم

والدصاحب سناياكرت تفكه بهاري ناناكي شادي كاواقعه بهار عاندان

ہارے نانا چوسانہ کے سادات میں سے تھے۔ان کی شادی پٹے سالہ (صلح

انباله) كسادات ين بوكي هي بمارى نائى كدوالدي سالد كي چوبدرى تقاور نائى

ک صحت بہت اچھی تھی۔ ہمارے نا ناجو نکاح کا سوٹ لے کر گئے وہ کا فی پرانا تھا۔ جب نا ٹی کو پہنا نے گئے تو شلوار کا یا نئچہ چھٹ گیا نا فی کے والد کو بہت غصہ آیا اورانہوں نے

ہارے نانا کے خاندان کی بے عزتی کرنے کے لئے اس شلوار کو بانس پرافکا کر بڑے

درخت میں اونچا کر کے باندھ دیا اور کہا کہ میری بٹنی کے لئے ایسے کپڑے لائے ہو؟۔

والدصاحب این نانی کی بہادری کے واقعات اکثر ساتے تھے .....

نیاں چندواقعات فل کرتے ہیں۔

یں مشہور ہے، فر مایا.....

میرٹھ کی طرف جاؤ تو شہرے دو (کوس) میل کے فاصلے پر پھوس گڑھ گاؤں کے قریب بیجگہ دافع ہے۔ وہاں پر جامنوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں اور قبر مہارک بغیر گذید کے ایک ۵فٹ بلند چپوڑے پر بنی ہوئی ہے۔

- Company - Company

ای چبوڑے پر ان کے ساتھ ایک طرف ان کی زوجہ بحرّ مہ کی قبر ہے اور دوسری طرف ان کی زوجہ بحرّ مہ کی قبر ہے اور دوسری طرف ان کی جبرے۔آپ کا خاندان کی پشتوں سے کرنال شہر میں رہائش پذیر ہے۔اور آپ کا گھر ابدال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ (یعنی ابدال صاحب کی رہائش گاہ) کے بالکل قریب واقع ہے۔ ہمارے پاس کرنال والے مکان کے جو کاغذات موجود ہیں اس میں کھا ہے۔ نقشہ مکان مملوکہ ومتعوضہ اشتیا تی علی درمتاز علی تو مسیر تحلہ ہیرزاد گان شلع کرنال اسکیل" 1-8)۔

پیر جی سیداشتیاق علی کے دادا جان : آب کرداراکا میسینرام علی ضوری تیل میں آپ کردگاری المصال میں ا

آپ کے دادا کا نام سید ضامن علی رضوی تھا۔ مزار آپ کا درگاہ ابدال صاحب میں پائٹتی کی طرف ہے۔ پیر جی سیداشتیا ق علی ٹریشنی کے والد

آپ کے والد کا اتم گرا می سیدممتازعلی تھا۔ان کی شادی چوسانہ ضلع مظفر گلر (موجودہ نا مضلع پر بدھ نگر) میں بھکوشاہ کی دختر ہے ہوئی تھی۔سیدممتازعلی کے دو بیٹے تھے۔سیدامتیازعلی،سیداشتیاق علی۔ان کا مزارابدال صاحب کی درگاہ میں ہی واقعہ ہے

اپنے والد کے ساتھ۔ پیر جی سیداشتیاق علی کے بڑے بھائی : آپ کریز پر بھائی سیدانتیان علی تھے ۔ بڑے رسیا کرنام سےمشہوں

۔ بررمی پیوٹ میں میں ہوئے ہیں ، آپ کے بڑے بھائی سیدامتیازعلی تھے۔ یہ بڑے سید کے نام سے مشہور تھے۔ کرنال میں گھوڑ سواری کے اندر بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان کی شادی کیم اللہ وختر سید میں علی عرف مسیتا ہے ہوئی تھی۔ پاکتان بننے ہے تین سال قبل یہ لاولد ہی وفات یا گئے تھے۔ ہمارے والد پیر جی سیداشتیاتی علی مجرشیدے ہماری تائی جان نے وفات یا گئے تھے۔ ہمارے والد پیر جی سیداشتیاتی علی مجرشیدے ہماری تائی جان نے

گھريس تو فلاني كلس آئى ہے۔ والدصاحب برات نے تھے كہ جھے اچھى طرح ياد ہے کہ گھر برصرف جم دونوں بھائی اور نانی تھی۔ نانا اور ماموں زمین پر گئے ہوئے تھے نانی نے فورا تیل گاڑی تیار کی۔ اور ہم دونوں کوساتھ بٹھایا اور خود گاڑی چلاتی ہوئی كرنال آئى \_ گھر كے آ كے گاڑى كھڑى كى اور بم دونوں گاڑى ميں بى بيشے تھے ك

مکان کے اندر کی اور اس عورت کو چنیا ہے پکڑ کرمکان سے باہرو ھکا دیا اور ان کے برتن وغیرہ سے گلی میں کھینک دیے اور کہتی تھی کہ تونے میرے بچوں کے مکان پر قبضہ کرنے کی جرأت کیے کی ؟ مجھے میرا پیٹنیس تھا۔ میں نے والدصاحب ے کہا کہ اباقی آپ کی

عمراس وقت کتنی تھی؟ فر مایا نو دس برس ہوگی۔

والدصاحب فرماتے تھے کہ میں اچھا خاصا تھا، گھر سے جھینسیں کنویں برلے ا جاتا تھا۔ ہماری نانی ہمیں روئی ساتھ باندھ کردے دیتی تھی۔ اور گڑ کی بھیلی تو و کر قیص کے یلے میں ڈال دیتی تھی وہ تقریباً ایک سیرے زیادہ کی ہوتی تھی۔ کنویں پر جاتے

جاتے ہم ساری حتم کردیتے تھے۔ ایک دفعہ ہم دوپہر کی روٹی کھانے کے لئے بیٹھے تو ہماری برادری کے ایک مخض نے ہم سے کہا کہ سالن کیا ہے؟ ہم نے جواب میں کہا کہ ہماری مال نے بیسالن

دیا ہے وہ محض کہنے لگا ارے سید! تم استے بڑے ہوگئے ہو تمہیں سیمجی معلوم نہیں کہ وہ تمہاری ماں مہیں ہے وہ تو تمہاری یانی ہے اور بھکوشاہ تمہارا نانا ہے۔ ہمیں یقین نہ آیا واپس گھر آ کر پریثان تھے کہ مانی نے کہا کہ کنویں پر کوئی بات تونہیں ہوئی۔ہم نے کہا ا کیے آ دی تھا وہ آپ کو جانتا ہے اور نا نا کو بھی۔اس نے جمیں بتایا ہے کہ آپ ہماری ماں مہیں، جاری ماں اور باپ تو بھین میں مر گئے تھے۔ آپ ہماری نافی ہیں۔ یہ بات من کر نانی نے کہا کہ اس جائے روئے نے بتا کر بچوں کو پریشان کردیا۔ پھر ساری بات جمیں بتائی۔ جب ہمس علم ہوا کہ یہ ہمارے ٹانا ، نانی ہیں اور ہمارے مال باپ مر چکے ہیں

نانا کے گھر چوسانہ میں چور آیا۔ ہم دونوں بھائی بھی چوسانہ میں اپنی نانی کے باس ریتے تھے۔ چور بیل چوری کرنا چا ہتا تھا۔ ہماری نانی سارے کام کر کے رات کو لیٹ گئی تو کچھ در کے بعد بیل کے طلنے کی آواز آئی بیل کاسنگل زمین میں لگتا جار ہاتھا۔ ہماری نانی فورا آٹھی اور جو بیل درواز ہے کی طرف جا رہاتھا اس کو پکڑ کر لائی اور باندھ دیا۔ دوسرے بیل کاسنگل جب دیکھاتو وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ سوچنے آئی کہ میں نے بیل خود باندھے ہیں یہ کیابات ہے؟ ای اثنامیں بیل بھی چھونک مارنے لگا۔ نانی سمجھ کی کہ کھر لی

نہ واقعہ بھی احقر کو والدصاحب نے سایا تھا۔ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ہمارے

میں کوئی ہے، نانی نے جب کھر لی میں ہاتھ ماراتو چور پکڑلیا پھرشور محایا چور چور جم اٹھ گئے جب کمرہ سے باہرآئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ سے بیل پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے چورکو پکڑرکھاہے، چوراینے ہاتھ کوچھڑانہ۔کا۔

ہماری والدہ چوسانہ ہے کرنال بیا ہی گئی تھی۔ جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میرے والدسیدمتازعلی کا انقال ہو چکا تھا۔میرے بڑے بھائی سیدامتیازعلی بھی بہت چھوٹے تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو انجھی میں بہت چھوٹا ہی تھا کہ ہماری والدہ بھی انتقال كركني جميں دونوں بھائيوں كواپينے والد اور والدہ كى شكل وصورت بھى اچھى طرح یا نہیں تھی لیعنی بہت چھوٹے تھے۔

والد کے انتقال کے بعد ہماری نانی ہمیں اپنے گھر چوسانہ لے آئی۔ ہماری والده كے دو بھائي تھے۔ ہمارے بڑے مامول كانام سيراحمد سن تھااور چھوٹے مامول كا نام سیدمبدی حسن تھا۔ جمیس تو ہمارے نانا، نانی اور ماموؤں نے پالاتھا۔ جب ہمارے والدسيدممتاز على انتقال كر كي اور والده كي عدت ختم ہوگئي تو ناني جميس مستقل طورير چوسانہ لے آئی تھی۔اور کرنال والا گھر خالی تھا۔ ہمار ہے ساتھ والوں نے ہمارے کرنال والے گھر پر قبضہ کرلیا۔ کسی نے چوسانہ آ کر ہماری نانی کواطلاع کردی کہ تیری بیل کے

ورنداس <mark>سے پہلے</mark> ہم نانانائی کوماں ہا<mark>پ سجھتے رہے۔</mark> مانچواں واقعہ:

ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے نانا بھکوشاہ کو ایک ایسی بیماری گل کہ ان کے با ئیس طرف کے کلے میں سوراخ ہوگیا تھا وہ جب کھانا کھاتے تو پچھے کچھے کھانا اس سوراخ میں سے گرتار ہتا تھا۔

پیر جی سیداشتیات علی شاہ و الشیبی کے بڑے ماموں:

ان کا نام سیدا حد حسن تھاان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام سیر محود انحسن واسطی تھا۔ ویسے ایسے نانو نانو کہتے تھے۔ ان کی شادی جو کی تھی مگر اولا ذہیں جو کی لا ولد ہی فوت ہوئے۔احد حسن کے انتقال کے بعد ان کی بیوی اعتل نے احد حسن کے بیچا زاد بھائی صابر علی سے شادی کر کی تھی۔

> پیر جی سیدا شتیاتی علی شاہ وطیفیے کے چھوٹے ماموں: الا کا اللہ میں کے جست میں از میں اس کا اللہ میں کا اللہ میں اس کا اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ میں کا اللہ می

ان کانا م سیرمہدی حسن تھا۔ جوانی ہی میں ان کو جنات نے مار دیا تھا۔ ان کی کوئی اولا دنہیں تھی۔ والد صاحب کئی واقعات اپنے ماموؤں کے سناتے تھے ان میں سے کچھ یہاں پڑنقل کرتے ہیں۔ سے بچھ یہاں پڑنقل کرتے ہیں۔

والدصاحب نے ارشاد فرمایا کہ میری عرے۔ ۸یا۹۔۱۰سال کے لگ بھگ

ہوگی بارش ہوتی اور اولے پڑے اولے استے موٹے موٹے ستے جیسے رس گلے ہوتے ہیں۔ بیس اولے پڑے۔ بیس جان ہیں۔ بیس جان جیسے نے کی کو بیس کے ایک آر ہاتھا۔ جب اولے پڑے۔ بیس جان بیس کے ایک درخت کھو کھلا تھا۔ اور بڑا درخت تھا۔ میرے ماموں بہت پریشان ہوئے کہ بچہ کہاں ہوگا میرے ماموں نے آواز لگانی شروع کی اور یہ کھررے تھے مید سیدارے بھائی کہیں بیا ہوتا تاریش نے درخت میں شروع کی اور یہ کھررے تھے مید سیدارے بھائی کہیں بیا ہوتا تاریش نے درخت میں

ہے آواز دیناشروع کی مامول بھھ گئے کہ آواز اس طرف ہے آرہی ہے پھروہ آئے اور

سمی ہے اولے دور کئے اور مجھے دہاں سے نگالا پھر گھر کے کرآئے۔ واقعہ نمیم تا:

والدصاحب نے فرمایا کہ ہمارے ایک ماموں کو جنوں نے مار دیا تھا۔ ہوا

ا سے کہ ہوا بہت زور ہے چلی اور پھر آندھی کی شکل افقیار کر گئی بہت خطرناک آوازیں آنے لگیں اور تھوڑی بارش بھی ہوئی۔ جب آندھی ختم ہوئی آؤ دیکھا کہ ہماری زمین میں کہیں ہے آگرایک جھونیٹری کے گر گئی تھی۔ ہمارے ماموں اس کواٹھا کر کئویں پر لے

آئے کہ آگ وغیرہ جلانے کام آجائے گی۔جب سے وہ جھو نیزلی اٹھا کرلائے اس وقت سے بخار چڑھ گیا اور طبیعت زیادہ خراب ہوگئی بس بار بارزبان سے بیآ واڑنگتی تھی کہ اب اٹھائے گا اب اٹھائے گا۔ دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدصا حب کی تاریخ پیدائش:

والدصاحب نے احتر کوخودا ۱۹۰۰ء بتائی ہے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میری تو من ایک کی پیدائش ہے گر آپ کی سروس بک میس آپ کی تاریخ پیدائش 2جنوری سن انیس سود دی۔ ۱۹۰۲ء کا تھی ہے ہم ای کورائخ قرار دیتے ہیں۔

سي موروع دراياه الم المام المام المام المام المام المرادوي المام المام المام المام المام المام المام المام الم

ہمارے والدصاحب پیر جی سیداشتیاق علی پڑھے لکھے نہیں تتے صرف اپنانام لکھنا جائے تتے فرماتے تتے کہ ہمارے والدین تو بکیپن میں انتقال کر گئے تتھے۔ نانا، نانی نے ہمیں لاؤ میں رکھا اور پڑھایائہیں۔

دوسری وجہ میتھی کہ جاری زمین بہت تھی، ماموں کہتے تھے انہوں نے کون سا نوکری کرنی ہے۔ اس لئے بھی نہیں پڑھایا۔

و روں روں ہے۔ اسے جارت چھویات پس جب ہم ذراسانے ہوئے تو اپنی زمین پراپنے نانا اور مامول کے ساتھ چلے جاتے تھے اور جانوروں کی دیکھ بھال اور فسلوں کے کام جوہوتے ہیں وہ کرتے تھے اس زمانہ کا ایک واقعہ والدصاحب نے احقر کوسایا تھاوہ ہم پہال پُنقل کرتے ہیں۔

ایک دفعہ ارشادفر مایا کہ ہمارے کویں یر مینے کے لئے یانی جمع ہوتا تھا۔

جانور، درندے وغیرہ سب یانی پینے کے لئے رات کوآتے تھے کیونکہ قریب قریب مانی نہیں تھا۔اور ہمارے بڑے ماموں، جان بوجھ کریائی جمع رکھتے تھے کہ تواہ ہوگا۔ ایک دفعہ رات کو کتا مجوزگااور بہت زیادہ مجھوٹکا اور جہال ہم کرے میں

سورے تھے اس طرف آئے جاتا۔ ہمارے ماموں اٹھے اور ہمیں بھی اٹھایا اور کہا کہ باہر خطرہ ہے، ہوشیار رہنا اور فورا حصت میں سے چھوی نکالا اور دیا سلائی لگائی، آگ

جلادی ہم نے دیکھا کہ باہرشیر کھڑا ہے جب ماموں نے آگ جلائی تو فوراً جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ماموں نے کہا کہ میں نے کہا تھانہ کہ باہر خطرہ ہے۔ماموں نے کتے کے بھو نکنے سے اندازہ لگالیا تھا۔ والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ وفت ای طرح گزرتا

ر ہااور ہم جوان ہو گئے۔

راجول کے ساتھ مزووری کرنا:

کام کرنے کی ضرورت نہیں۔

(1) .....والدصاحب نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جب میں ۱۵-۱۶ سال کے

لگ بھگ تھا تو ایک راج نے بھے کہا کہ چھوٹے سید کیا تو فارغ پھرتا ہے، چل میرے ساتھ مزدوری پر تھے راجوں کا کام سھاتا ہوں۔ وہ مجھے نانا کو بغیر بتائے اپنے ساتھ

لے گیا۔ اس زمانہ میں مردوری ٢ آنے تھی۔ اس نے شام کو ۵ یے ١ آنے وے

دیئے۔ میں کچھ عرصہ تو جا تار با، مامول سے چوری چوری کچر کیڑے و نیبرہ و کچھ کرنانی اور مامول وعلم ہوگیااور کی نے بتا بھی دیااور جو پیے جمع کرر کھے تھےوہ نانی کودے دیئے۔ نانی کچھ دریونو خاموش رہی پھررونے لگ کی اور کہنے لکی کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں

(٢) .....والدصاحب نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس زمانہ میں ہم نے

مزدوری کی ہمارے ساتھ بھر یادائی بھی مزدوری کرتی تھی اور بڑی ہمت وال تھی، مزدول کے شانہ بشانہ کام کرتی تھی۔

(٣) ..... والدصاحب في جسمترى كي ساته كام كياس كابيان

وه مسترى نعمانىيدود مخله مصطفى آباد نجى كراؤند كوجرانوالديين مجدنعمان ك پیچے رہتے تھے، اپنی بنی کے پاس۔ان کا نام میرے خیال میں پوسف تھا،صونی صوفی کہتے تھے۔وہ حضرت مولا ناصوفی عبدالحمید خان سواتی صاحب نوراللہ مرقدہ ہے اکثر

ملنے کے لئے مدرسے نصرۃ العلوم آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ججھے دکھے کرفر مایا کہ حفزت ہے ہمارے ہم وطنی ہیں۔ان کے والد بہت نیک آ دمی تنے اور پیکھرے سید ہیں۔ہم ان

کے والدصاحب کو بہت البھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مز دوری کرتے تھے، پیڑ بہت اچھی باندھتے تھے، مجال ہے کہ ال جائے۔

(٢٠) ..... والدصاحب ايك دفعه احقر في سوال كيا كما باجي آپ تحصيل میں ملازم کیے ہوئے ،ارشادفر مایا کہ .....

ا یک دفعہ ہم نواب لیافت علی خان کے گھر مزودری کررے تھے، ویے بھی وہ ہمارے مخلّہ دار تھے اور جانتے تھے کہ بیسید ہیں اورنو اب کاظم علی خان بھی میر ااور میرے بڑے بھائی کا دوست تھا۔ بھائی کے ساتھ گھڑ سواری اور شکار کے لئے جاتا تھا۔ نواب صاحب نے جب میرا کام دیکھا کہ بڑی دل جمعی اور دیانت داری کے ساتھ کام کرتا

ہے اور سب سے پہلے آتا ہے اس کومیر اکام کرنا بہت اچھالگا۔ ایک دن کہا کہ سیدیہ ق کام چھوڑ میں تجھے محصیل میں لگوا دیتا ہوں۔اس طرح میں نے مزدوری چھوڑ دی اور محصيل ميں ملازم ہوگيا۔ گورنمنت کی نو کری:

محصیل میں کچھ عرصة توكري كرنے كے بعد والدصاحب وسركث بورو آف كرنال ميں چيزاى كے عبدے برملازم ہوگئے پير پاكستان بننے تك بورڈ ميں ملازم افھا کتے۔ آپ اپناتعلق کسی اور ہے قائم کرلیں۔ ہم اللہ کو کیا جواب ویں گے۔ پھراس کے بعد نہ کوئی مریرآ تا تھا اور نہ ہی کوئی نذرانہ وغیرہ۔

بيعت اورسلسله طريقت:

والدصاحب مولانا مولوي خواجه نورمحد صاحب نياولي ضلع كرنال سي بيت

تھے۔اس کا ذکرانہوں نے احقرے کی بارکیا بغریایا کرتے تھے کہ ہمارے مرشد اور پیرتو چلتی قبروالے میں۔ اس طرح آپ کا سلسلہ (چشتیہ، نظامیہ، فخریہ، نوریہ، قادریہ،

آ كاشجر و طريقت مندرجه والي سے (٢)مولا نانورمحد نياو ليضلع كرنال. (۱) پیر جی سیداشتیات علی کرنالوی۔

(٣) شاه محت الله-(٣) خواجه احمر حسن سوخته جال کرنال -

(٢) حاجي تعل محرجتتي-(۵)خواجه مرزا بخش الله بيك -(٨) خواجه فخر الدين د الوي-

(2)خواجيم الدين لونوي-(١٠) شاه کلیم الله جہال آبادی۔ (٩) نظام الدين اونگ آبادي -

(١٢) خواجه محر تجراتي-(۱۱) شخ يحي مدني -(۱۴) جمال الدين چشتى -(۱۳) خواجه حسن محمه-(١٦) شيخ علم الدين-

(١٥) شيخ محمودراجن \_ (١٨) شيخ كمال الدين علامه-(١٤) شخ سراج الدين-

(٢٠) خواجه سيد نظام الدين اولياء و بلوي-(١٩) خواج نصيرالدين چراغ دېلي -(٢٢) خواجه قطب الدين بختياركا كي (۲۱) با بافريدالدين تنج شكر-(۲۴)خواجه عثمان بارونی-(۲۳) خواد سير عين الدين چتتي -(٢٦) خواجه قطب الدين مودود چشتي -(٢٥) خواجه حاجي شريف زندلي-

(٢٧) خواجه ابو يوسف ناصرالدين چشتى - (٢٨) خواجه ابو محمد ابدال چشتى -

رہے۔ یا کتان بننے کے بعد یا کتان آ گئے اور من ۱۹۶۲ء تک یباں آ کر بھی نوکری

کرتے رہے۔ س ۱۹۲۲ء میں ریٹائیرڈ ہونے کے بعد بھی چھ سات سال دفتر جاتے والدصاحب كاروحاني سلسله:

ہارا خاندان سادات رضویہ سے تعلق رکھتا ہے۔اور ہندوستان میں ہمارے خاندان میں ایک صوفی بزرگ سید شاہ بن سیدابدال المشہور صّحت ابن ابدال نام کے گزرے ہیں۔ پیری مریدی شروع ہے جلی آرہی ہے۔جس کی وجہ ہے لوگ ہم کو پیرزاد ہے بھی کہتے میں بلکہ کرنال میں ہارے محلّہ کانام بی محلّہ پیرزاد گان تھا۔اس کئے جارے بہت ہے رشتے داررضوی کہلاتے ہیں، بعض ابدالی کہلاتے ہیں ۔ بعض مشہدی کہلاتے ہیں،اوربعض صرف پیرزادے یا پیرجی کہلاتے ہیں۔اس لئے ہم صرف پیر جی یا پیرزادے ہی نہیں بلکہ ہم سینی رضوی سید ہیں۔ ہارے بزرگ مشہدے آئے اس لئے مشہدی صَعَابَنْ ابدال کی وجہ سے ابدالی اور پیری مریدی کرنے کی وجہ سے پیرجی

ہیں۔ ہمارے دادا پیر جی سیدممتاز علی رضوی پیری مریدی کرتے تھے۔مگر ہمارے والدکی

پیدائش سے ایک ماہ پہلے ہی انقال فرما گئے تھے۔ ہمارے دادا چشتی قلندری سلسلہ کے

والدصاحب نے پیری مریدی کے معلق ارشادفر مایا:

جب ہم کچھ سانے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ بیل گاڑی میں اناج وغیرہ آیا کرتا تھا۔ایک دفعہ میں نے اپنی نانی ہے کہا،اری نانی ہماری قصل تو ابھی کئی نہیں پیکہاں ے اناج آیا ہے؟ کہنے گی کرآپ کے والد اور دادا کے مرید بھیجے ہیں۔ جب ہم خوب الجیمی طرح جوان ہوئے تو مرید ہوئے بھائی کے پاس آنے جانے گلے تو ہارے بڑے بھائی جو بڑے سید کے نام ہے مشہور تھے۔ مریدوں سے کہا کہ بھائی ہمارے باب داوالو واقعثا قابل تھے ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں نہ پیام جانتے ہیں اس لئے ہم یہ بو جھنہیں لگائی۔اگر آپ کا کسی نے کبور کیڑلیا تو بھی لینے نہیں گئے۔ جب آپ ریٹائز ہوئے تو ای دن دو سو کے دوسو کبور ن کی دیئے۔ پھر ایک دوجوڑا بھی بھی رکھ لیتے تھے۔ والد

ای دن دوسوے دوسو بور ہے دیے۔ پرایک دو بوران ک س رکھ ہے ہے۔ ہما اسلامی میں تیز کڑایا کرتے تھے۔ تیز ک کو پیدل پھرایا کرتے تھے۔ تیز ک کو پیدل پھرایا کرتے تھے۔ اس دو ہے والدصاحب کی ہید بھی ایک پیچان بن گئ تھی۔ (بیر بھی تیز

\_(21)

اور جارے تایا جان سید امتیاز علی جو بڑے سید کے نام سے مشہور تھے ان کو

گھوڑی پالنے کا بہت شوق تھا۔ بہت قبیق گھوڑیاں خریدتے تھے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لئے مستقل ملازم رکھے ہوئے تھے۔ سال کے بعد دوڑ کے مقا ملے ہوتے

> تھے،آپان میں حصہ لیا کرتے تھے۔ تایا جان کا گھڑ سواری کے متعلق ایک واقعہ:

والدصاحب نے ارشادفر مایا کہ ایک دفعداییا ہوا کہ تبہارے تایا گھڑ سواری کا

والدصاحب برار کا دومرا آدی جیت گیا۔ تمہارے تایا کو دہ گھوڑی پیندآ گئی۔ بس پھرکیا تھا مقابلہ ہار گئے ، دومرا آدی جیت گیا۔ تمہارے تایا کو دہ گھوڑی پندآ گئی۔ بس پھرکیا تھا ضد باندھ کی ، مامول ہے کہا کہ جھے بیدی گھوڑی خرید کردیں جو جھے ہے جیتی ہے۔

سد ہالد رہاں ، وال سے ہا کہ سے بیس اور کی رہیں دویا کی ایک ہی بات بھی کہ ماموں نے بہت سمجھایا کہ وہ آ دی نہیں د ماموں نے بہت سمجھایا کہ وہ آ دی نہیں دےگا۔ گر ہمارے بھائی کی ایک ہی باور جنتی رقم اس میں نے وہ ہی لینی ہے۔ ماموں نے اس شخص کو بردی مشکل سے راضی کیا اور جنتی رقم اس نے مانگی وہ اس کو دی گر بھائی کو گھوڑی خرید کر دی۔ اور ساتھ اس کا رکھوالی بھی تھا۔ وہ بھی

نوکر کے طور پر رکھنا پڑا بھر سال تک اس گھوڑی کو تیار کیا پھر مقابلہ کیا اور جیت گئے۔ گھوڑی کواس شخص نے سکھایا ہوا تھا۔ وہ گراس نے تبہارے تایا کو بھی بتایا۔ وہ یہ تھا کہ اگر گھوڑی چیچے رہے اور جگہ قریب آنے کو ہوتو گھوڑی کو ایڑی

وہ یہ تھا کہ اگر گھوڑی چیچے رہے اور جگہ قریب آنے کو ہوتو گھوڑی کو ایڑی لگا کر کہنا ہے کہ پولیس والا آگیا ہے اب تو بچالے تو سب سے آگے تکل جائے گی۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ ایسا ہی ہوا ہم اور ہمارے خاندان کے لوگ بھی سب موجود تھے جب جمائی جان نے یہ افظ کہا تو گھوڑی سب سے پیلے اس مقام پر چھٹی گئی جہاں تک جانا (۲۹) خواجه ابواته ابرال پشتی - (۳۰) خواجه ابواته اقت شای -

(۱۳) خواجهٔ مشا دعلو دينيو ري (۳۲) خواجه المين الدين بصري (۳۲)

(۳۳) ابوصدیفه الرعثی ها (۳۳) سلطان ابرا بیم بن ادیم بخی \_ (۳۵) خوابیه تحد فضیل بن عیاش \_ (۳۶) خوابیه عبد الواحد بن زید \_

(٣٧) خوادي<sup>حن</sup> بفري \_ (٣٨) حضرت على بن الي طالب زلاتف

اورادووطا نُف :

آپ ہروقت اللہ الله کرتے رہے تھے اور رات کو کیٹنے وقت پھے سورتیں اور اذ کار بلندآ واز سے بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ جملہ فرماتے آج کا دن تو گزر گیا خمریت سے اب اگر اللہ کومنطور ہواتو شج کواٹھ جا تیں گے، دیکھو بھائی۔

سجاده شینی :

والدصاحب درگاہ ابدال صاحب پڑھنے ہے کرنال کے گدی نشین تھے اور درگاہ شُخ شرف الدین یونلی شاہ قلندر واقع قلندر دروازہ (موجودہ نام قلندری گیٹ) کرنال شریف کی انتظامیہ کے اہم رکن تھے۔

ریٹا ئر منٹ کے بعد : والد صاحب نے ریٹائر ہونے کے بعد کہیں نوکری وغیرہ نہیں کی گھر پر ہی

والد صاحب سے زیار ہونے سے بعد میں تو سری و میرہ دیں ہی ھر پر ہو رہا کرتے تھے۔ شکار کاشوق :

والدصاحب کوشکار کا بہت شوش تھا۔ مگر وہ صرف پاکستان ہجرت سے پہلے پہلے رہا۔ پاکستان آنے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ جانور یا لئے کا شوق :

والدصاحب کوئیز ، بیراور کبوز پالنے کا بہت شوق تھا۔ کبور تو ہمارے سامنے بھی تھے ہم نے اپنے گھریش دوسو کے قریب کبور دیکھے ہیں۔ مگر بھی شرط وغیرونیس



تھااورمقابلہ ہمارے بھائی نے جیت لیا۔

اولاد:

ہم دو بھائی ہیں۔میرے بڑے بھائی سیدمحرم علی عرف سیداشفاق علی ہیں جن کی پیدائش ۱۹۵۸ء کی ہے، ان کے دو بیٹے سید تکرم علی،سید معظم علی اور سات بیٹیاں ہیں۔دہ کراچی بیس راکش پذریہیں۔

سید مشتاق علی ،اهترکی پیدائش ۷،۱۱۱۱۱۱ و کی ہے۔اهتر کے دوسیٹے حافظ

سيرعبرالمتين اورسيد عبدالمبين اورجار يثيال مين-

وفات .

والد صاحب نے ۹۰ سال عمر پائی اور بہترین زندگی گز اری۔ آپ کا انتقال بروز منگل ۲۲ شوال ۱۳۱۰ھ برطالق ۲۲۵۵۔ ۱۹۹۰ء میس ہوا اور گو جرا نوالہ کے بڑے قبرستان میں آپ کوفن کیا گیا۔









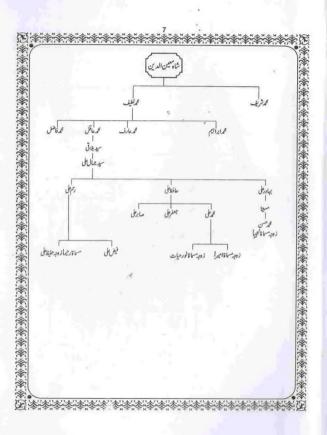





|        | العلق<br>پیسیری گتب خانه کی مطسبوعی          |
|--------|----------------------------------------------|
|        |                                              |
| 400 —— | 1 - حقائق الفقه بجواب حقيقت الفقه!           |
| 300    | 2 - آقاب قرى بجواب هم قري!                   |
| 350    | 3 - ا مام الوطيفه پر اعتراضات كے جوابات!     |
| 350    | 4 - فقد حقى يداعتر اضات كے جوابات!           |
| 100    | 5 - فآوى مالمگيرى پراعتراضات كے جوابات!      |
| 30     | 6 - بهشتی زیور پراعتراضات کے جوابات!         |
| 60     | 7 - جم إلى سُلت والجماعت كيول بيل؟           |
| 45     | 8 - ولائل احتاف ( على ممائل كريد شي ولائل)!  |
| 30     | 9 - تكبيرات العيدين مع قرباني كے تين دن!     |
| 30     | 10- حبد الول يرمع ا                          |
| 30     | 11- منائل ادبعه!                             |
| 30     | 12- بين ركعب ت آاويج كاثبوت!                 |
| 30     | 13- فرض نماز کے بعد دعا کا شوت!              |
| 30     | 14- نگے مرنساز!                              |
| 400    | 15- رڪاڻ پر جي!                              |
| 140    | 16- علمائ الماسئة كي تصنيفي خدمات!           |
| 200    | 17- فيضال مصطفى تانظية (دَرودشريف كامجموعه)! |
| 200    | 18- مجمود وقائد!                             |
| 15     | 19- سنزل!                                    |
| 15     | 20- خاص خاص مورتیں اوران کے فضائل!           |
| 750    | 21 تذكرهاوليام مادات مع فضائل مادات!         |
| رزسيع  | م القاب تُدي، بجواب شمع فحدي (حصد ومًر)      |
| 0-21-  | (7)22 )(3) (1) (1) (3)                       |
| (d)    |                                              |

ملنے کا پہت پیر بی گتب خانہ محسلہ گوبندھ کڑھ گلی نمبر ۸ مکان نمبر کا 6 کا کی روڈ گو مب را نوالہ فرن نسب : 0333-4445401 موبائل: 0333-8182910